

Marfat.com

وَمِنَ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقُدُ أُونِيَ خَيْراً كَثِيراً

علم اصول فقد ایک تعارف ایک تعارف

ترتيب وتدوين: ڈاکٹرعرفان خالد ڈِھٽو ں

جلدووم

شربیعه اکبیدهی بین الاقوامی اسلامی بونیورشی، اسلام آباد پاکستان

Marfat.com

## جمله حقوق بحق ناشر محفوظ

نام كتاب : علم اصولِ فقد: أيك تعارف (جلدوم)

مولفين ڈاکٹرمحمود احمد غازی، ڈاکٹرجسٹس (ر)منیراحد مغل، ڈاکٹرمحمہ پیسف فاروتی،

ڈاکٹر محمود الحن عارف، ڈاکٹر محمد میاں صدیقی ، ڈاکٹر ساجدہ محمد حسین بٹ،

دُ اکثر محمد ضیاء الحق ، دُ اکثر محمد سعد صدیقی ، دُ اکثر عرفان خالد دُ هلوں مفتی محمد مجاہد

واكثر محد يوسف فاروقي، واكثر غلام مرتضى آزاد، سيد عبدالرحمان بخارى، نظرتاني

ڈ اکٹرسید ناصر زیدی

حتمى تصحيح وْ اكْتُرْ شَهْرَا دَا قبال شام، وْ اكْتُرْ اكرام الحق ينبين ، وْ اكثرْ حا فظ حبيب الرحمٰن

> ڈ اکٹرعر فان خالد ڈِھلوں ادارت

چيئر مين مختيق ومطبوعات: و اکثر اکرام الحق يليين

ناثر : شریعه اکیڈی ، بین الاقوا ی اسلامی یو نیورشی ، اسلام آباد

ا داره تحقیقات اسلامی ،اسلام آبا د

ce) :

مال اشاعت تعدا داشاعت POIT :

جلد س

ISBN 969 - 8263 - 45 - 4

## فهرست

| !   | باب چہارم: فقیراسلامی میں حکم شرعی     |
|-----|----------------------------------------|
| ۳   | فصل اوّل: حكم شرى تكليمي               |
| ۳   | حكم شرعى                               |
| ٣   | تقلم كي تعريف                          |
| ٣   | تقلم کی اقسام                          |
| 4   | حاتم كي تعريف                          |
| 9   | حاکم کے بارے میں تین تظریات            |
| 9   | معتزلى نظربيه                          |
| j•  | اشاعره كانظرىيه                        |
| Ħ   | ماتيدي                                 |
| ľ   | اقسام افعال                            |
| 100 | محکوم فید پانحکوم ب                    |
| Ir  | محکوم فید کی شرا نظ                    |
| fΑ  | نسبت کے اعتبار سے محکوم فید کی اقسام   |
| ۲I  | محكوم عليب                             |
| rr  | محكوم عليه كى شرا نظ                   |
| ۲۳  | شرا نظ تكليف پراعتر اضات اوران كا جواب |
| 79  | عقل وشعور کے جاراد وار                 |

| فهرست_ | صول فقه: ایک تعارف                   |
|--------|--------------------------------------|
| ۵۹     | حكم وضعی اورحکم تکلفی میں فرق        |
| 41     | حكم وضعى كى شرعى حيثيت               |
| 41~    | حکم وضعی کی اقسام                    |
| 44     | سبب                                  |
| 44     | سبب كامفهوم                          |
| YY     | سبب اورعلت میں فرق                   |
| 44     | سبب کی اقسام                         |
| 41     | سبب اورمسیب کے درمیان تعلق           |
| ۷٢     | سبب كانتكم                           |
| 2r     | شرط                                  |
| 4      | شرط كامغهوم                          |
| 40     | رکن اورشرط میں فرق                   |
| 40     | سبب اورشرط میں فرق                   |
| 44     | شرطی اقسام                           |
| ۸٠     | شرط کی شرعی حیثیت                    |
| ΔI     | مانح                                 |
| ΔI     | ما نع كامفهوم                        |
| Ar     | سبب،شرط اور مانع میں فرق             |
| ۸۳     | مانع كى اقتهام                       |
| ۸۳     | علامه شاملبی کے نز دیک مانع کی اقسام |
| ۸۵     | احتاف کے نزد کیک مانع کی اقسام       |
|        |                                      |

| فهرست | م اصولِ فقه: ایک تعارف <u>vi</u>            | علم |
|-------|---------------------------------------------|-----|
| ۸۷    | ما نع كا شرعى تحكم                          |     |
| ۸۸    | صحیح و باطل                                 |     |
| ۸۸    | صحت كالمفهوم                                |     |
| 9 •   | ا فعال کے تیج یا باطل ہونے میں مختلف تظریات |     |
| 92    | باطل يا بطلان كالمفهوم                      |     |
| 44    | فاسدكامقبوم                                 |     |
| 44    | باطل کی اقتسام                              |     |
| 92    | عزيميت ورخصت                                |     |
| 4.4   | عزيميت كالمفهوم                             |     |
| 99    | عزيميت كي اقسام                             |     |
| 1++   | رخصت كامغهوم                                |     |
| 1 • • | رخصت کی اقتیام                              |     |
| 1+4   | مصاور ومراجع<br>•                           |     |
| 1+4   | ب پنجم: فقياسلامي ميں اصول تعبير وتشريح     | بار |
| 111   | فصل اوّل: فقيراسلامي اصول تعبير وتشريح      |     |
| 111   | اسلامی اصول تعبیر وتشریح کی تد وین          |     |
| 110   | مفسر کے لیے ضروری علوم                      |     |
| 114   | تعبير بغيرعكم كىمما نعت                     |     |
| 11.A  | رائے کے استعال میں اختیاط                   |     |
| 114   | محابه کرام کی تعبیرات کی پابندی             |     |
| 11'-  | مغربی اصول تعبیر وتشریح                     |     |

127

| فهرست | viii                                             | علم اصولِ فقه: ایک تعارف |
|-------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 124   |                                                  | مقيد                     |
| IP4   | ريف.                                             | تع                       |
| 11-2  | ركائكم                                           | مقيّ                     |
| 12    | سے مقید مراد لینا                                | مطلق۔                    |
| ساماا |                                                  | 1                        |
| سامها | يف                                               | تعر                      |
| الدلد | ك صغ                                             | امر                      |
| 100   | کے معانی                                         | صيغدام                   |
| 10'A  | فه ا مرکی د لالت                                 | مطلق                     |
| 107   | میغدا مرے ثابت ہوتا ہے بعل سے نہیں               |                          |
| IAM   | ) اقتیام<br>ربه کائسن وقیح تواب وعذاب کے لحاظ ہے | ماموربدكم                |
| 100   | ربہ کا خسن وقع تواب وعذاب کے لحاظ ہے             | مامو                     |
| POL   | يخسن كاعتبارى ماموربكى اقسام                     | وصفر                     |
| 161   | حسن لِذَاتِهِ                                    |                          |
| 104   | حسن لِغَيْرِهِ                                   |                          |
| 14+   | رجابتاب                                          | کیاا مرتکرا              |
| inn   | ي چاہتا ہے يا تا خمر                             |                          |
| 144   |                                                  | ادا اورقط                |
| ITT   |                                                  | ارا                      |
| IAA   | دا کائل                                          |                          |
| 144   | دا قاصر                                          | ·I                       |
|       |                                                  |                          |

| IYZ | قضا                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------|
| 142 | قضا كامل                                                   |
| NZ  | قضا قاصر                                                   |
| AFI | اداوقضا کے دیگراحکام                                       |
| 144 | ادا کے لیے قدرت کی شرط                                     |
| 14. | قدرت مطلقه                                                 |
| 121 | فتدرت كامله                                                |
| 144 | امرے دیگراحکام                                             |
| 122 | ري                                                         |
| 122 | تعريف                                                      |
| 144 | نہی سے صینے                                                |
| 149 | صیغه نمی کے معانی                                          |
| IAI | نی کی اقسام                                                |
| IAF | منبی عندگی اقسام                                           |
| IAM | ا نعال شرعیه پرمطلق نهی کا اثر                             |
| PAL | افعال شرعیه کی نہی ہے ان کی مشروعیت میں فقہی اختلاف کا اثر |
| 114 | افعال شرعید یرنی کا قرید کے ساتھ آنا                       |
| IAA | کیا ٹھ اٹی ضد کا امر جا ہتی ہے                             |
| 1/4 | مصادر ومراجع<br>•                                          |
| 192 | قصل سوم: عام                                               |
| 191 | تعريف                                                      |

# Marfat.com

| 195         | عام اورمطلق میں فرق                         |
|-------------|---------------------------------------------|
| 1917        | عام کے الفاظ                                |
| 199         | عام كانتكم                                  |
| 199         | عام کی دلالت                                |
| 199         | مهل حالت: عام بعداز تخصیص                   |
| 199         | د دسری حالت: عام قبل از تخصیص               |
| <b>r</b> +1 | عام کی اثواع                                |
| <b>**1</b>  | عام جس ہے قطعی طور پرعموم مراد ہو           |
| <b>r•r</b>  | عام جس ہے قطعی طور پرخصوص مراد ہو           |
| r• r        | عام مطلق                                    |
| r• r        | عام کی شخصیص                                |
| <b>**</b>   | پېلاطريقه بخصيص بذريعه مستقل کلام           |
| <b>r</b> •∠ | د وسراطريقة بخصيص بذريعه غيرستقل كلام       |
| ři•         | خاص اورعام کے حکم میں اختلاف                |
| rir         | عام کی دلالت میں فقهی اختلاف کا مسائل پراثر |
| ric         | عام کے دیگرا دکام                           |
| 119         | مصادرومراجع                                 |
| rrm         | فصل چهارم: مشترک                            |
| rrm         | تعريف                                       |
| 776         | مشترك اورعام ميس فرق                        |
| 770         | مشترک کی اقتسام                             |
|             |                                             |

464

### Marfat.com

| فهرست | ii                                 | مولِ نقنه: ایک تعارف |
|-------|------------------------------------|----------------------|
| ۲۳۵   | J                                  | مجازمرسا             |
| ra•   | C                                  | مجاز کے قرام         |
| ra •  | یہ                                 | قرينه                |
| ra+   | دىي                                | قرنيها               |
| rai   | مجيه                               | قر نبیشر             |
| rai   | بی ما ہیت کا قرینه                 | لفظكا                |
| rar   | ال واراده                          | متکلم کا ح           |
| rar   | م کا قرینہ                         | سيات كلا             |
| ram   | کا قرینہ                           | محل كلام             |
| ror   | ز کوجی کرنا                        | حقیقت اورمجا         |
| ray   | رمجاز دونوں پرممل ناممکن ہو        | اگرحقیقت اور         |
| 10L   | (                                  | مصادر ومراجح         |
| PYI   | كنابير                             | فصل ششم: صريح و      |
| 741   |                                    | مرتع                 |
| rar   | عم<br>عم                           | صرتح كا              |
| ***   |                                    | كنابير               |
| ryr   |                                    | كنابيكاتكم           |
| 240   | د <del>تا بت دی</del> س ہوتیں<br>۔ | •                    |
| CYA   |                                    | کنامیے چند           |
| ryy   |                                    | مصادرومراجع          |

717

#### Marfat.com

مقبوم فالف

| <b>749</b>   | معادرومراجح                  |
|--------------|------------------------------|
| <b>1</b> 21  | فصل دوم:                     |
| <b>r</b> 21  | عمومي قواعد                  |
| ۳۱۵          | اصولي قواعد                  |
| ערוריר       | قو اعد بابت معاملات د بيواني |
| my a         | قو اعدیا بت معاملات فو جداری |
| 1° 4 9       | تواعد بابت ضابطه وشهادت      |
| r4 A         | قوا عدمتعلقه عبا دات         |
| <b>ሰ</b> ላ ኩ | مصادرومراجع                  |

باب چہارم

فقيراسلامي مين حكم شرعي

صمم شرع بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پچھ کرنے
یا نہ کرنے کا جو تھم دیا ہے اس کا مطالعہ شرعی تھم کے طور پر کیا جاتا ہے۔ فقیہ اسلامی کی رو سے تمام
احکام کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ،اس لیے اسلامی قانون میں تمام احکام اللہ تعالیٰ ہی کے نام
سے نافذ ہوتے ہیں۔

حکم شری کی دو بنیادی اقسام ہیں: حکم تکلفی اور حکم وضی ۔ اس باب ہیں حاکم لیمی استان حقیق ، حکوم فید یا محکوم بیدی مقلف ، حکم شری تکلفی اور اس کے مدارج لیمی اور اس کے مدارج لیمی واجب، مندوب، حرام ، کروہ اور مباح اور حکم شری وضی اور اس کی اقسام لیمی سبب، شرط، مانع ، حجے و باطل اور رخصت وعزیمت مباحث کا احاطہ کیا گیا ہے۔

یہ باب دونصلوں پرمشمل ہے۔

فصل اوّ ل

حكم شرعى تكليفي

حکم شرعی حکم کی تعریف

امام غزالی" (م ۵۰۵ ہے) نے تکم کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے: ہمارے نزدیک تکم سے مراد شریعت کا (کام کرنے یا نہ کرنے کے متعلق) خطاب ہے ، بشرطیکہ یہ (خطاب) مکلفین (۱) کے افعال سے متعلق ہو (۲) ۔ مطلب یہ ہے کہ جب عام لوگوں کو شریعت کسی کام کے کرنے کو کہے یاس کے چھوڑ نے کی تاکید کرنے والی عبارت تکم کبلاتی ہے۔

علامہ!بن حاجب (م٢٣٦ه) نے تھم کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے: شریعت طیبہ کی طرف سے تھم وہ خواہ وہ اقتضاء (کرنے یا نہ طرف سے تھم وہ خواہ وہ اقتضاء (کرنے یا نہ کرنے کا فعال سے متعلق ہو،خواہ وہ اقتضاء (کرنے یا نہ کرنے کا فعالہ) ہویا مکلف کے لیے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہو، یا وہ تھم وضعی ہو (۳)۔

کہا جاسکتا ہے کہ شریعت اسلامیہ کی جانب ہے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے یا اس کے متعلق اپنی مرضی پر چلنے پر مشتمل عبارت یا کلام کا نام علم ہے۔ جیسے قرآن مجید میں نماز پڑھنے، روز ور کھنے اور جے بیت اللہ وغیرہ کے احکام دیئے گئے ہیں۔

> علم کی اقسام علم کی وواتسام ہیں: انگلنی ۳:ومنعی

ا۔ ملکفین ملکف کی جمع ہے جس سے احکام الی کے مخاطب بنے والے لوگ بیجتی بندے مراد ہیں۔

المستصفى من علم الاصول ا/٥٥

٣- محمرابوز بره ، اصول الفقه ص ٣٦

حكم تكلفي

تلکنی کالفظ تکلیف سے لیا گیا ہے جس کے معنی کی شخص کو کام کرنے یا نہ کرنے کے بارے

اللہ ایر اور اور اور اور بینے کے جیں۔ اس اعتبار سے تھم تکلیفی کا مطلب ایراتھم ہے جو مکلف افراد کو کسی

کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پابند کرے یا انہیں کی طرح کا اختیاد عطا کرے۔

فقہاء نے تھم تکلیفی کی درج ذیل پانچ اقسام گوائی ہیں:

ا ـ ایجاب

ایجاب یا وجوب سے مراد شریعت کی طرف سے کمی ممل کولا زم یا ضروری قرار دینا ہے<sup>(۱)</sup>۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشا دمبارک ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ [البقرة ٢١:٢]

اے لوگو!تم اپنے پر ور دگار کی عباوت کرو۔

اس آیت مبارکہ سے ٹابت ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا تمام لوگوں کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ای طرح ارشادمبارک ہے:

وَالْقِيْمُوا الصَّالَاةَ وَآتُوالزَّكَاةَ [البقرة ٣٣:٢]

اورتم نماز قائم كرواورزكوة دو\_

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز قائم کرنا اور زکوۃ اواکرنا ہرمسلمان پر فرض ہے۔

۲-ئدپ

ندب سے مراد کی عمل کا مستحب یا پہندیدہ ہوتا ہے (۲) ۔ بیا ایک ایبانعل ہے جس کا کرنا لازم نہیں ہوتا البتہ اس کے کرنے پرشریعت کی طرف سے اجرو وُواب کا وعدہ کیا عمیا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

جم الخشرىءاصول المفقه ص • ٣٠

٣- حواله بإلا ص ٢٠٠٠

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى فَاكُتُبُوهُ [البقرة ٢٨٢]

اے ایمان والو! جبتم آپس میں کسی معیاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگونواس کولکھ لیا کرو۔

آ کے چل کرفر مایا:

فَإِنْ اَمِنَ بَعُضُكُمُ بَعُضًا فَلَيُوَّدُ الَّذِي الْ تُمِنَ اَمَانَتَهُ وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلِيَ [البقرة ٢٨٣:٢]

اوراگر کوئی کسی کوامین سمجھے ( یعنی بغیررهن کے قرض دے دے ) تو ایا نت دار کو چاہیے کہ و دایا نت کوا دا کر دیے اوراللہ سے جواس کا رب ہے ڈرے۔ ان دوٹوں آیات کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ یا ہمی لین دین کے معاملات میں ان کولکھنا

من دروں ہیں ہے اس میں اور ہیں۔ فرض نہیں ہے ، صرف مستحب ( ہا مندوب ) ہے۔

۳رحمت

حرمت سے مرادکی کام ہے کھلے لفظوں میں روکنااوراس سے منع کرنا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

> غَلَا تَقُلُ لَهُمَا أَفَّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا [بنى اسرائيل ٢٣:١] اورائي مال باپكوأف بمى شكيوا ورشائيس ڈائؤ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مال باپ کو ڈانٹ ڈیٹ کرنا حرام اور ممنوع ہے۔ اس طرح دوسری جگہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ مَاكُلُوا أَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ مَكُونَ فِي الْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ مَكُونَ فِي الْبَاطِلِ اللهِ أَنْ مَكُونَ فِي الْبَاطِلِ اللهِ أَنْ مَكُونَ فِي الْبَاطِلِ اللهِ أَنْ مَكُونَ فَهَارَةً عَنْ مُرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء ١٩:٣] المان والوا أيك ووسر كامال ناحق شكادً مان أكرا يس كى رضا مندى

#### Marfat.com

ہے۔ تجارت کالین دین ہوتو وہ جائز ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ ایک دوسرے کا مال زیردی کھانا اور اس پر جرأ قابض ومسلط ہونا

حرام ہے۔

ہم کراہت

کراہت ہے مرادشر بیت کا کسی کام سے غیر حتی طور پررو کنا ہے ، جس کاعلم ہمیں حرمت میں تخفیف ٹابت کرنے والے قرائن سے ہوتا ہے۔ایسے نعل کو' دسکروہ'' کہتے ہیں۔ مکروہ کا مطلب ''نا پہندید فعل'' ہے۔

جیے قرآن مجید میں ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يُوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة ٩٢٢]

اے اہل ایمان! جب جمعہ کے دن تما زکے لیے اذان وی جائے تو تماز جمعہ

کے لیے جلدی کرواورخریدوفرو ڈت چھوڑوو۔

بیممانعت فی نفسہ خرید و فرو دخت میں موجو دکسی قباحت کی بناپر نہیں ہے ، اس لیے ا ذان جمعہ کے بعد خرید و فرو خت کرنا حرام نہیں بلکہ کروہ ہے <sup>(۱)</sup>۔

۵۔ایاحت

ا باحت یعن کمی تعلی کا مباح ہونا ، کمی تعلی میں کرنے یا نہ کرنے کا بندے کوا ختیار دیئے سے عبارت ہے۔ بندہ چاہے تو وہ کا م کرے اور چاہے تو نہ کرے ۔ لہٰذا اس کے کرنے میں تو اب ہے اور نہاس کے نہ کرنے میں تو اب ہے اور نہاس کے نہ کرنے میں گو اب ہے اور نہاس کے نہ کرنے میں گو اب ہے اور نہاس کے نہ کرنے میں گونا وہ ہے (۲)۔

حكم وضعى

ا۔ تھم کی دوسری فتم تھم وضی ہے۔ "وضع" کے لغوی معنی رکھنے کے اور وضع کے معنی (حرف

ا - محمالخير كاءاصول الفقد ص ٢١١

٣- حواله بالا

ضاد پرشد کے ساتھ ) دواشیا م کو جوڑنے اور ملانے کے ہیں۔ اس کیا ظے حکم دضتی کا مطلب شریعت کی جانب سے دوامور کو اس طرح باہم جوڑنا اور ملانا ہے جس میں ایک شے کے ثابت ہونے سے دوسری شے خود بخو د ثابت ہوجائے۔ جیسے دمضان المبارک کا چا ندنظر آنے سے دمضان المبارک کا چا ندنظر آنے سے دمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت یا کس کے مرتے ہے اس کی وراشت کے وارث کی مکیت میں نتقل ہونے کا ثبوت وغیرہ۔اس کی دوصور تیں ہیں:

ا ذلا: بیرکہ ان میں ایک تھم سبب اور دومرامسبب ہو'جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مہارک ہے:

صوموا لرويته وافطر واكرويته (۱)

چا ندکود کی کرروزه رکھواور چا ندد کی کرروزه افظار کرد

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جائدگی رویت کوروز ہر کھنے کے لیے سبب قرار ویا ہے۔ ٹانیا: یہ کہ ان میں سے ایک شے شرط اور دوسری مشروط ہو، جیسے شریعت اسلامیہ نے وضو کونماز کے لیے شرط قرار دیا ہے۔ارشا دباری تعالیٰ ہے:

> يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمُ [المائدة ٢:٥]

ا ہے ایمان والو! جبتم نماز کے لیے اٹھو (یا نماز کا ارادہ کرو) تو تم اسپنے چبرے دھولیا کرو۔

یا جیے مورث کا مرنااس کی وراثت کا وارثوں کی ملکیت میں منتقل ہونے کے لیے شرط ہے (۲)۔

# حاتم كى تعريف

ما كم سے مراد وہ مقتدرہ يا وہ ذات ہے جس سے تھم كا صدور ہوتا ہے ۔ دوسر ك فظول

ا۔ صحبے البخاری، کتاب الصوم ، باب قول النبی صلی الله علیه وسلم اذا رایتم الهلال فصوموا و اذا رایتموه فافطرو ص ۳۳۵

٢- محمد البوز بروء اصول الفقه ص ٢٠

میں عامم کومفنن کہا جاسکتا ہے۔

امام غزالی (م۵۰۵ هه) اور دوسرے ائمہ نے حاکم کی تعریف ' خطاب کرنے والے' ' نے کی ہے' ' لین تھم دینے والا' ' اوراس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں ' حاکم' ' حاصرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور شخص نہ تو '' حاکم' ' (مقنن، مرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی اور شخص نہ تو '' حاکم' ' (مقنن، مثارع) ہے اور نہ اس وصف پر پورا اثر تا ہے (۱) ۔ قرآن مجید میں بار باراس کی تاکید وصراحت فرمائی گئی ہے۔ ایک جگہ فرمایا:

أَلاَ لَهُ الْخُلُقُ وَالْاَمُنُ [الاعراف، ۵۳:۵] ديچوسب مخلوق بھي اس كي ہے اور حم بھي اس كا ہے۔

د وسری جگه فر ما یا:

إِنِ الْحُكُمُ إِلاَّ لِلَّهِ [يوسف ١٢: ٣٠] نبيل هي مُرالله كي ليد المحمَّمُ مُرالله كي ليد المثارة ما يا: الله ما ما مثارة ما يا:

قَ مَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة ٢٣٠] اور جوفض الله تعالى كنازل كرده احكام كمطابق فيعلد ندكر يواييلوك الركم الكافرين .

جہاں تک آنخضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم وقت ، والداور خاوند و غیرہ کا تعلق ہے ، تو انکہ کرام کی صراحت کے مطابق ان کا تھم اس لیے واجب تقیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تھم کی پابندی اور تنبیل کا تھم دیا ہے (۲)۔ لہٰذا ایسے معاملات میں جہاں ان کا تھم اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے تھم کے ساتھ متصادم نہ ہو'ان کے تھم کی پابندی لازم ہے۔

ا- المستصفى من علم الاصول ا/١٣٨، تيز ايوزيره، اصول الفقه ص ٢٩

المستصفى من علم الاصول ١/٨٣

## حاتم کے بارے میں تنین نظریات

شری تھم کی تشریح و تو ضیع میں انسانی عقل و دانش کا کسی در ہے میں دخل ہے یا نہیں ، اس کے متعلق تین بنیا دی نظریات پائے جاتے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے:

### ا\_معتز لي نظريه

معتز لی تکمل طور پرایک عقل پرست مکتب قکرتھا (۱) ۔ انہوں نے ہرمسئلے میں انسانی عقل وفکر کو اساسی اہمیت دی ۔ اس عینک سے انہوں نے ہرمسئلے کو دیکھا اور اس پراپنی رائے دی ۔ معتز لد کا نظریہ ہے کہ اشیاء میں اچھا یا براہونا ان کا ذاتی وصف ہے ۔ تمام اشیاء نفع ونقصان اور خیر وشر میں متر دو ہیں ۔ ہرشے فی نفسہ نفع بخش ہوگی یا نقصان دو ، خیر ہوگی یا شر۔ بعد از اں انہوں نے انسانی اعمال کوکسن و فیجے بینی اجھے اور برے ہوئے کے اعتبار ہے حسب ذیل جارا قسام میں نقسیم کیا ہے :

- ا۔ قبیع بلکنگی :اس ہے مراد ہروہ کمل ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ بندوں کوا ہے کرنے کا تھم دے سکتے متھے مکردیانہیں۔ایبالعل بوجہ مما نعت فتیج یعنی براہے (۲)۔
- ا۔ قبیعے لِسنَفْسِهِ (اپن ذات میں برا): اس سے مراد ہروہ فعل ہے جس کے کرنے کا تھم اللہ تعالیٰ دے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے متعلق جابل تعالیٰ دے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے متعلق جابل ہونے کا عقیدہ رکھنا ( تعوذ باللہ )۔
- س- سخسن لآموالله : (الله تعالى كاطرف سے اس كائكم ديئے جائے كے باعث اس كا جھا ہونا): اس سے مراد ہروہ فعل اور عمل ہے جس كے متعلق بيا مكان ہوكہ الله تعالى اگر جا ہتا تو اس كائكم ندديتا۔ ايمانعل حكسن لآموالله ہے۔ وہ تعن تحكم غداوندى ہونے كى بنا پرحسن اور خيرہے، في نفسه نہيں۔

ا۔ معزلدایک عقل پرست فرقد تھا جس کا آغاز کہلی صدی کے آخراوردوسری صدی کے آغاز میں ہوا۔ان لوگوں
نے عقل اورشریعت میں توافلت پیدا کرنے کی کوشش کی مشہور روایت کے مطابق اس فرقے کا ہائی واصل بن
عظامتھا۔ان لوگوں کے بعض عقائد صریحا گمرائی تصور کیے جاتے ہیں (اردودائر ومعاف اسلامیہ،مقالہ معتزلہ)
۲۔ محمدالیوز ہرو،اصول الفقد ص ۲۰

٣ ۔ حَسَن فسي نبفسه (اپن ذات ميں اچھا):ايبانغل جس کے متعلق بيام کان ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا تھم نہ دیتا۔ابیافعل فی ذاہم و داوراجیما ہے<sup>(۱)</sup>۔

ال تعريف كي روست معتزله في تمام انساني افعال كوحسن لذاته يا قبيح لذاته اور حَسَن لأمرالله اور قبيح لِأمِرهِ مِن تقيم كيا إوربيكها كمتمام انساني انعال بذاته يا تواجه بي يابر، ان میں ذاتی طور پراحچھائی یا برائی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کا تھم دیئے جانے یار دیے جانے کی بنا پراچھائی یا برائی پائی جاتی ہے۔اس طرح انہوں نے افعال میں حُسن وقیح کے لیے عقل و وانش ہی کو حاکم تشکیم کیا ہے۔

ان حضرات کا بیعقیده بھی تھا کہ اگر کوئی قعل ذاتی طور پر اچھا ہوتو خواہ شریعت اسلامیہ کی طرف ہے اس پر عمل کرنے کا تھم موجود نہ ہوتب بھی وہ تعل واجب عمل ہے۔ اس طرح اگر کوئی تعل فی ذاته براہے تو خواہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے اس ہے رکنے کا تھم موجود نہ ہوتب بھی وہ تعل قاملِ ترک اورممنوع تصور ہے (۲)۔

### ۲\_اشاعره کانظریه

معتزلہ کی فکری ممراہیوں کا جواب دینے اور ان کاعملی محاسبہ کرنے کے لیے امام ابوالحن اشعریؓ (م۳۳۰هے) نے علماء کا ایک گروہ جمع کیاوہ ان کی نسبت ہے اشاعرہ کہلاتا ہے۔اشاعرہ نے مغنزلہ کی تمام غلطیوں پر گرفت کی ہے۔ زہر بحث مسئلہ میں اشاعرہ کا نظر بیاس کے بالکل الب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی فعل میں نہ تو ذاتی طور پر نسن ہے اور نہ ذاتی قیح ، بلکہ اشیا و کانحسن وقیح ایک اضائی ہے ہے۔ ہر دوفعل جس کا تھم اللہ تعالی نے دیا ہے دوئسن (اچھا) ہے اور ہر ووفعل جس سے اس نے روکا اور منع کیا ہے وہ نتیج (یرا) ہے۔ رہاعقل ودانش سے نسن وقیح کا فیصلہ کرنا ، تو اسلام میں اس کی کوئی مخیائش نہیں ہے (<sup>m)</sup>۔

الينأء بحالهمقالات الاسلاميين للاشعرى

المستصفى من علم الاصول ا/٥٥-٥٦

تحدا يوز برهءاصول الفقه ص ۲۳

امام غزالی (م ۵۰۵ ہے) اس نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''عقل کسی شے کی اچھائی ٹابت کرتی ہے اور نہ برائی اور نہ محن کے شکر کو مادی قیار دیتی میں شاہدہ کا حکم ہیں نہ سے قبل از ال عمر ان سرکھ

واجب قرار ویتی ہے۔ شریعت کا عکم آنے سے قبل افعال میں از روئے کسن وقع کوئی عم نہیں ہے''(۱)۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اشاعرہ کا بیانقط نظر قرآن وسنت کی بہتر نمائندگی کرتا ہے لیکن اس نظر یے سے عقل و دانش اور فکر انسانی کی کھمل طور پرنفی ہو جاتی ہے اور افعال میں نئس و آنج یا خیر وشر کا اندازہ کرنے کی کوئی مخوائش ہاتی نہیں رہتی ۔

#### ۳\_مازید بیر

ماتر وید امام ابومنصور ماتریدی (م۳۳۳ه) کی طرف منسوب علمی کمتب فکر ہے اور علم کلام میں حنفی کمتب فکر کی نمائندگی کرتا رہا ہے۔ اس مسئلے میں اس کا مسلک اعتدال و توسط پر بنی ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ افعال واشیا و میں ذاتی طور پر کسن (اچھائی) بھی موجود ہے اور تُج (شر) بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جن ہا توں کا تھم و یا ہے انہی میں کسن ذاتی پایا جاتا ہے اور جن ہاتوں سے اس نے روکا اللہ تعالیٰ نے جن ہاتوں کا تھم و یا ہے انہی میں گئے (یا شر) ذاتی طور پر موجود ہے۔ جن افعال کے ہارے میں شارع کی طرف سے کوئی تھم موجود نہ ہوان کے متعاتی کسن و قبح کا فیصلہ نہیں کیا جاسکی (۱)۔

محم خطری مسلک ماترید میری ترجمانی کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

" یا بینظر بیاس بات پرجن ہے کہ افعال میں کسن بھی ڈاتی طور پرموجود ہے اور تُع بھی الیکن کسی ہے کہ افعال میں کسن بھی ڈاتی طور پرموجود ہے اور تُع بھی الیکن کسی شعبے کے کسن وقع سے متصف ہونے سے بیالا زم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا تکم بھی اس کے موافق ہوجس کا عقل انسانی اوراک کر سکتی ہے ۔ مکم شریعت آنے ہے قبل تکلیف (ؤمدداری) کا کوئی تصور نہیں "(")۔

ا- المستصفى من علم الاصول ا/٥٥

الوزيره واصول الفقه ص 22

۲- محرالخنرى، احول الفقه ص ۱۹

اس طرح ماتریدید کا نظریه معتز له اور اشاعره کے نظریات کے درمیان ایک بل کی حیثیت رکھتا ہے۔ان حضرات نے عقل و دانش کوشریعت اسلامیہ کی سرپری عطا کر کے ایک انقلا بی نظریہ پیش کیا جس کے تحت نہ تو سوچنے اور سجھنے کے دروازے مسدود ہوتے ہیں اور نہ انسانی عقل و دانش کے لیے شریعت اسلامیہ کے اوامرونو ابی (احکام) پرنقذ وتبھرہ کی مختجائش رہتی ہے۔

عہد حاضر کے بہت ہے مفکرین نے ماترید بیہ کے نقط نظر ہی کوعہد جدید کے لیے متوازن اور موز وں قرار دیا ہے۔

ا قسام ا فعال

احناف (یا ماتریدیه) نے افعال کے لیے ذاتی طور پراحکام شربیت کے تخت مُسن و قُمُح ثابت کرتے ہوئے انسانی افعال کی حسب ذیل جارا تسام بیان کی ہیں:

ا \_حسن ذ ا تى : نا قابل سقوط

ایسے افعال جن میں ذاتی طور پر مسن و خیر موجود ہوا دران افعال کے کمی بھی حالت میں ساقط ہونے یا معاف ہونے کا اختال موجود نہ ہو، جیسے بنیا دی عقائد (اللہ تعالی ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ، فرشتوں اور آخرت وغیرہ پرائیان ) کا بہی تھم ہے۔

٢\_حسن ذاتى: قابلِ سقوط

ایسے افعال جن میں مُسن و خیرتو بے شک ذاتی طور پرموجود ہو گربعض صورتوں میں ان کے ساقط ہونے کا اختال موجود ہوجیسے کہ نماز جو ڈاتی طور پر مُسن و خیر کی مجسم ہے ، گر تین اوقات (طلوع و غروب آ نتاب اور استوا و مُس کے دفت ) میں نماز کی ممانعت ہے یا جیسے حیض اور نفاس کے ایام میں عورت سے نماز ساقط ہوجاتی ہے۔

٣۔ حَسن لِغَيْرِه ِ

ایسے افعال واعمال جن میں کسی خارجی سبب کی بتا پر نسن پایا جاتا ہو مگر بیدخارجی عضرابیا ہو جس کے آیے اور ساقط کرنے میں بندے کا کوئی افتیار نہ ہو۔ بلکہ وہ عضراللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے

سے بیدا ہوا ہوا درای کے ساقط کرنے سے ساقط ہوجیسے زکو ق،روز ہ اور جج کا بہی تھم ہے۔ زکو ق میں جو کسن و خیر ہے اس کی وجد مختاج کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ جبکہ اپنے آپ کونفس امارہ کے شر سے بچانے کے لیے رمضان المبارک کے روز ہے فرض ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بابر کت گھر کی تعظیم و تکریم کے لیے جج کا تھم ویا گیا ہے۔حالا تکہ اگر ہم مندرجہ بالا مقاصد سے صرف ِنظر کرتے ہوئے ان ا فعال کو دیکھیں تو ان میں کوئی خیریا اچھائی نہیں پائی جاتی ۔ زکوۃ ہے بظاہر مال میں کمی ہوتی ہے ، روز ہ بندے کواللہ تعالی کی نعمتوں ہے روکنے کا ذریعہ نظر آتا ہے اور جج وُور دراز کے پُر مشقت سفر ے عبارت ہے۔ان افعال میں جوئسن وخیرہے وہ بندے کے کسی قعل ہے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر ہے۔لہٰذاانسانی افعال کی میشم بھی تشم اول کے ساتھ کمحق تصور ہوتی ہے (۱)\_

# ١٩ - حَسَن لِغَيْرِهُ: غيرات بقسم اول

ا نسانی ا فعال کی چوتھی نتم ان افعال واعمال پرمشتل ہے جن میں حسن لغیر ہ ( کسی خارجی عضر کی بنا پراچیمائی ) پائی جاتی ہو بگران کی اچھائی کوختم کرنے یا ساقط کرنے کا خود بندوں کوا ختیار حاصل ہو جیسے جہاداور صدود وغیرہ۔ جہاد میں اچھائی ہے وہ دشمنوں کی طرف سے اذبیت و جنگ رو کئے کے کیے ہے اور اگر بیرحالات ختم ہو جائیں تو جہا د کا تھم یا تی نہیں رہتا۔ ای طرح اگر جنایات و قانون شکنی کے واقعات ختم ہوجا کیں تو حدو د کا نفا ذمعطل ہوجا تا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ بیتمام افعال خو و بندول کے اختیار میں ہیں۔

ماتريديه (احناف) نے انسانی افعال کو بھی دوا قسام میں تقسیم کیا ہے:

وہ افعال واعمال جن میں ذاتی طور پر برائی اورشر پایا جاتا ہو۔ ایسے افعال کی حرمت کے منسوخ ہونے کا احمال مجم نہیں ہوتا جیسے کفروشرک وغیرہ۔ بیا فعال نتیج لِدُ ابتہ کہلا ہے ہیں۔

الیے افعال جن میں کمی الی جہت کی بنا پر تنج پایا جائے جس پر دوسری جہت کوتر جے نہ دی جا سكتى ہو، جيسے زنا اور دومروں كا مال غصب كرنا وغيرہ \_اس توع كے افعال ميں بھى ننخ كا

محرالخنرى الصول الفقه ص ۲۳

ا حمّال نہیں ہوتا اور انہیں شریعت میں فتیج لذا تہ ( قتم اوّل ) ہی کی طرح سمجھا جا تا ہے، ای لیے ان افعال کی حرمت سمی بھی شریعت بھی ختم نہیں ہوئی <sup>(1)</sup>۔

محکوم فیہ یامحکوم ہہ تعریف

تحکوم فیہ یا محکوم بہ کا مطلب'' موضوع تھم'' ہے لینی بندے کا وہ مل یا نعل ہے جس کے کرنے یا اس سے رکنے کا تھم دیا گیا ہو۔ تحد ابوز هره فرماتے ہیں: یہاں تحکوم فیہ سے مرادوہ نفس نعل ہے جو کسی کام کے مطالبے یا اس سے رکنے یا اس کے مہاح ہونے کا موضوع ہے (۲)۔

او پر بیر بیان ہو چکا ہے کہ حکم شری دواقسام پر مشتمل ہے: حکم وضی اور حکم تکلفی ۔ بیر بھی او پر بیان ہوا کہ تھم وضی (جہاں ایک فعل کو دوسرے کے ساتھ بطور سب یا شرط کے جوڑ دیا گیا ہے) کی دو صور تیں ہیں ان میں ہے ایک کا تعلق انسانی کسب وفعل سے ہے، جیسے نماز کے لیے وضو۔ دوسری صورت انسانی کسب وفعل سے ہے، جیسے نماز کے لیے وضو۔ دوسری صورت انسانی کسب وفعل سے بالاتر ہے، جیسے سورج کا طلوع یا غروب ہونا وغیرہ۔

محكوم فيهكي شراكط

یہاں یہ بات مزید ذہن نشین کر لیجئے کہ ایسے وضی احکام جن کا مدار انسانی اعمال پڑئیں ہے ، فقہا وان پر بحث نہیں کرتے کیونکہ ' محکوم نیہ' یعنی انسانی نعل وعمل کے متعلق سے بات لازمی ہے کہ وہ فعل انسانی قدرت وا فقیار کے دائر ہے میں ہونا جا ہے ۔ ' محکوم فیہ' کے لیے بنیا دی شرط اس نعل یا عمل کا انسانی قدرت وا فقیار میں ہونا ہے ۔ فقہا و نے ' محکوم فیہ' کے لیے حسب ذیل شرا نط بیان کیس ہیں :

ا صحت حدوث : لین اس تلم پر ممل کامکن ہونا ، اس لیے کہ کسی امر محال کے ساتھ تھم کامتعلق ہونا نامکن ہے (۳)۔

ا محدالخدري، اصول الفقه ص ٢٣-٢٥

٢ - ايوز بروء أصول الفقه ص١٠٥ - ٢

٣ - المستصفى من علم الاصول ١٨٣/١

بقول استاذ ابوز ہرہ: بندے کا کسی ایسے فعل پرمواخذہ ہونا ناممکن ہے جو اس کے احاطہ قدرت سے ہاہم ہو، کیونکہ اگر و ہ اس نغل کے کرنے سے عاجز ہوتو اس کوانجام وینا اس کے حدِّ امکان ت باہر ہے۔للبذا بندے کا کسی ایسے فعل پر مواخذہ درست نہیں ہے جوعقلی طور پر ناممکن ہو، جیسے دو ا ضدا دمثلاً محبت ونفرت کو با بهم الکھٹے کرنا (۱)\_

اس علم كى بنياد قرآن مجيد كى حسب ذيل آيت مباركه پر ہے: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا [البقرة ٢٨٢:٢]

الله تعالی کسی جان کواس کی طاقت ہے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

٢ \_ بندے كے ذاتى فعل سے اس كاحصول : يعني اس نعل كو بنده اپنے اختيار كے ساتھ حاصل کر لے۔لہٰداایک فخص کا مواخذ ہ اس کے کسی اپنے فعل پر ہوناممکن ہے ،کسی د وسر ہے فخص کے کسی فعل ر نہیں۔ایک مخض کا دوسرے مخص کے کسی نعل پرمواخذہ جائز نہیں ہے<sup>(۲)</sup>۔

الله تعالى نے ارشاد قرمایا ہے:

لَهَا مَا كَسَبَتُ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ [البقرة ٢٨ ٢:٢٨]

اس کے کیے وہی ہے جواس نے کمایا اور اس پر ( نقصان ای) کا ہے جواس نے کمایا۔

٣- بند \_ كوا ميمى طرح معلوم مونا: بند \_ كواس نعل ياعل كمتعلق اس در ج كاعلم موجو سے دوسرول سے میز کردے تا کہ وہ اس پھل کر سکے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس تھم کا ہونا : علم ہی کے نقطہ نظر سے ریبھی ضروری ہے کہ ندے کواس ہات کا بھی علم موکدا سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا تھم دیا گیا ہے تا کہ اس کی جانب ے اتباع واطاعت پائی جا سکے۔ یہ بات صرف ان افعال وائلال تک محدود ہے جن میں اطاعت

ورقرب والبي كاتصوركيا جاسكتا ہے (٣)\_

اليمز برهءاصول الفقه ص ١٣١٦

محدالخنرى،اصول المفقه ص ۲۳،۷۳

المستصفي من علم الاصول ١/٨٣/١

۔ اس برعمل کرن**ا اطاعت خدا وندی کا موجب ہو**: یبھی ضروری ہے کہ وہ فعل ایبا ہو کہ جس برعمل کرناا طاعت وا تباع تھم الہی کا مظہر ہو<sup>(1)</sup>۔

ان يا نچوں شرا نطا کا حاصل تنين نکات ہيں:

ا۔ علم کا ہونا: لیتی بندے کواس کا حکم شریعت ہونے کے پہلو سے علم ہو۔

۲۔ قدرت کا ہوتا: لیتی بندہ اس فعل پر بیوری قدرت رکھتا ہو۔

۳۔ عدم مشقت یا عدم حرج کا ہونا: لینی بندے کواس فعل کے کرنے میں کوئی مشقت وتنگی نہ ہو۔ حصول قدرت

علم کے بعد جود وسری شے ضروری ہے وہ اس فعل کے حصول کی قدرت ہونا ہے۔اس تکتے کی مزید تشریح درج ذیل ہے:

#### قدرت عمل كاجونا

و و نعل فی نفسہ ایہا ہو کہ اس کے کرنے پر انسان بذات خود قادر ہو۔ ہر ایہاعمل جو انسان کے اصاطہ قدرت سے باہر ہو، اس کے متعلق شریعت کی طرف سے اسے مکلف و ذمہ دار مشہرایا جاتا ناممکن ہے۔

'' قدرت عمل'' کے اس تکتے پر مزید غور وغوض ہے پید چاتا ہے کہ وہ تمام اعمال انسانی تکلیف و ذ مہ داری کی صدود ہے خارج ہیں جو ذاتی طور پریائسی خارجی عضر کی بنا پرنا قابل عمل ہیں۔ نا قابل عمل افعال کی ووشمیں ہیں:

# المستخيل لِذَاتِيهِ ( دَاتِي طور بِرِنامُكن العمل )

مستیل لذات سے مرادایے اعمال وافعال ہیں جن پر عمل کرنا گئی طور پرناممکن ہو۔ مثال کے طور پر دواضداد (متضاداشیاء) کو باہم جمع کرنا۔ لہذا شربیت اسلامید کی طرف ہے کسی ایسے فعل کا تھم دیا جانا ناممکن ہے جس میں فعل کو انجام وینا محال ہو۔ تکلیف کا مطلب کسی فعل کو انجام وینا محال ہو۔ تکلیف کا مطلب کسی فعل کو انجام وینا کا مطالبہ اسلام میں انسان کردی ہے۔ النفری ،اصول الفقد میں ۲۵۔۳ مرافعنری نے امام فرائی تی کی تمام عبارت نقل کردی ہے۔

کرنا ہے۔اس کے لیے بیہ بات ضروری ہے کہ وہ فعل ذاتی طور پر قابل عمل ہو، ورنداس پڑعمل ناممکن ہوگا۔

٢ ـ مشخيل لِغيرِهِ: (كمي ادرسبب كي بناير نامكن العمل)

بعضا وقات نعل ذاتی طور پر تو ممکن العمل ہوتا ہے گرکسی خار جی عضر کی بنا پر وہ ناممکن اور مستحیل بن جاتا ہے ، جیسے بوڑ ہے اور قریب المرگ شخص کے لیے روز وں کی عدم فرضیت یا اٹھنے بیٹھنے اور آثاروں کی مدد سے نماز نہ پڑھ سکنے والے شخص کے لیے نماز کی فرضیت کا موقو ف ہونا۔ یہ تم بھی اور انداز شاروں کی مدد سے نماز نہ پڑھ سکنے والے شخص کے لیے نماز کی فرضیت کا موقو ف ہونا۔ یہ تم بھی احکام شریعت میں قسم اول کے ساتھ لیکن ہے کیوں کہ کسی کو ذمہ دار بنانے کے لیے مکلف اور مکلف بہ کے درمیان نسبت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس ورمیانی نسبت کوا مکانِ نص یا امکانِ وقوع کہا جاتا ہے بعنی مکلف کی جانب سے اس نعل کا واقع ہونا۔ امکان ذاتی یہاں اس لیے مفید نہیں کہ وہ احکام کا مدار نہیں ہے (۱)۔

عدم مشقت کا ہونا

مشقت والاافعال كى دونتميں ہيں: ا-قابلي برواشت مشقت والے افعال

قابلی برداشت محنت ومشقت جو تحض کچرونت کے لیے ہو، ایسی مشقت کی عبادات میں پائی جاتی ہے۔ اس مشقت کی عبادات میں پائی جاتی ہے۔ جاتی ہے۔ وغیرہ میں مشقت قابلی برداشت ہے اس لیے الیم محنت ومشقت کا لاء م تصور ہوتی ہے اور اسلام کے احکام ومسائل براس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔

٢- نا قابل برداشت مشقت والے افعال

اگر کمی تعلی بین ایسی مشقت پائی جائے جونوگوں کے لیے کھمل طور پر نا قابل برواشت ہو، جسے اپنے آپ کو ہلاک کرنے یا اپنا سارا مال صدقہ کرنے وغیر و بین نظر آتی ہے، الی مشقت شریعت اسلامیہ بین روانہیں سمجی گئی۔ درج زیل آیت سے الی ومشقت کی عدم موجودگی ثابت سے تابی و تاب

ا - الخنرى،اصول الفقه ص ۵۵

وَلَـوُ أَنَّا كَتَبُنَا عَلَيْهِمُ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمُ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيْلٌ مِنْهُمُ [النساء ٣: ٣١]

اورا گرہم انہیں تھم دیتے کہاہیے آپ کو ہلاک کرڈ الویاا ہے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں ہے بہت تھوڑ ہے ہی ایسا کرتے۔

علاوہ ازیں قرآن تھیم میں رہبانیت (ترک دنیا) کی ندمت بھی ای سلسلے کی ایک کڑی ہے

جس پرقر آن تھیم نے مختاط انداز میں تبھرہ کیا ہے۔

بعض او قات و سیخ تر قوی ملکیمفا دیس نا قابل بر داشت مشقت کاخمل بھی پایا جا تا ہے جس کی مثال ' قال فی سبیل اللہ' ہے۔ لیکن بیرمخنت وریاضت صرف ان ناگریز حالات میں روار کھی گئی ہے جب اسلام اور مسلما نوں کے جان و مال کے تحفظ وو فاع یا امن وا مان کا مسلمہ پیدا ہو جائے۔ جیسے ہی ' قال فی سبیل اللہ' کی فرضیت اور اس کے وجوب کا سبب بننے والے حالات ختم ہو جاتے ہیں ، قال کی فرضیت موقوف ہو جاتی ہے' (۱)۔

نبت کے اعتبار سے محکوم فید کی اقسام

نبت كى بنابرا حكام شريعت درج ذيل تين اقسام مين تقسيم كيه محك بين:

ا\_ق الله

قشم الذل ایسے احکام ومسائل پر مشتل ہے جن کا تعلق کمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہے۔ ان کا وجوب و قیام محض اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کے طور پر لا زم قرار پاتا ہے۔ اس قسم میں تمام عبا دات اور ایسے اجتماعی امور ومسائل کا وجوب شامل ہیں جن میں کسی فرو واحد پر زیادتی نہیں پائی جاتی ، البتہ ان کے ذریعے مسلمانوں کے معاشرے پرظلم و زیاوتی کا انسداو مقعود ہوتا ہے جیسے جہاد فی سہیل اللہ ، حدِ زیااور شراب نوشی۔

جہاد فی سبیل اللہ میں اگر چہ بظاہر کسی ورجہ میں حقوق العباد کی پامالی کا بھی تعلق ہے ، کیونکہ جہاد جن حالات میں فرض قرار پاتا ہے ان میں حقوق العباد کی تلفی اور شعائر اسلام کی بے حرمتی وغیرہ ا۔ محمد ابوز ہر ہ، اصول الفقه میں کا ۱۸۔۳۱۸

نامل ہیں۔ لیکن اگر بغور نظر دیکھا جائے تو جہا وازاؤل تا آخر' وحقوق اللہ'' سے متعلق ہے۔ ای لیے ی میں' رضائے خداوندی'' کی نیت کے سواکسی اور نیت سے جنگ لڑنا اس عمل کوضا کنے کرنے کے سرادف ہے۔ ای طرح زنا اور شراب نوشی کی حدود کا بھی بھی تھم ہے۔ ان کا تعلق معاشرے کے مقوق کی پیاملی روکئے کے ساتھ ہے۔ ان جرائم کے اثبات کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں ہوتی اور را ثبات کے بعد کی بھی فروکوان کی معافی کا اختیار ہے (۱)۔

### الحقوق العباد

خالص حقوق العباد ہے متعلقہ مسائل جیسے قرض ، ملکیت او رحق ورا ثت وغیرہ ، بہتمام معاملات انسانوں کے باہمی حقوق وفرائض کے خمن میں آتے ہیں۔

ا حکام دمسائل کی اس نوع میں تصرف کرنا بینی کسی کاحق چیبنتایا دیا ناظلم ہے۔اس کے متعلق شرایعت اسلامید کا دوٹوک موقف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے حقوق تو معاف فرما دیں سے محمر بندول کے حقوق اس وقت تک معاف نہ ہوں مے جب تک متعلقہ مخص اپناحق معاف نہ کروے۔

حقوق کی بینوع در حقیقت ان مسائل ومعاملات پرمشمل ہے جن میں اسلامی معاشرے اور افرادِ معاشرہ کے مصالح کا تحفظ پایا جاتا ہے۔ حقوق کی بیشم بعض صورتوں میں معاف یا ساقط ہونے اور تباد لے کا امکان بھی رکھتی ہے۔ حق مہر، اور حق نفقہ میں یہی تھم ہے کہ اگر متعلقہ شخص اس حق کو

ا - محمالیزیره،اصول الفقه ص ۱۳۲۳\_۱۳۲۳

الله والديالا ص ١١٣٠

معان کردے توبیق معاف ہوجاتا ہے اوروہ جاہتو کسی اور تن ہے اس کا تبادلہ کر لے <sup>(۱)</sup>۔ ۳۔ دونو ل حقوق کی ایک ساتھ موجود گی اور حق اللہ کا غلبہ

تیری قشم ان احکام و مسائل پر مشتمل ہے جن میں اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق ایک ساتھ جمع جیں البتہ ان میں اللہ تعالی کا حق عالب ہوتا ہے جیسے حد قذف علامہ کا سائی (م ۵۸۷ھ) حد قذف کی بحث میں لکھتے ہیں: امام شافعی (م ۲۰۲ھ) کے اصول پر حدِ قذف خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لہذا دوسرے حقوق العباد کی طرح اس میں بھی دعوی شرط ہے۔ تمام حقوق العباد کی طرح اس میں بھی دعوی شرط ہے۔ تمام حقوق العباد میں غالب حق تو اللہ ہی کا ہے گر اس میں بندے کا بھی حق موجود ہے اس لیے کہ اس کا تعلق بندے کی عزت وحرمت کو بچانے ہے ہے۔ لہذا

رہی حدِسرقہ ، تو اس کے متعلق علاء کے ماجین اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ حدِسرقہ (چوری پر حد کی سزا) خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے ای لیے اس جی خصومت (عدالتی چارہ جوئی) کو ضروری قرار نہیں ویا گیا۔ احناف کے نزویک اس کے لیے خصومت شرط ہے۔ مگراس حق کی نسبت میں فقہاء کا خیال ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے میں فقہاء کا خیال ہے کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور خصومت کا شرط ہونا اس بنا پر ہے کہ بیچی فروی محفوظ ملکیت کی پامالی کی تلافی پر مشتمل ہے۔ ویکر فقہاء نے اس میں بندے کے حق کا مجی اعتبار کیا ہے ، کیونکہ اس میں عدالتی چارہ جوئی کا حق بندے کے حق کا مجی اعتبار کیا ہے ، کیونکہ اس میں عدالتی چارہ جوئی کا حق بندے کے حق کا خیاں بیس اللہ تعالیٰ کا حق عالب و کرے ، جواس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اس کا حق موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا حق عالب و کرے ، جواس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اس کا حق موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا حق عالب و کا کی سزا کو معاف کا کی ساتھ کی در ایس میں اس کا حق موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا حق عالب و کا کی سزا کو معاف کرنے یا ما قدا کرنے کا اختیار نہیں ہے (")۔

ا - محدالوز بره ، اصول الفقه ص ۳۲۳

ا۔ بدائع الصنائع ٤/٢٥

٣- محمد البرز بروء اصول الفقه ص ١٣٠٥

### ا \_حقوق العباد کے غلبہ والے مسائل

ایے مسائل و معاملات جن میں اللہ تعالی اور بندے دونوں کے حقوق ہاہم جمع ہیں مگران بندے کے حق کا بلیہ بھاری ہے۔ جیسے قصاص اور خون کی سزائیں ، خواہ وہ قصاص ہویا دیت ، بونکہ ان احکام و مسائل میں اللہ تعالی کا حق بھی ہوتا ہے اور بندے کا حق بھی ، مگر بہاں بندے کا حق لب و فاکن ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسے جہاں دعوے کا حق دیا ہے وہاں اسے اس کی سزاک مانی کا اختیارا ورحق بھی بخش ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَنِيءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَنِيءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ أَمْدُنُ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَنِيءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ أَمْدُنُ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَنِيءً فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ أَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَنِيءً فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعُرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ أَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَنِيءً فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ أَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَنِيءً فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءً إِلَيْهِ بِإِلْحُسَانٍ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

اورا گرقائل کواس کے (مقول) بھائی (کے تصاصی میں) سے پھرمواف کردیا جائے او (وارث مقول کو) پیندیدہ طریق سے (قرار دادی) ویروی (یعنی مطالبہ خون بہا) کرنا ،اور (قائل کو) خوش خوئی کے ساتھ اواکر ناچا ہے۔ اس حق کی صراحت کی ہے ارشاوفر مایا: اس حق کی صراحت کی ہے ارشاوفر مایا: قمن قُبِل مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطانًا فَلَا يُسْسِونَ فِي الْقَتُلِ قَالَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطانًا فَلَا يُسْسِونَ فِي الْقَتُلِ قَالَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطانًا فَلَا يُسْسِونَ فِي الْقَتُلِ قَالَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطانًا فَلَا يُسْسِونَ فِي الْقَتُلِ قَالَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطانًا فَلَا يُسْسِونَ فِي الْقَتُلِ قَالَ مُنْ فَيْلِ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطانًا فَلَا يُسْسِونَ فِي الْقَدُلِ

اور جو مطاوی کی حالت میں مارا جائے ، توہم نے اس کے وارث کو بیات ویا ہے (کہوہ بدلہ کے) لہذااس کے آل میں حدے ندیز ہے۔

لوم عليه

گزشتہ بحث میں تھم ، حاکم اور محکوم فیہ کا جائزہ لیا گیا ہے اور بید کیما حمیا ہے کہ اصول فقہ میں ان الفاظ کے معانی اور ان کے مشتملات کیا ہیں۔اب بید کیما جائے گا کہ فقہ اسلامی میں محکوم علیہ جنی بندے کی شرائط اور صدود کیا ہیں۔

### Marfat.com

تعريف

محکوم علیہ سے مرا دوہ شخص ہے جس کے قعل سے متعلق شارع کا تھم ہو۔اسلامی معاشرے کے تمام مسلمان افرادم مکلفین لیحنی احکام کے ذیمہ دار ہیں۔

ا صطلاحی طور پرفقہاء نے اس کی بیتعریف کی ہے: محکوم علیہ سے مراد مکلف ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے اس کے افعال کو قبول کیے جانے یا رد کیے جانے کا تکم لگایا جاتا ہے (۱)۔

اسلام اگر چہ ایک آفاتی اور عالمگیرشان رکھنے والا فد جب ہے لیکن اس فد جب کے احکام وسائل پڑمل پیرا ہونے کے لیے بنیا دی شرط اسلام کا ہوتا ہے۔ جس شخص میں بیشرط پائی جاتی ہواس پر ہاتی احکام ومسائل پڑمل درآ مدکی ذرمہ داری عابد ہوگی ، درنہ ہیں۔ اس طرح بحیثیت مسلمان وہ محکوم علیہ ہے۔

محكوم عليه كى شرا يَط

ائمہ اصول نقہ نے محکوم علیہ (مکلف احکام) کے لیے بیضروری قرار دیا ہے کہ وہ صاحب عقل وقہم ہو۔ علامہ آمدیؓ (م ۱۳۳ ھ) ککھتے ہیں کہ تمام نقباء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مکلف محکوم علیہ کے لیے کہا شرط بیہ ہے کہ وہ تکلیف و ذیمہ داری کو بیجتے اور جائے والا ہو۔ اس لیے کہ تکلیف ملیہ کے اور ایسے محض کوجس ہیں عقل ہواور نہ بجھ ہو جھ، (اللہ احکام کا ذیمہ دار تھم برانا) خطاب (لہٰ ا) ہے اور ایسے مخض کوجس ہیں عقل ہواور نہ بجھ ہو جھ، (اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطب کیا جانا محال ہے ، جس طرح جمادات اور چو پائے کو مخاطب کیا جانا محال ہے ۔ اس مقصد کے لیے احکام ومسائل کی تفصیل جانا اور جھ نا اور جھ نا ضروری نہیں بلکہ محض اصل خطاب اللی کا فہم کا نی ہے ۔ اس مقصد کے لیے احکام ومسائل کی تفصیل جانا اور جھ نا ہیں ، ان پر عمل کرنے سے وہ ثو اب کا اور عمل کا فہم کا نی ہے ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوام و تو اب کا بھی شھور وا در اک ہو کہ احکام اسلامی کا آمر ( سیم دیا والا ) اللہ تعالیٰ ہے جس کا ہر حکم واجب اطاعت ہے ( ا) ۔

<sup>-</sup> محمدالاتهره مناصول الفقه ۱۳۲۷

٢ - الإحكام في اصول الأحكام ١٣٩/١

اس شرط کا مقصد ہے کہ چھوٹے بچے اور دیوائے تسم کے لوگوں کو جو خطاب البی کو بچھنے کی المہت نہیں رکھتے ، تکلیف و ذمہ داری کے مسئلے میں جما دات اور حیوا نات کی طرح خارج تصور کیا جائے ۔ ان لوگوں کو احکام شریعت کا ذمہ دار تھی ہرا ٹا ٹاممکن ہے۔ بچہ جوقد رہے بچھ دار ہوا درا شیاء میں فرق و تمیز کر سکتا ہو ، اگر چہ عاقل و بالغ لوگوں کی طرح وہ احکام شریعت کے نہم وا دراک سے عاجز ہو، تو وہ عبا دت الہی اور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے مانے کا مکلف ہے ۔ اس میں اور بے بچھ نیچ اور ویوائے میں وہی فرق ہے جو بے بچھ نیچ یا دیوائے اور جما دات و حیوا نات میں ہے۔ وہ عقل وہم اور احکام شریعت کی تمیل و تکیل میں پہلے درجہ کے لوگوں سے برتر اور افضل میں ہے۔ وہ عقل وہم اور احکام اسلامی کے لیے غیر ذمہ دار ہونا قران مجید کی اس آیت سے بیاب ہوتا ہے ۔ ان مجد کا بیاب ہوتا ہے ۔ ان آیت سے بیاب ہوتا ہے :

لَا يُكلُّفُ اللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة٢٠٢] الله نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة٢٠٢] الله تعالى كل علاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ حسب دیل حدیث نیوی ہے بھی یہی ثابت ہے:

رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبى حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ و عن المجنون حتى يفيق (٢)

تین لوگوں سے قلم ( ذمہ داری کا ) اٹھا لیا گیا ہے ، بیچے سے تا آ نکہ بالغ ہو جائے اور دیوانے سے تا آ نکہ وہ جائے اور دیوانے سے تا آ نکہ وہ جائے اور دیوانے سے تا آ نکہ اسے دیوانی سے افاقہ ہوجائے۔

انسان میں موجود عقل ونہم کی پیائش کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ اور آلہ موجود نہیں ہے جبکہ انسانی عقل عمر کے ساتھ بردھتی اورنشو ونما پاتی رہتی ہے۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ نے بلوغ کواس کی حد مقرر کر دیا ہے۔ جیسے ہی بچہ بالغ ہوجائے ،عقل ونہم کے لحاظ سے شریعت اسلامیہ میں مکلف کے لیے

ا۔ محمدالخفری،اصول الفقه ص ۸۵-۸۹

٣- الإحكام في اصول الأحكام ا/١٣٠

مخصوص عقل ونہم کی حد تک جنچنے والانصور کیا جاتا ہے جس پر جنچنے ہی وہ تمام احکام شریعت کامکلف تھہرا دیا جاتا ہے <sup>(۱)</sup>۔

# شرط تكليف پراعتراضات اوران كاجواب

سطور بالا میں بید ذکر ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے عقل وقہم کو تکلیف و ذمہ داری احکام کی اساس مقرر کیا ہے اور چونکہ عقل وقہم کی بیاساس عاقل و بالغ افراد میں کھمل طور پر پائی جاتی ہے، اس لیے عقل وقہم کے ساتھ ساتھ '' کو بھی اس کی شرا نظیمی تصور کیا جا سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اس موتف پر بعض اعتراضات کیے گئے جیں جن کا تجزیہ ضروری ہے۔ تفصیل درج ذیل ہے: پہلا اعتراض

او پر کی بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے تمام احکام کا مدارعقل وبلوغ پر ہے ، مگر درج ذیل صور توں ہے اس تصور کی نفی ہوتی ہے :

۔ شریعت نے بچے اور دیوائے پرتمام مالیاتی ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ مثال کے طور پران کے مال پرز کؤ ق<sup>م عش</sup>ر اور فطرانہ ای طرح واجب الا دا ہیں جس طرح بوی عمر کے لوگوں کے اموال بر۔

اگر بچہ یا دیوانہ کسی دومرے شخص کا مال ضائع کر دے یا وہ کسی کو مارنے یا قتل کرنے کی صورت میں کسی قانون شکنی (جنایت ، جرم) کا مرتکب پایا جائے تو شریعت اسلامیہ نے اس کے مال پر بالغ شخص ہی کی طرح تا وان اور دیت کو واجب قرار دیا ہے جس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ مقتل و بلوغ کے بغیر بھی شریعت کی طرف سے احکام کی ذرمہ واری عائمہ کی گئی ہے۔

اس کا ایک جواب تو بیہ کہ فدکورہ بالا احکام کا مدار فرد کے بجائے اس کی ملکیت پر ہے۔
کی شخص کے پاس اس کی ضرور بات سے فاصل اتنا سر مابیہ موجود ہوجس پر زکو ہ واجب ہوسکتی ہوتو
شریعت اس کے مالک کوئیس دیکھتی بلکہ اس کی ملکیت پر زکو ہ لا زمی قرار پاتی ہے۔ اس طرح عشر کا
ا۔ الاحکام فی اصول الاحکام الدے الاحکام الاحکام الاحکام الاحکام الدے الاحکام الدی تعدید الاحکام الدی تعدید الدی تعدید الاحکام الدی تعدید الدی تعدید الاحکام الدی تعدید تعدید الدی تعدید الدی تعدید تعدی

تعلق زمین کی پیداوار ہے ہے۔ جنایات میں دوسر بے فریق کے نقصان کی تلافی مقصود ہے۔ان تمام صورتوں میں بچہاور دیوانہا ہے سر پرست (ولی) کی وساطت سے ذمہ دارتصور کیے گئے ہیں۔

اس کا دوسراجواب میہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں احکام شریعت کی ذمہ داری کا مدارعقل و

بلوغ بی پر ہے اور غیر عاقل وغیر بالغ لوگول میں سیاساس موجود نبیل ہے۔ اس لیے وہ احکام شریعت کے مکلف نبیس ہیں۔ البتہ ان میں '' انسانیت'' موجود ہے جس نے ان پر بہت سے حقوق و فرائض عائد کر دیتے ہیں۔ فروہ افراد کے پاس مالی ملکیت کی اہلیت موجود ہے لہذا وہ ذرکورہ احکام ومسائل عائد کر دیتے ہیں۔ فدکورہ افراد کے پاس مالی ملکیت کی اہلیت موجود ہے لہذا وہ ذرکورہ احکام ومسائل کے لیے مکلف و ذرمہ ارتفام ہرائے گئے ہیں اور فدکورہ بالا مسائل میں ان کی ذرمہ داری درحقیقت ان کے انہی فرائنس وواجبات کی اساس پر ہبنی ہے (۱)۔

د ومرااعتراض

دومرااعتراض میرکیا جاتا ہے کہ مذکورہ بحث سے میرثابت ہوتا ہے کہ وہ فخص جوخطاب الہی مجھنے کی اہلیت نہیں رکھتا و ہ احکام شریعت کا مکلف اور ڈ مہ دارنہیں ہے ، حالا نکہ قرآن ن حکیم میں شراب کے نشخے میں مدہوش فخص سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فر مایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَقُرَبُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْتُمُ سُكَارَى حَتَّى تَعُلَمُوا مَا تَقُولُوْنَ [النساء ٣:٣٣]

اے ایمان والو! جب تم حالت نشہ میں ہوتو جب تک تم (ان الفاظ کو) جو منہ سے کہو بچھنے لگو، نماز کے یاس مت جاؤ۔

حالانکہ وہ تو نشہ میں دھت ہے جس کی بنا پر وہ شریعت کے اس تھم کو بیجھنے کی اہلیت سے عاری ہے۔ ای طرح سکران (نشے میں مدہوش) شخص کی عبارات اوراس کے الفاظ وکلمات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پراس کی دی ہوئی طلاق معتبر ہوتی ہے اوراس طرح جنایات (جرائم) کی صورت ہیں وہ قابل سزاگر دانا جاتا ہے۔

اس شہے کا جواب ہیہ ہے کہ جہال تک قرآن جید کی مذکورہ یا لاآ یت کے خطاب کا تعلق ہے محدالیوز ہرہ،اصول الفقہ میں ۳۲۹\_۳۲۸ تو خطاب مدہوش افراد سے نہیں بلکدان لوگوں سے ہے جو حالت ہوش وحواس میں ہیں اوراس آیت میں انہیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ بھی نشے میں مست ہو جا ئیں تو افاقہ ہونے تک نماز کے قریب نہ جا ئیں۔ ووسر لفظوں میں قرآن مجید کی اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ جولوگ شراب کی حرمت نازل ہونے ہے تیل شراب نوشی کیا کرتے ہے وہ نمازوں کے اوقات میں اس کے پینے کا سلسلہ کمل طور پر ختم کردیں۔ کیونکہ میدلازی بات ہے کہ اس سے انہیں مدہوشی ہوگی جو نمازے مانع ہے اور نماز کا اپنے مقررہ وقت میں اواکرنا ضروری ہے۔ اس لیے میہ کہنا غلط ہے کہ ذکورہ بالا آیت میں شراب کے نشے میں مست لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے بلکہ میہ خطاب تو عام حالت میں تمام مسلمانوں سے ہے۔ یہی اس کے شان نزول سے واضح ہے (ا)۔

ر ہا مرہوش مخص کی گفتگو یا اس کے افعال واعمال کا قابل مواخذہ ہونا ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ
اس نے اس مدہوشی کوخو دا ہے اوپر طاری کر کے ان تمام افعال واعمال کا سبب پیدا کیا ہے اور اگر
کوئی شخص کسی فعل کا سبب پیدا کر و ہے تو وہ اس کے مسبب اور سبب کا ازخود ذمہ دار ہوتا ہے اور بیتھم
شریعت اسلامیہ کے اسباب ومسببات کے مابین ربط کے تعلق کے اس سلسنے کی ایک کڑی ہے جو مختلف
سزاؤں میں قابل اعتبار ہے (۲)۔

تيسرااعتراض

ایک اوراعتراض بیہ ہے کہ ہماری شربیت کی وعوت تمام نبی نوع انسانی کے لیے عام ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

> قُلُ يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ [الاعراف ٤:٨٥١]

> (اے محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہد دیجئے کہ لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوارسول ہوں جوآسانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔

ا محرائض اصول الفقه ص ٨٦ ٨ ١٥٠

۲۔ حوالہ بالا می ۸۷

اور دومرے مقام پرارشا دفر مایا:

قِماً أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِعِيْراً وَ نَذِيْراً [مبا ٢٨:٣٣] (اے محملی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کوتمام لوگوں کے لیے خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

حالانکہ لوگوں میں بچھ لوگ عربی زبان کو سمجھ سکتے ہیں گر بچھ لوگ اس زبان اور اس کے خطاب کو نہیں سمجھ سکتے ۔ لہذا یہ خطاب ان لوگوں سے کیے ہوگا؟ دوسر کے لفظوں میں جو اس زبان کو سرے سے بھتے ہی نہیں وہ عربی زبان میں کہے گئے اس خطاب کے کیے ستحق ہوں گے؟ ۔ بیصورت مرے سے بھتے ہی نہیں وہ عربی زبان میں کہے گئے اس خطاب کے کیے ستحق ہوں گے؟ ۔ بیصورت ہمارے اس اصول سے نظاہر متصادم ہے ۔ اس اعتراض سے حسب ذیل صور توں کے سوانسجنے کی کوئی صورت نہیں ہے:

ا۔ ا۔ دعوت دی جانی مقصو دہوتا کہ وہ قران مجید کو مجھ سکیل ۔

ا۔ ان لوگوں کو پہلے عربی زبان سکھائی جائے اور پھرائبیں اسلام کی دعوت دی جائے تا کہ وہ قرآن مجید کے عربی خطاب کو مجھاور جان سکیں۔

س۔ تمام مسلمانوں پریدلازم قرار دیا جائے کہ وہ غیر قوموں کی زیا نیں سیکھیں تا کہ قرآن کا پیغام سیح طریقے ہے ان تک پہنچا ناممکن ہوسکے۔

جہاں تک ان میں سے پہلی صورت کا تعلق ہے تو اس کے واجب ولا زم ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں (کردنیا کی ہرایک زبان میں قرآن جید کا ترجمہ کیا جائے)۔ ابتدائی دور کے علائے کرام تواس کے دوسری زبانوں میں ترجمہ بی کے قائل نہ تھے۔ ان کے خیال میں کسی اور زبان میں قرآن کا تھیم کا ترجمہ اس کے مغہوم کوئی وجہالکمال اوائیس کرسکتا۔ بعض علائے کرام بالخصوص متاخرین نے اس کے جواز کا فتوی دیا ہے جس کی اساس احادیث میں نہ کورہ حسب ذیل واقعات پرہے:

ا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیدیہ کے بعد ملوک عالم کے نام خطوط تحریر فرمائے جن

میں خاص طور پر قرآن مجید کی حسب ذیل آیت تحریر فرمائی:

قُلُ يَا أَهۡلَ الۡكِتَابِ تَعَالَوُا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيُنَنَا وَ بَيُنَكُمُ ٱلَّا اللَّهَ وَ لَا نُشُرِكَ بِهِ شَيْئًا [آل عمران٣:٣٣]

کہہ دیجئے ، اے اہل کتاب! آؤاس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے ورمیان مشترک ہے۔ بیر کہ ہم نہ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی اور ہم اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھم رائیں گے۔

ظاہر ہے کہ تر جمان کے ذریعے اس آیت کامغہوم شاہان عالم کوان کی اپنی زبان میں تر جمہ کر کے سنایا گیا تھا <sup>(۱)</sup> جوقر آن حکیم کے تر جمہ کے لیے ایک مضبوط وجہ جواز ہے۔

مزید برآ ل آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت زید بن ثابت انصاری فل مزید برآ ل آنخضرت الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی الله الله علی الله الله علی الله

جہاں تک دوسری صورت کا تعلق ہے تو اس کا وجوب بھی عقل ونقل کے خلاف ہے ،اس لیے کہ اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ بیں ایک شخص بھی ایبانہیں گزرا جس نے اس غیر منطق کلتے کی طرف کہ اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ بیں ایک شخص بھی ایبانہیں گزرا جس نے اس غیر منطق کلتے کی طرف لوگوں کو بالیا اوران کو اس کی دعوت دی ہواور اگر کوئی ایبا فر دعر بی سیکہ بھی لے تب بھی اس کی جانب سے اس کے دیگر ہم قوم لوگوں کو قرآن نکیم کا جوابلاغ ہوگا وہ ترجمہ ہی کی بنیا دیر ہوگا۔

اب صرف تیسری صورت ہی باتی رہ جاتی ہے، یعنی امت اسلامیہ پریہ بات بطور فرض کفایہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ لوگ دوسری زبا نیس سیکھیں اور غیر عربی اقوام تک قرآن تھم کا پیغام پہنچا کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیدین ٹابت انصاری کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کا تعظم دیا تھا اور حبشہ میں ہجرت کرنے والے مسلمان وہاں کی مقامی زبان میں حبشہ کے باوشاہ اصحمہ نباشی کے سامنے اسلام کے احکام ومسائل کی تو شیح وتشریح کیا کرتے ہتے (۳)۔

ا۔۔۔ صحیح البخاری، کتاب الوحی ، مدیثے ک

٢- ابن سعد الطباقات الكبرى ٢٥٨/٢ (طالات معرت زيدين الابسادي)

۲- محرائفر ک، اصول الفقه ص ۸۸ ـ ۸۹

عقل وشعور کے جیا را دوار

اس بحث سے بیہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ اسلام کے تمام احکام و مسائل کی اساس عقل و شعور پر ہے اور انسانی عقل وشعور میں ترقی کاعمل جاری و ساری رہتا ہے اس لیے انسانی زندگی میں شریعت طیبہ کے احکام و مسائل کی ذمہ داری کی سطح میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔علائے احناف نے انسانی عقل وشعور کے اعتبار سے انسانی زندگی کو حسب ذیل چارادوار میں تقسیم کیا ہے: السانی عقل وشعور کے اعتبار سے انسانی زندگی کو حسب ذیل چارادوار میں تقسیم کیا ہے: السانی عقبین

اس حالت میں بچے کا اپنا الگ ہے کوئی وجو دنیں ہوتا۔ وہ اپنی خوراک اور اپنی ذات میں اپنی والدہ کے جسم بن کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی ماں کے جیٹے سے جیٹے اور اس کی حرکت کرنے سے حرکت کرتا ہے تو اس سے ہرتم کی اخلاتی تا نونی اور شرگ ذمہ داریوں کی نفی ہوتی ہے۔ اس پر کوئی شے واجب ہے۔ اس حالت میں بچہ ایک مستقل وجو دبھی رکھتا ہے اس لیے اس کی والدہ اور دیگر لوگوں پر اس کے بعض حقوق و واجبات مائد کئے گئے ہیں۔ مثلاً:

۔ والدہ بڈات خود باس کا خاوند یا کوئی دوسرا فرداس کے اتلاف واسقاط کاحق نہیں رکھتا۔ اگر کمی نے اس بیچے کوتلف کرنے کی کوشش کی تو وہ عنداللہ بجرم ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہاری ہے:

وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةً إِمُلاَقٍ [بنى اسوائيل ١:١٣] اورتم الى اولادكومفلى كا عاديث سن بالك شرو

جب تک بچه زنده حالت میں شکم مادر سے باہر نہیں آ جاتا ، اس ونت تک اس شخصیت کا الگ وجوداور شخص (Individuality) واشح نہیں ہوتا۔

٢- پيدائش سے لے كرس تميزتك

ا۔ وہ بعض مالی ذمددار یوں کے لکا الل ہوجاتا ہے۔ مثلاً وہ کسی کا وارث ہوسکتا ہے اور اس
کی وفات کی صورت میں اس کی وراشت آ مے منتقل ہو سکتی ہے۔ اس کے پاس شری نصاب کی مقدار

میں ہال موجو دہوتو اس کے مال پرز کؤ ۃ اوراس کی زمین کی پیدا وار پرعشر واجب الا واقر ارباتا ہے۔
سر پرست (ولی) کی وساطت سے وہ بعض اوائیگیوں اور وصولیوں کامستحق ہے۔ (تفصیل کتب فقہ
میں دیکھی جاستی ہے) عقل وشعور کی کی کے باعث اس پر عبا دات اور بعض عقو بات (سزاؤں) کی
کوئی ذمہ داری عاید نہیں ہوتی ۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے اس دور میں بچے کے والدین کواس بات کا
ذمہ دار تھہرایا ہے کہ وہ اپنے بچے کی تعلیم وتربیت کا سلسلہ جاری رکھیں اور بھی پھلکی سرزنش (تا دیب)
کے ذریعے اے راہ راست پرلانے کی کوشش کریں۔

٣ \_ سن شعور سے سن بلوغ تک

اس عمر میں جب بچدا ہے آس پاس کی دنیا کو پچھ پچھ بچھ بھے اوراشیا میں فرق کرنے کے اہل ہوجاتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس پر ذمہ داریوں کا سلسلہ قدرے عزید بڑھا ویا ہے۔ گرا بھی تک اس کا احساس وشعور کمل پختہ نہیں ہوا اس لیے ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اس پر ناقص اور ناکھل ڈالا گیا ہے۔ اس عمر میں احساس وشعور کی بنا پر ذمہ داری کا علم حسب ذیل آیت سے ہوتا ہے۔ ارشا ومبارک ہے:

وَابُتَلُوا الْيَتَامَى حَدَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحُ فَإِنَّ آنَسُدُمُ وَنَهُمُ رُسُّداً فَادُفَعُوا إِلَيْهِمُ آمُوَالَهُمُ [النساء ١٠٣] اوريّيون كو بالغ مون تك كام كاج مِن آزمات رمو ( يم ) أكرتم ان

رو رمبیون و بان موسط مان ما مان مان این اور . میں عقل کی پختگی دیکھونو انہیں ان کا مال سونپ وو۔

اس طرح ارشا دنبوی ہے:

سات سال کی عمر میں بیچے کوتماز پڑھنے کا تھم دو ، دس سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کی سرزنش کر دا درائ عمر کے لڑکوں کولڑ کیوں ہے الگ الگ سلاؤ۔

س بلوغ اوراس کے بعد کا زمانہ

چوتھادور بنے کے بالغ ہونے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ وفات تک اپنے پورے عرصہ حیات

میں تمام مالی ،شرمی اور ویگر قوا نین کا مخاطب تصور ہوتا ہے۔عمر کے اس حصے میں بندہ ماسوائے حسب ذیل دوصور توں کے ،مرنے تک احکام شرعیہ کا مکلف اور ذیمہ دار ہوتا ہے:

> ا۔ عوارض سا و بیر کی وجہ ہے ۲۔عوارض مکتسبہ کے باعث

عوارض ساویہ: اس سے مراد بندے کا دیوا گئی عقل ہیں فقور 'نسیان' سونے اور بیہوشی وغیرہ کی حالت سے دو چار ہوتا ہے۔
حالت سے دو چار ہوتا ہے جن کی بنا پر ذمہ داری اٹھ جاتی ہے اور بندہ غیر مکلف نصور ہوتا ہے۔
عوارض مکتسبہ: اس سے مراد بندے کا نشے ہیں دھت ہوتا ، ہزل ( بکواس کرنا) ، حمافت ، سفر ،
مجول چوک اورا کراہ وغیرہ کی صور تیں ہیں (۱) جن کے احکام کتب فقہ ہیں دیکھے جاتے ہیں۔
یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ فقہاء نے بچے کا بلوغ حسب ذیل تین صور توں میں ہے کی ایک کے پیش آنے پرتشلیم کیا ہے:

ا۔ لڑ کے کوا حتلام اور لڑکی کوایا م حیض شروع ہوجا ئیں۔

٢ ـ زيرناف بالأكرة كين ـ

۳- ان دونو ں صور توں کی عدم موجود گی بیں بیجے یا بیکی کی عمر پیندر ہ برس ہو جائے۔

# تحكم شرعي تكليفي

یہاں تک کی تمام بحث ' تھم شرع' ' ہے متعلق تھی۔اب تھم تلکی اوراس کی اقسام پر بحث کی جاتی ہے۔

تعریف : شروع میں بیر بیان ہو چکا ہے کہ تھم شری کی دوستمیں ہیں جن میں سے ایک تھم تکلیمی اور دوسمی فضی کہلاتی ہے۔

عم شرق تکلفی سے مراد شریعت اسلامیہ کی طرف سے بندوں کو کسی کام کے کرنے کا علم یا روک دسینے والاعظم دینا ہے۔ علائے اصول نے اس کی حسب ذیل الفاظ میں تعریف بیان فرمائی ہے:

ا- محمالخترى،اصول الفقه ص ١٠٥٢٩٢

مكلفين (عاقل وبالغ) كے افعال سے تعلق ركھنے والاشارع كا خطاب تھم تكلنى كہلاتا ہے (۱)\_ ا یک اور جامع تعریف یوں کی جاتی ہے:مکلفین (بندوں) کے افعال سے متعلق شارع کا ایسا خطاب جوانہیں قطعی طور پر کرنے یانہ کرنے کا اختیار دے (۲)

امام غزالی " (م۵۰۵ھ) اورعہد حاضر کے بعض فقہاء کی بیان کردہ تعریف بھی اس کے قریب ہے جے ہم ابتدا میں نقل کر آئے ہیں، جس کا خلاصہ بیہ ہے: شریعت اسلامیہ کی جانب ہے اگر كسى فعل كے انجام دینے بااس كے چھوڑ دینے كائكم دیا جائے تو ایبائكم حکم تلكینی كہلا تا ہے۔ شروع میں ریجی واضح کیا جا چکا ہے کہ 'تکلنی'' کا لفظ'' تکلیف'' ہے مشتق ہے اور تکلیف کا مطلب ایک شخص پرکس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی ذمہ داری عاید کرناہے ۔ اس طرح " وظلم تكلفی" كالغوى مطلب كسي كوپابنديا ذ مه دارڅيرانے والاحكم ہے۔

تحكم تكلفي كي اقتهام

تم تکلیعی حسب ذیل یا نج اقسام میں منقسم ہے:

ا-داجب ۳-مندوب ۳-حرام ۳-کروه ۵-میاح علامه آمدیؓ (م ۱۳۱ه ) اس تقتیم پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: جب آپ کو تکم شرعی کا منہوم معلوم ہو گیا ، اب یا تو ہے " محم شری " مکسی کام کے مطالبے اور اس کے اقتضاء پرمشمل ہو گایا نہیں؟ اگرتو پہلی صورت ہوتو پھر بیرمطالبہ فنل یا کسی کام کے کرنے کے لیے ہوگایا اس کے چھوڑنے کے لیے۔ پھران میں سے ہرایک صورت کا بیتھم یا تو تطعی ہوگا یا غیر قطعی ۔ اگر مطالبہ کسی کام کے قطعی طور پر کرنے کے لیے ہوتو ایساتھم واجب ہے۔ اگر میےمطالبہ غیر قطعی طور پر کیا گیا ہوتو وہ متحب (مندوب) ہے۔ای طرح کسی کے کام چیوڑئے کے شمن میں اگرمطالیہ قطعی ہوتو وہ حرام ہے اور اگر تطعی نه ہوتو و ه کمروه ہے۔اگر شریعت کی طرف ہے خطاب مطالبہ اورا قتضاء پرمشتل نہ ہوتو وہ مکلّف کو ا ختیار دینے پرمشتل ہوگا یا نہیں۔ بہل صورت میں اے میاح کہتے ہیں اور دوسری صورت ہوتو وہ تھم

الإحكام في اصول الأحكام ١٩٣/١

۲ - حواله بالا المهم

وضعی ہے (۱)\_

#### ارواجب

تحم تکلنی کی اقسام میں سے پہلی تنم'' واجب'' ہے۔'' واجب'' کا لفظ مادہ و۔ج۔ب (وَجَبَ يَجِبُ وجوبا) سے مثنق ہے جس کے لغوی معانی حسب ذیل ہیں:

ا۔ سقوط: ما قط ہونا۔کہا جاتا ہے:وَ جَبَتِ الشَّسْفُ سُ اَی سَفَطَتْ۔ مورج ما قط ہوگیا لینی ڈوب میا۔ ای طرح وَ جَبَ المَحانِط کا مطلب ہے دیوارگرگئ۔

۲۔ فہوت واستقرار:ای طرح لفظ وا جب ثبوت واستقر ار کے مفہوم میں بھی استعال ہوتا ہے۔اس مفہوم میں ارشا دنیوی ہے:

واذوجب المريض فلاتبكين باكية (٢)

جب مریض مطمئن اور پرسکون ہوجائے تو کوئی رونے والی اس پر ندرو ہے۔

علامہ آمری (م٥٠٥ هـ) نے داجب کی بیا صطلاحی تعریف نقل کی ہے: وجوب شرعی شارع کی طرف سے کسی ایسے نقل کی ہے: وجوب شرعی شارع کی طرف سے کسی ایسے نقل کے قیام سے متعلق خطاب سے عبارت ہے جس کے ترک کرنے پر بندہ شری طور پر خدمت کا مستحق ہو (٣)۔

اس تعریف کا خلا صدامتا ذخمرا بوز ہرہ نے ایک جملے میں پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: وہ فعل جس کی گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: وہ فعل جس کا حجوز نے والاستحق ندمت ہو<sup>(س)</sup>۔ مطلب سیہ کدوہ فعل اتنا ضروری ہو کہ کس حالت ہیں بھی اسے چھوڑ نے کی اجازت نہ ہوا دراگر کو کی شخص اسے چھوڑ دیتو وہ اس پر ندمت وعمّا ب کامستحق ہوتو وہ واجب ہے۔

فرض اور واجب میں فرق

يهال ميمسكله بهي قابل ذكر ہے كه جمهور نقهاء كے نزديك لفظ "واجب" لفظ" فرض" كا

<sup>-</sup> الإحكام في اصول الأحكام ١/٥٨

٢- القاموس، بذيل ما دور الإحكام في اصول الأحكام ١/١٨

٣ - الإحكام في اصول الأحكام ١/٢٨

س- محماليز برد،اصول الفقه ص ۲۸

مترا دف ہے اور دونوں کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گراحناف کے نز دیک دونوں میں فرق ہے۔احنا ف اس بات میں تو جمہور فقہاء کے ساتھ متفق ہیں کہ فرض اور واجب دونوں ہی عمل کے لحاظ سے لازی اور ضروری ہیں۔البتدان کے نزویک دونوں میں عقیدے کے پہلوسے فرق ہے۔ان کے نز دیک جو تھم دلیلِ قطعی مثلاً قر آن مجیدے تابت ہووہ فرض ہے اور جو تھم دلیلِ ظنی (غیرقطعی) مثلاً خبر وا حدوغیرہ ہے ٹابت ہووہ واجب ہے (۱)۔

عملی اعتبار ہے نوا حکام پراس کا چنداں اثر نہیں ہوتا ،البته علی طور پر دونوں میں حسب ذیل وجوہ سے فرق ہے:

اگر کوئی چھ کسی فرض کوترک کر دے تو اس سے اس کا پوراعمل باطل ہو جاتا ہے مگر واجب ترك كرنے سے ايبانيس ہوتا۔ تمام نقبها وكا اتفاق واجماع ہے كدا كركسى شخص نے "وقوف عرفات'' کو چیوڑ دیا تو اس سے اس کا حج باطل ہے۔لیکن اگر کسی نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی ندکی تو اس کا جج باطل نه ہوگا ، کیوں کہ صفا اور مروہ کے ما بین سعی قطعی دلیل کے ساتھ ٹابت نہیں ہوئی ۔ لہٰڈا صفا اور مروہ کے مابین سعی واجب اور وقو ف عرفات فرض اور

فرض کا انکار کرنے والامخص کا فرہے ، مگروا جب کا انکار کفر کا موجب نیں ہوتا۔ اگر کسی مخض نے زکوۃ یا نماز کا انکار کیا تو وہ مخص مسلمان نہیں روسکتا۔لیکن اس نے کسی واجب نعل کا انکار کیاتووہ کا فرنیس ہے (۲)۔

امام مالک (م 2 کارے)، امام شافعی (م ٢٠١٥) اور امام احد بن متبل (م ١٩٢٥) کے نز دیک فرض اور واجب میں عقیدے اور عمل کے اعتبار ہے کوئی فرق نہیں ہے۔ وونوں ایک شے کے دونام ہیں اور ایک دوسرے کا متراوف ہیں گرامام ایوحنیفہ (م ۵۰ ۱۵) اور ان کے مکتب فکر کے زر دیک ان دونوں میں عملی پہلو سے تو کوئی فرق نہیں ہے البتہ علمی اعتبار ہے دونوں میں واضح

الإحكام في اصول الأحكام ا/ ٨٨

محمايوزبره، اصول الفقه ص ٢٩

فرق ہے۔

کتب اصول فقہ میں جہاں واجب کا ذکر آتا ہے تو اس سے جمہور کا نقطہ نظر لیعنی فرض عمل ہی مراد ہوتا ہے۔ آگے جو بحث کی جارہی ہے اس میں واجب سے مراد فرض سمجھا جائے۔ اقسام واجب

شريعت طيبه مين داجب (فرض) افعال كي حسب ذيل اقسام بين:

ا \_ تغنيم واجب بلحاظ او ا

٣ ـ تقسيم واجب بلحا ظلقين مطلوب

٣ \_ تقسيم واجب بلحا ظانوعيت

هم به تقسيم واجب بلحاظ مكلّف

ا - تقتيم واجب بلحاظ اوا

ادا لیکی کے اعتبارے واجب کوروا قسام میں تقیم کیا گیا ہے: ا۔ واجب مطلق

واجب مطلق

واجب مطلق سے مرادا بیافعل ہے جو دفت کی تعیین وقید سے مطلق ہو۔اس کی اوائیگی کے

مطلق میں اسے شرایعت کی طرف سے دفت اور زمانے کی کوئی قید نہ جواور جب کوئی شخص اسے اوا کر دیے تو وہ اوا

موجائے کی شخص نے رمضان المبارک کا روزہ کی عذر شری کی بنا پر چھوڑ دیا تو امام ابو صنیفہ المراد کی دواس کی تضاجب جا ہے کرسکتا ہے،اس جی وفت اور زمانے کی کوئی قیداور

ام میں وفت اور زمانے کی کوئی قیداور

پابندی نہیں ہے۔ محرامام شافعی (م ۲۰ ۲۰ مد) کے فزد کیداس پر آئندہ سال کے رمضان المباک سے

ہیلے ہملے اس روزے کی قضالا زمی ہے۔

ای طرح جج بیت اللہ کا وجوب بھی احناف کے نزدیک ونت اور زمانے کی قید کے بغیر ہے۔ بندے پرفور آبی اس کا وجوب ولز دم نہیں ہوتا بلکہ اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جب جا ہے واجب مقيّد

واجب مقیّد ہے مراد ایبا واجب ہے جو وقت اور زمانے کی قید کے ساتھ مخصوص ہو، جیسے پنجگا نہ نمازیں اور رمضان المبارک کے روزے اپنے اوقات کے ساتھ مخصوص اور مقیر ہیں ۔ لہذا جیے ہی نماز کا وقت آتا ہے تو وہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ای طرح جیے ہی رمضان المبارک کامہینہ آتا ہے تو اس کے روز بے رکھنا فرض اور لا زم ہو جاتا ہے اور عذر شرعی کے بغیران کا جھوڑ نا جائز نہیں ہوتا<sup>(۲)</sup>۔

واجب مقيد كي اقسام

جونعل کسی وفت کے ساتھ مقیّد اور مخصوص ہو،اس کی ادائیگی کے اعتبار سے ووصور تیں ہیں: ا\_واجبموتع

۲ ـ واجوب مضيق

واجب موشع

واجب کے دنت میں ای فرض جیبی دوسری عبادت کا ادا کرنا بھی ممکن اور جائز ہوتو ایسا واجب '' واجب موسع'' كہلاتا ہے، جيسے پنجگا نہ نمازوں كے اوقات جين، ان اوقات بيل مقرره نماز وں کے علاوہ دوسری نمازیں ادا کرنا بھی جائز اور ممکن ہے۔ایسے واجبات کو، وفت کے جس جھے میں بھی اوا کر دیا جائے ، وہی وقت ان کی اوا لیک کے لیے متعین ہوجا تا ہے۔

احناف کا مونف بیہ ہے کہ یہاں فرض کی ادائیگی کے لیے وقت کا ابتدائی حصہ عین ہے۔ کوئی شخص فرض کواس ونت میں ادا کر لے تو درست ، ور نہ وہ فریضہ وفت کے دوسرے جھے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ وفت کے اس جھے میں اس کی ادا لیکی کرے تو درست ، ور نہ وہ فریضہ کے وفت

الإحكام لمي أصول الأحكام ا/١٣٢٠١١١

محرابوز بره ،اصول الفقه ص اسم \_r

کا گلے جھے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وقت تنگ رہ جائے تو اس صورت میں وہی آخری وقت فرض کی ادائیگی کے لیے متعین اور مخصوص سمجھا جاتا ہے۔اگر اس نے اس آخری وقت میں فرض ادانہ کیا تو اس کی ادائیگی اس کے ذمہ قضا ہوجائے گی<sup>(۱)</sup>۔

### واجبمضتن

واجب مفتق سے مراد ایسائل ہے جس کے مقررہ وقت میں کسی اور کمل کی ادائیگی کی گنجائش موجود نہ ہو۔ مثال کے طور پر رمضان کے روزے ،ان سے روزے کا تمام وقت اس طرح مشغول ہو جاتا ہے کہ اس وقت میں کسی اور روزے کی ادائیگی کی گنجائش ہی نہیں رہتی ۔اس لیے علاء نے لکھا ہے کہ اگراس نے مطلق روزے کی نیت کی تب بھی رمضان المبارک کا روزہ ہی ادا ہوگا (۲)۔

احناف کے ہاں اگر اس نے رمضان المہارک کے دنوں میں کسی نفلی روز ہے کی نیت کرلی تب بھی اس کی طرف سے رمضان المہارک ہی کا روزہ ادا نضور ہوگا اور اس کی نفلی روز ہے کی نیت باطل اور لغوہوگی ۔۔

# ٢- تقتيم واجب بلحا ظلعين مطلوب

شریعت اسلامیه میں جن اعمال کوفرض اور واجب قرار دیا تلیا ہے ان کی'' لغین مطلوب'' کے اعتبار سے دونشمیں ہیں:

ا ـ واجب معين

۲ ـ واجب غيرمعين (يا واجب مخير)

### واجب معين

واجب معین سے مراد ایباعمل ہے جس میں مطاوبہ عمل ایک ہی ہو، جیسے فرض کی ادائیگی ، ایفائے عہد کا تھم اور ای طرح شریعت طیبہ کے اکثر احکام ۔ان تمام صورتوں میں بندے کو دویا دو

ا۔ تهذیب الاصول ص ۳

ا - محمد البرزيرون الصول الفقه ص ٣٢

ے زائد ہاتوں میں ہے کسی ایک ہات کا اختیار نہیں ہے <sup>(۱)</sup> بلکہ ایک خاص صورت وجوب ولزوم کے لیے متعین ہے۔اکثر واجبات واجب معین ہی کے ذمرے میں آتے ہیں۔

واجب غيرمعين (واجب مخير)

واجب غیر معین یا واجب مخیر کامفہوم کوئی ایبا واجب عمل ہے جس میں شریعت اسلامیہ کی طرف سے دویا دویے زائد باتوں میں سے کسی ایک صورت پڑمل کا اختیار دیا گیا ہو، جیسے قرآن کی میں ایک صورت پڑمل کا اختیار دیا گیا ہو، جیسے قرآن کی میں ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَصَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثُخَنْتُمُوهُمُ فَشُدُوا الْوَفَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَ إِمَّا فِدَاءٌ حَتَّى تَصَنَع الْحَرُبُ أُورُارَهَا ذَلِكَ[محمد ٢٣:٣]

جبتم كافروں سے پھو جاؤ توان كى گردنيں اڑا دو، يہاں تك كہان كوخوب قل كر چكوتو جوزندہ پكڑے جائيں ان كومضبوطى سے قيد كرلو، پھراس كے بعديا تو احسان ركھ كرچھوڑ دينا چاہيے يا پچھ مال لے كر، يہاں تك كه (فريق خالف) لڑائى كے بتھيا در كھ دے۔

اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے دو ہاتوں بینی قید یوں کواحسان کر کے چھوڑ دینے یا ان کا فدید دصول کرنے میں سے کسی ایک ہات کا اختیار دیا ہے۔

اس طرح تين باتول كا اختيار وية موسة ارشاد بارى تعالى ب:

فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ أَهَلِيُكُمُ أَقُ كِسُوتُهُمُ أَقْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة ٥:٩٨]

سواس (متم تو ڑئے) کا کفارہ دی بختاجوں کواوسط در ہے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اسپنے اہل وعیال کو کھلاتے ہو باان کو کپڑے دیتا یا ایک غلام آزاد کرنا۔

ا - الإحكام في اصول الأحكام ا/١٣١٢ ١٢١١

اس آیت مبارکه میں حسب ذیل تین امور کا تھم دیا گیاہے:

ا۔ وس مساكين كو كھانا كھلانا يا

۲۔ دس مساکین کو کیڑے دیٹایا

۳۔ ایک غلام آ زاد کرنا

چنانچہوہ مخض ان میں ہے کسی ایک صورت پر بھی عمل کر ہے تو اس کی جانب سے فرض ا دا ہو جاتا ہے۔ایک اور مثال ج ادا کرنے والے کے لیے تین باتوں میں سے کسی ایک صورت کی نبیت كرتے كى اجازت ہے۔ وہ جا ہے تو:

مغروج کی نبیت کر ہے، یا

ایام عج میں عج اور عمرہ دونوں کی دواحراموں کے ساتھ نبیت کرے جسے بچے تمتع کہتے ہیں ، یا

 ۳۔ وہ ایک ہی احرام کے ساتھ جج اور عمرہ دونوں کی نبیت کر ہے جو بچ قر ان کہلاتا ہے۔ محمی مخص نے ان میں سے کسی صورت کے مطابق بھی جج کرلیا تو اس کا جج ادا ہو جائے گا۔ واجب کی اس متم میں متعلقہ محض جس صورت پر بھی ممل کرے اس کا فرض ادا ہوجا تا ہے (۱)۔

٣ \_ تقسيم واجب بلحا ظنوعيت

علاء نے توعیت کے اعتبارے داجب کو دوقعموں میں تقسیم کیا ہے:

ا\_واجب محدود

۲ ـ واجب غيرمحدود

واجب محدود

واجب محدود سے مراد بیہ ہے کہ اس کے وجوب کی کوئی صد (Limit) مقرر ہو جیسے زکوۃ اور مدقہ فطروغیرہ۔ان دونوں کے لیے شریعت اسلامیہ کی طرف سے ایک حدا ورمقدار معین ہے۔

محدايوز بردءاصول الفقه ص ٣٣\_٣٣

حكم شرعى تكلنى

## واجب غيرمحدود

واجب غیرمحدود سے مرا دیہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس داجب کے لیے کوئی خاص صدمقرر نه کی ہو بلکہ وہ واجب متعلقہ فرو کی طاقت وہمت کے ساتھ مشروط ہو۔ جیسے نماز میں قیام ، رکوع اور بحدوں کی تعداد ، اسی طرح انفاق فی سبیل الله کائتکم وغیرہ ۔ ان تمام صورتوں میں شریعت کی طرف سے اونی مقدارتو مقرر ہے گراس کی آخری مقدار کا تعین نہیں کیا گیا بلکہ وہ متعلقہ فر د کی طافت وقد رت کے ساتھ مخصوص ومقیّد ہے <sup>(۱)</sup>۔

کوئی صحص جاہے تو نماز کے قیام ، رکوع و جود کو بہت طویل کر دے اور جاہے تو انہیں مختر مگر جامع طریقے پرادا کرے مگراس کی حدمقررتبیں ہے۔ وہ چاہے تو پورے سرپرمسے کر لے، جاہے تو نصف پراور جا ہے تو ایک تہائی پر۔

# ہم۔ تقسیم واجب بلحاظ مکلف

مكلف يعى عمل كرنے والے كا عتبار سے واجب حسب ذيل اقسام پر مشمل ہوتا ہے: الفرض عين ياوا جب عيني

٢ ـ فرض كفامير بإواجب كفائي

# فرض عين يا واجب عيني

فرض عین کا مطلب میہ ہے کہ شریعت کی طرف سے وہ تھم ہرایک مکلف کے لیے ہواور اگروہ اس کوچھوڑ دے تو وہ اس پر گناہ گارتصور ہو، جیسے اکثر فرائض اور واجبات میں فرض کی یہی نوعیت ہے۔ مثلاً نماز ، ذکوۃ اورایفائے عہد وغیرہ۔ بیتمام افعال بلا تخصیص ہر فروپر لازی میں اور اگر کوئی مخص انہیں ترک کردے تو دواس کے ترک کردیئے پر گناہ گارہے۔

فرض كفابيه يا واجب كفائي

فرض کفایہ سے مراد ووقعل ہے جس کی اوا لیک کی جماعت پرمن حیث الجموع ضروری قرار

محمايوز بره اصول الفقه ص ۳۵\_۳۲

دی گئی ہو، پھولوگ اس فعل کوادا کر لیس تو باتی لوگوں ہے وہ فرض ساقط ہوجا تا ہے اوران بیس سے
کوئی شخص بھی ندمت یا عمّا ب کا مستحق نہ ہوگا۔ تمام لوگ اس عمل کو چھوڑ ویں تو بیرتمام لوگ گناہ گار
متھور ہوں گے۔ مثال کے طور پر جہاد فی سبیل اللہ ، امر بالمعروف ونہی عن المنكر ، نماز جنازہ اور
مسلمانوں میں امامت وخلافت کا قیام وغیرہ۔ اس تئم کے افعال و واجبات کو مسلمانوں کی کوئی ایک
جماعت اداکر رہی ہوتو ان کے اس عمل کی بنا پر باتی لوگوں سے بیفرض ساقط ہوجا تا ہے۔ کوئی شخص بھی
انہیں ادانہ کر سکا تو اس فرض کی ادا کیگی تمام لوگوں کے ذمہ باتی رہے گی۔ بعض علمائے اصول نے اس
کو یوں بیان کیا ہے کہ فرض کفایہ میں اس کوادا کرنے والے کا فعل دوسرے لوگوں کے فعل کے قائم
مقام ہوجا تا ہے کہ فرض کفایہ میں اس کوادا کرنے والے کا فعل دوسرے لوگوں کے فعل

ا مام شافعی (م ۲۰ مه) کے ہاں واجب کفائی عمومی سطح پرمطلوب ہوتا ہے۔الہٰداا کر پچھالوگ اس کوا داکر دیں تو ہاتی لوگ اس فریضے سے سبکدوش ہوجاتے ہیں۔

#### ۲ ـ مندوب

واجب کے بعد تھم شرگ تکلیمی کی دوسری تئم مندوب ہے۔لفظ مندوب السندب سے مشتق ہے جس سے مراد کسی اہم معالمے کی طرف کسی کو بلانا اور دعوت دینا ہے۔گرا صطلاح شریعت میں مندوب سے مراد ایبالعل ہے جس کے کرنے پراس کے کرنے والے کی مدح واتعریف کی جائے گئی اس کے مجبوڑ نے پرفاعل کی قدمت نہ کی جائے۔

علامہ آمدیؓ (م ۱۳۱۱ھ) نے اس تعریف پر تنقید کی ہے اور اس کے بجائے اس کی حسب ذیل تعریف کو درست قرار ویا ہے:

ا بیافعل جس پڑل کرنا شریعت کی جانب ہے مطلوب ہو تکر اس کے چھوڑنے پر وہ بالکل قابل ندمت ندہو <sup>(۲)</sup>۔

مندوب كونفل ،سنت ، تطق ع اورمستحب نيز احسان محى كها جاتا ہے ۔ان كى حيثيت فرائض و

ا- محمانيز برد،اصول الفقه ص ٣٧

٢- الإحكام في اصول الأحكام ١٠٣/١

واجبات سے کم ترگرمباح امورے زیادہ ہے (۱)۔ انہیں فرائض ووا جبات کا بکیل کنندہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان امور کو امور داجیہ کا محافظ و بیں کیونکہ ان امور کو امور داجیہ کا محافظ و نگہبان بھی کہا جا تا ہے اس لیے کہا گران کی حفاظت وصیانت کی جائے تو اس سے فرائض و واجبات محفوظ رہتے ہیں اور اگر انہیں ترک کر دیا جائے تو اس سے فرائض و واجبات کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

ورجات

عمل کے لحاظ سے مندوب کے دو در ہے ہیں:

ا\_مؤكده

۲\_غیرمؤ کده

مؤكده

سنن مؤکدہ سے مرادا پے اتمال وا فعال ہیں جن کی ادیکی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لازی قرار دیا ہے اوران کے فرض ہونے کی نفی قربائی ہے ، جیسے نماز فجر سے قبل کی دور کھا ت، نماز ظہر سے قبل کی چار اور اس کے بعد کی دور کھا ت ، نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد کی دو دو در کھا ت وغیرہ پین کی جان کی جان کی ہوئی ہوئے کہ ہے کرکے کرنے پراس کے تارک کو طامت کی جانی چاہیے گرمز افہیں ۔ کیوں کہ ان کی طرف سے اس کو ترک کرنا ہے فعل سے متصادم ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت فرمائی اور دوسروں کو اس کی تاکید اور وصیت کی ۔ اس طرح نکاح پر قد دت رکھنے والے فتی کے مار کا کی اور دوسروں کو اس کی تاکید اور وصیت کی ۔ اس طرح نکاح پر قد دت کی خالے معتدل ہو ۔ اگر اس پر شہوت کا غلبہ ہو تو اس صورت ہیں نکاح کرنا واجب ہے۔

غيرمؤ كده

مندوب کی دوسری منتم و سنن غیرمؤ کدہ " ہے جس سے مرادایا قعل ہے جس پرآ تخضرت

ا محمالفنرى، اصول الفقه ص اه

٢ - اصول التشريع الاسلامي ص ٣٣٩

علم اصول نقہ: ایک تعارف صلم شرع تنگلیلی صلم اصول نقہ: ایک تعارف صلم شرع تنگلیلی صلم اللہ علیہ وسلم نے مداومت نہ فر مائی ہو بلکہ بھی تو آپ نے ان پڑمل کیا ہواور بھی نہ کیا ہو، جیسے نماز عمراورنمازعشاء سے پہلے کی جار جارسنیں اور صدقہ کرنے پر قدرت رکھنے والے کے لیے راہ خداوندی میں صدقه کرنا<sup>(۱)</sup>۔

امام شافعیؓ (م۲۰۴ھ) اور امام احمد بن حنبلؓ (م ۲۴۱ھ) کے ہاں ان دونوں اقسام کو على الترتیب سنت را تبدا ورسنت غیر را تنبه کها جا تا ہے۔انہیں نفل مؤکد ہ اورنفل غیرمؤ کد ہ کا نام بھی دیا

اصولی طور پر مندوب کا درجہ فرض اور واجب سے کم تمرمبات ( جائز ) امور سے بالاتر ہوتا ہے۔ان افعال واعمال میں فعل کی جہت ،ترک کی نبیت سے غالب اور راج ہوتی ہے۔ان افعال کے کرنے میں تو اب ہے اور نہ کرنے پر گنا ہیں ہے۔

بعض علائے کرام نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی افعال واعمال میں اقتداء كرنے كو بھى اس زمرے بيں شامل اور شاركيا ہے ، تكر اس صورت كا درجہ مذكور ہ بالا دونوں صور توں

اس نوع میں آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لباس ، آپ کے کھانے کے طریقے اور آپ سے مشابہت اختیار کرنے کوشامل کیا حمیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیتمام افعال مستحن افعال ہیں تمرید بن اسلام کا حصدا وراس کا جزوبیں ہیں۔ای لیےان کے ندکرنے پر کوئی شخص سزا وعقاب کامستی نبیں ہوتا (۲)۔

مندوب كيخصوصيات

جیہا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ مندوب کا درجہ فرض اور واجب سے کم ہوتا ہے مگر اس کی حیثیت فرض اور واجب کو کمل کرنے اور ان کی حفاظت وصیانت کرنے والے اعمال واقعال کی ہوتی ہے۔ علائے علم اصول نے مندوب کی حسب ذیل خصوصیات بیان کی ہیں:

تحدايوز بردءاصول الفقه ص ٣٩

حوالديالا ص ٢٠٠

ا۔ تمام مندوب وسنت یانفل اعمالی واجبات کے محافظ وگران ہوتے ہیں کیوں کہ ان پرعمل کی اور آئیگ سے فرائض و واجبات کی پابندی اور ان کے قیام پر مداومت کاسبق ملتا ہے۔ جوشخص غیر لازم افعال و اعمال کو پابندی اور شوق سے اوا کرتا ہو وہ فرائض اور واجبات کی بھی پابندی کر رے گا اور جوشخص سنتوں اور نوافل کو ترک کر دے گا تو اس کے متعلق بیدا ندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ فرائض و واجبات میں بھی کوتائی کا مرتکب ہوگا۔

علامہ شاطبی (م ۹۰ ص ۵ ص ) نے اس بحث کوخوب مدلّل کر سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ''اور مندوب اندال کا جائزہ جب آپ وسعت نظر سے لیں تو آپ انہیں واجبات کا خدام پائیں گے۔ اس لیے کہ وہ یا تو ان کا مقدمہ ہیں یا بھران اندال وافعال کی یا دو ہائی کا ذریعہ۔ پھرخواہ انہی کی جنس سے کوئی تعل شرعاً واجب ہو یا نہ ہو، جسے سنت نقلی ،مسنون نمازیں ، نقلی روز ہے،صدقات اورنقلی جج وغیرہ۔ رہے ایسے افعال جن کی جنس سے اندال فرض اور واجب نہیں ہیں تو ان کی مثالیں نماز کے لیے جاتے وقت حصول زین ،سری کو تروقت تک مؤخر کرنا جاتے وقت حصول زین ،سراتر لباس کا پہننا ،روزہ جلدی افطار کرنا 'سحری کو آخر وقت تک مؤخر کرنا اور روزہ کے دوران لا لینی ہاتوں ہے اجتناب کرنا وغیرہ ہیں (۱)۔

ا۔ دوسرا نکتہ جس کی طرف علامہ شاطبی (م ۹ ۹ ص ) نے توجہ دلائی ہے وہ بیہ ہے کہ بعض مندوب ایسے ہیں جن بیس شخبائش ہوتی ہے کہ انہیں کوئی شخص بھی بھار چھوڑ دی تو وہ گناہ گار نہ ہوگا۔ نیکن بیہ بات جائز نہیں کہ انہیں تمام لوگ ہی ایک ساتھ ترک کر دیں۔ مثال کے طور پر اذان دینا سنت (مندوب) ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر اذان نہ دے تو اس کی شخبائش ہے ، نیکن اگر پورے محلے بیس سے کوئی شخص اذان نہ دے تو تمام نوگ گناہ گار ہوں گے۔ ای طرح اگر کوئی شخص گاہے با جماعت نماز اوانہ کر سے تو اس کی اجازت ہے ، نیکن اس کو بیتی نہیں ہے کہ وہ کھل طور پر بہماعت سے نماز کی ادائیگی چھوڑ اجازت ہے ، نیکن اس کو بیتی نہیں ہے کہ وہ کھل طور پر بہماعت سے نماز کی ادائیگی چھوڑ دے۔ دیات کر ایک کی ایک ایک دو کہ کی سنت مبارکہ ہے۔ کوئی شخص نکاح نہ کرے تو اس کی دے۔ دیات کر ایک کی سنت مبارکہ ہے۔ کوئی شخص نکاح نہ کرے تو کھوڑ کی دے۔ دیات کر ایک کی سنت مبارکہ ہے۔ کوئی شخص نکاح نہ کرے تو کھوڑ کی دے۔ دیات کر ایک کی ایک مسل کی سنت مبارکہ ہے۔ کوئی شخص نکاح نہ کرے تو کھوڑ کی دیات میں ایک کی سنت مبارکہ ہے۔ کوئی شخص نکاح نہ کرے تو کھوڑ کی سنت مبارکہ ہے۔ کوئی شخص نکاح نہ کرے تو کھوڑ کے دیات کی ایک کی سنت مبارکہ ہے۔ کوئی شخص نکاح نہ کرے تو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے دیات کی ایک کی سنت مبارکہ ہے۔ کوئی شخص نکاح نہ کرے تو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے دی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے دیات کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے دیات کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی

ا - الموافقات في اصول الشريعة ١٥١/١

اس کی گنجائش ہے'لیکن ایسا ہرگز جائز نہیں ہے کہ پورا معاشرہ یا مسلمانوں کی ایک بہت برئی جماعت ہی نکاح کوچھوڑ دے۔اس صورت میں'' امت'' کا اختیام اور استیصال لازم آتا ہے۔ای لیے بعض نقہاءنے نکاح کوفرض کفایہ قرار دیاہے (۱)۔

۳-17م

ا تحکم تنگی کی تیسری تنم حرام اور ممنوع افعال پرمشمل ہے۔اس تنم کو فقہا ءکرام نے حرام ، ممنوع اور محظور کے نام دیئے ہیں۔

حرام کے لغوی معنی حرمت وعزت ، رو کئے اور منع کرنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح ہیں۔ محرام سے مرادا بیانعل ہے جس سے شارع بیٹنی اور حتی طور پرر کئے کا تھم دے (۲)۔

جمہور کے نز دیک حرام کا ثبوت خواہ ولیل قطعی یعنی قر آن مجید، حدیث متواتریا حدیث مشہور سے ہو یا دلیل نطنی سے ، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گرا حناف کے نز دیک حرمت کے ثبوت کے سلیے دلیل قطعی ہونا ضروری ہے اوراگروہ خبرواحدسے ٹابت ہوتو اس کو کراہت تحریمی کے ساتھ کروہ کہا جائے گا۔امام ابوصنیفہ (م ۱۵ ھ) اسے کہا جائے گا۔امام ابوصنیفہ (م ۱۵ ھ) ،امام ابو بوسف (م ۱۸ ھ) اور امام محمد (م ۱۸ ھ) اسے کمروہ قرار دیتے ہیں۔کروہ پر بحث آئندہ آئے گی۔

حرام امور میں مردار ،شراب ، زنا اور جوے وغیرہ کی حرمت کا ذکر کیا جا سکتا ہے جن کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت شدہ ہے۔

حرام کی اقسام

حرام ليخي ممنوع اشياء كي دونتميس بين:

استرام لِلَاتِهِ

٢-7ام لِغَيْرِهِ

العوافقات في اصول الشريعة 174/1 تحداليز برد، اصول الفقه ص ٢٣

# حرام لِذَاتِهِ

حرام کی پہلی قتم حرام لذانہ ہے جس سے مراد ایسی اشیاء ہیں جنہیں شریعت طیبہ نے ان میں موجود کسی مصریا نقصان وہ عضر کے باعث ممنوع تھہرایا ہے۔ اس کا مصداق ایسی اشیاء ہیں جو ضروریات خمسہ بعنی جان ،نسل ، مال 'عقل اور دین کو نقصان پہنچاتے ہیں ۔ جبیبا کہ مردار ، زنا ، چوری ،شراب اورشرک وکفروغیرہ کی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے (۱)۔

یہ امر قابل ذکر ہے کہ شریعت طیبہ کی نمایاں خصوصیت سے ہے کہ اس میں صرف ان اشیاء کے کھا نے ہے کہ اس میں صرف ان اشیاء کے کھانے پینے کی اور ان کا موں کے کرنے کی اجازت دی گئی ہے جن سے '' ضرور یا تیا خسسہ'' محفوظ ہوتی ہے۔ ہوتی ہیں اور ان کی نشونما ہوتی ہے۔

قرآن مجيديس ارشاد بارى ب:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمُ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ [البقرة ٢:٢٤]

اے ایمان والو! جو پاکیز ہ چیزیں ہم نے تم کوعطافر مائی ہیں'ان کو کھا وُ اور اگر تم خدا کے ہی بند ہے ہوتو اس کی نعمتوں کا شکرا واکر و۔

#### د وسرى جكدارشا دفر مايا:

الله يَن يَبِبُعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْاَمِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهِيُّ اللَّهُ يَ يَجِدُونَهُ مَكُنُوباً عِنْدَهُمُ اللَّهُ وَ يَنْهَاهُمُ عَنِ الْمُنْكُرِ وَ لِي المَّنْكِرِ وَ يَنْهَاهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَجِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الاعراف ٢:٤٥] يُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الاعراف ٢:٤٥] وولا حروا للمسلى الله عليه وسلم كى جو في الى بين وروى كرت بين بين عروى كرت بين بين على الله عليه وسلم كى جو في الى بين وروى كرت بين بين بين على الله عليه وسلم كا بين الله الله على الله والله عن الله الله على الله والله الله على الله والله الله على الله والله عن الله الله والله الله والله والله الله والله وا

ایک اورمقام پرِفرمایا:

يَسْنَالُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة ٥:٣] المنافَانَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة ٥:٣] المستخيم الوك آب سه يوجع بين كدان كے ليے كيا طلال ہے، آپ كهد و يجے كي طلال ہيں۔ و يجے كرتمارے ليے تمام پاك چزين طلال بين۔

ان آیات مبارکہ ہے جمیں اسلام کے فلند حلال وحرام کو سیجھنے جس بنیا دی مدد ملتی ہے۔
اسلام الی اشیاء کو حلال اور طیب قرار ویتا ہے جو ندکورہ بالا ضروریات خسد کی حفاظت وصیات اور
ان کی نشوونما کا ذریعے جیں۔ جو جو باتیں انسانی جسم اور اس کی روح کے لیے نقصان دہ اور مصر ہیں،
مشریعت طیبہ نے انہیں خبیث لیعنی گندی اشیاء قرار دے کر انہیں مسلمانوں کے لیے ممنوع وحرام تظہرا دیا
ہے۔ انسان دنیا جیں اعلیٰ ترین روحانی مقاصدِ حیات کی شکیل کے لیے آیا ہے، اس لیے شریعت طیب
نے اس بات کا بخو فی خیال رکھا ہے کہ انسان نظ وی اشیاء کھائے اور چیئے جو جسمانی صحت و عافیت
کے ساتھ ساتھ روحانی ترتی و کا میا بی کے اس سفر جی اس کے لیے پوری طرح میرو معاون ہیں۔ جو
اشیاء اسپنا اندر موجود منسدا ورمعزا ثرات کے باحث انسان کی جسمانی اور روحانی نشو ونما اور ہا لیدگ
کے لیے نقصان دہ ہیں، شریعت اسلامیہ نے انہیں حرام اور ممنوع تشہرا دیا ہے۔

کے لیے نقصان دہ ہیں، شریعت اسلامیہ نے انہیں حرام اور ممنوع تشہرا دیا ہے۔

حرام کی دوسر کی تشم لغیر ہ ہے جس سے مرادا پیے افعال وا تمال ہیں جو بجائے خودتو حرام نہیں ہیں گئی دہ حرام تک وکنینے کا ذر بعدا درسبب ہیں اس لیے شریعت نے ان تمام امور کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اجنبی عورت کی طرف دیکھنا بذات خودتو حرام نہیں ہے لیکن یہ دیکھنا شہوت کے ساتھ ہوتو یہ زنا تک مختینے کا ذر بعدا و رسبب بن سکتا ہے۔ زنا شریعت طبیبہ بیل قطعی طور پر حرام ہے، اس لیے اجنبی تک مختینے کا ذر بعدا و رسبب بن سکتا ہے۔ زنا شریعت طبیبہ بیل قطعی طور پر حرام ہے، اس لیے اجنبی محدرت کی طرف دیکھنا بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ زنج (خرید و فروخت) جائز اور مباح ہے لیکن ربائی انہوال کی خرید و فروخت سے دبا (سود) پیدا ہوجاتا ہے جو حرام اور نا جائز ہے، لہٰذا شریعت نے ربائی معدرتوں پر شمتل اشیاء کی خرید و فروخت بھی حرام اور نا جائز قرار دی ہے۔

شریعت نے دوقیق بہول کوایک نکاح میں جمع کرنے کوحرام قرار دیا ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے: وَ اَنُ تَجُمَعُوا بَیْنَ الْاٰ خُتَیْنِ [النساء ۲۳:۳] اوریہ (بھی حرام ہے) کہتم دو بہوں کو نکاح میں جمع کرو۔ نیز ارشاد نہوی ہے:

> '' کسی عورت اور اس کی حقیقی پھوپھی ، اس کی خالہ ، اس کی جھیجی اور بھا نجی کا ایک ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔''

دومحرم عورتوں کا ایک دوسرے کی سوکن بنا ان کی باہمی قرابت داری کے لیے قطع تعلقی کا سبب ہوسکتا ہے۔ یہ قطع تعلقی حرام ہے اس لیے شریعت نے دومحر مات کو نکاح میں جمع کرنے سے منع فرما دیا ہے۔

بعض او قات و حرام لغیر و کا طلاق ان ممنوعه صورتوں پر کردیا جاتا ہے جن میں حرمت کی عارضی سبب کی بنا پر پیدا ہوئی ہو، جیسے خصب کردہ اراضی میں نماز اور از ان جعہ کے وقت خرید و فروخت کی ممانعت ۔ بید و نوں صورتی حرام اشیاء ہے متصل ہونے کے باعث ممنوع ہیں (۱)۔ نماز میں ذاتی طور پر ممانعت اور حرمت کی کوئی وجنیس ، چونکہ بینماز حرام شے بعنی غصب کردہ اراضی سے متصل ہے اس لیے اس کی ممانعت ہے ۔ اس طرح خرید و فروخت بذات خود جائز اور مہاں فعل ہے متصل داقع ہور ہا ہے اس لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ متصل واقع ہور ہا ہے اس لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ حرام لیکن یہاں یہ فعل نماز جمد کے وقت ہے متصل واقع ہور ہا ہے اس لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ حرام لیک اور حرام لیکن یہاں یہ فیل اور حرام لیکھی ہور ہا ہے اس لیے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ حرام لیک اور حرام لیکھیٹر و میں فرق

حرام لذانه اورحرام لغیره و دنول شریعت مین ممنوع اور حرام میں لیکن ان دونوں کی حرمتوں میں حسب ذیل وجوہ ہے فرق ہے :

ا۔ اگر کسی عقد نے (Sale Contract) میں ' حرام لذائہ' کل نے (Subject matter) ہوتو وہ عقد باطل قرار پاتا ہے، کو یا سرے سے ہی منعقد ٹہیں ہوتا، جیسے شراب، خزیرا در سردار وغیرہ کی تیج سرے سے درست ٹہیں ہے۔ لیکن اگر ' محل عقد'' کو کی '' حرام لغیرہ' شے ہوتو

ا محرابوز بروءاصول الفقه ص ٣٣

اس صورت میں عقد باطل نہیں ہوتا۔ نماز جمعہ کے وقت اگر کوئی عقدِ نظے کیا جائے تو جمہور فقہاء کے نز دیک و ومنعقد ہو جاتا ہے۔ اس رائے سے عنبلی اور ظاہری فقہاء کو اختلاف ہے کیونکہ ان کے نز دیک ریمقد ہی باطل قراریا تاہے۔

غصب کروہ زمین میں نماز کی ممانعت نماز میں موجود کسی فاسد عضر کے باعث نہیں ہے اس مصب کروہ زمین میں نماز کی ممانعت نماز میں موجود کے اس میں بھی عنبلی اور ظاہری لیے جمہور کے نزویک غصب کے گناہ کے باوجود بینماز درست ہے۔ اس میں بھی عنبلی اور ظاہری فقہاء نے جمہور کی رائے ہے اختلاف کیا ہے۔

علاہ ازیں ''حرام لذائہ'' انتہائی اور شدید مجبوری کے سوا حلال نہیں ہوتا، صرف ان صورتوں میں حلال ہوتا ہے جہاں جان بچانے کا مسئلہ در پیش ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص بھوک سے مرنے کے قریب ہوتو اس کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے ضروری مقدار میں مردار کھانا حلال ہوجاتا ہے۔ ای طرح اگر کوئی شخص بیاس سے مرنے کے قریب ہواور اس کے پاس شراب کے سواکوئی مشروب نہ ہوتو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ضروری مقدار میں بھولی کے پاس شراب کے سواکوئی مشروب نہ ہوتو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ضروری مقدار میں بھولی کے بیاس شراب کے سواکوئی مشروب نہ ہوتو وہ اپنی جان بچانے کے لیے ضروری مقدار میں بھولی کے بی لیے تواس کی اجازیت ہے۔

ارشاد باری ہے:

فَمَنِ اصْطُرُ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ [المائدة ٢:٥]

ہاں جو مخص مجوک میں نا جار ہو جائے (بشرطیکہ) ممناہ کی طرف ماکل نہ ہو، تو اللہ بخشے والامہر بان ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اگر دوال مجدوری کے عالم میں اپنی جان بچانے کے لیے اتنی مقدار میں فزریکا کوشت یا مردار کھا لے تواس کا بیچرم اللہ کے ہاں قابل مواخذ وہیں ہے۔ جبکہ حرام لغیر وادنی حاجت وضرورت کے وفت بھی حلال ہوجاتا ہے (۱)۔

محرابوذ بره اصول الفقه ص ۲۳۳\_۲۵

۾ ڪکروه

تحکم شرگ تکلیمی کی چوتھی قتم کمروہ افعال کے بارے میں ہے۔ لفظ کمروہ''ک۔ر۔ہ''۔ مشتق ہے۔جس کے لغوی معنی کسی شے کو نا پہنداور قابل کراہت سجھنے کے ہیں۔ بیلفظ'' تحب'' (پہند، محبت ) کی ضد ہے۔ قرآن تحکیم میں بیلفظ اسپنے اس لغوی مفہوم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہاری تعالی ہے۔

> كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ لَمْوَكُرُهُ لَكُمُ وَعَسَى أَنُ تَكُرَهُوَا شَيئنًا وَ لَهُوَ خَيُرٌلَكُمُ [البقرة ٢١٢:٢]

> تم پرلڑ نا فرض کر دیا گیا ہے حالا نکہ وہ تمہیں ناپسند ہے اور عجب نہیں کہ ایک چیزتم کو بری گئے گروہ انجام کے اعتبار سے تہمارے تن میں بہتر ہو۔ شریعت کی اصطلاح میں مکروہ کی تعریف یوں کی گئی ہے:

اس سے مردارا بیانعل ہے جس سے شریعت اسلامیہ نے غیر حتی طور پرروکااور منع کیا ہو<sup>(۱)</sup>۔ بقول علامہ جرجانی "، جن امور کو چھوڑ نا ان کے کرنے کی نسبت زیادہ رائج ہووہ امور مکروہ لاتے ہیں <sup>(۱)</sup>۔

سی فعل کے مکروہ ہونے کی صورت میہ ہوتی ہے کہ اس کی حرمت کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہو جواس کی عدم حرمت پر دلالت کرے۔ جیسے ارشادیاری ہے:

> يَا أَيُّهَا الَّـذِيْنَ آمَـدُوا لاَ تَسْـعَالُوا عَنُ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوْكُمُ [المائدة ١٠١٥]

> اے ایمان والو! ان ہاتوں کے متعلق نہ پوچھو کہ اگر وہ تنہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تم کو بری گئیں۔

نعل کے مروہ ہونے کی ایک صورت بہ ہوتی ہے کہ عبارت میں صاف لفظول میں مادہ

ا محمدابوز بروءاصول الفقه ص ۲۵

۲ التعریفات ص ۱۵۲

''کرہ'' کااستعال کیا گیا ہو۔

ارشادنبوی ہے:

ان الله يكره لكم قيل و قال و كثرة السوال واضاعة المال

الله تعالیٰ نے تمہارے لیے تیل وقال اور زیادہ سوالات کرنے اور مال ضائع

كرنے كونا پہند كيا ہے۔

مذكوره علم كى تشريح نى اكرم صلى الله عليه وسلم نے محروه (ناپنديده فعل) ہے كى ہے اس ليے

س کو مروہ قرار دیا میا ہے۔

مروہ کی ندکورہ بالا تعریف جمہور نقباء کے مطابق تھی جبکہ احناف نے حرام اور مکروہ میں فرق کیا ہے۔ ان کے نز دیک جس فعل کی حرمت قطعی دلیل سے ٹابت ہودہ فعل حرام ہے اور جس شے

کی حرمت دلیل ملنی سے تابت ہودہ محروہ ہے۔

مكروه كى اقتسام

احناف نے مروہ کی دواقشام تشمیں کی ہیں:

ا \_ کروہ تحریمی

۲ ـ کروه تنزیبی

ممروه تحريمي

احناف کے ہاں مکروہ تحریمی دراصل تعلی جانب وجوب کے یا لتفائل ہے۔ لیتن کوئی ایسا اطلاحی کی ایسا کی مرحت کی ایسا ا افل جس کی ترمت کسی ایسی دلیل سے ٹابت ہوجس میں پچھشبہ ہو۔انہوں نے مُر دوں کے لیے رہیم، مونا اور چاندی پہننے کو،اوراس شخص کے لیے جس کا گمان قالب سے ہو کہ وہ اپنی ہیویوں سے عدل نہیں ا کر سکے گا، دوسرے نکاح کو کر دہ تحریمی قرار دیا ہے۔

مكروه تنزيبي

احتاف نے مروہ تنزیبی ہے وہ افعال مراد لی ہے جن کی ممانعت غیرحتی طور پر ٹابت

علم اصول نقہ: ایک نعارف ہو<sup>(۱)</sup>، جیسے جمہور فقہاء نے مکر وہ کی تعریف کی ہے۔احتاف نے حرام کو دوحصوں میں تقسیم کر دیا ہے:

جس کی حرمت دلیل تطعی ہے ثابت ہو، جیسے مرداراور خزیر کا گوشت کھانے اور شراب پیج کی حرمت به

۲\_مکروہ تحریجی

وہ حرام جس کی حرمت دلیل ظنی (مثلاً خبرواحد ) ہے ٹابت ہو، جبکہ مکروہ تنزیبی ہے انہول نے شریعت اسلامیہ کے ناپیند کر دوا فعال کومرا دکھہرایا ہے۔ جمہور فقہاء کا بھی مسلک ہے۔

علمى طور براس فرق كے اثر ات حسب ذيل بي :

اگر کوئی فعل بحروہ تحریمی ہوتو احناف کے نز دیک اس کا مرتکب قابل ندمت ہے لیکن اگر کو فی نعل مکروہ تنزیبی ہے تو اس کا تارک قابل مدح ہے مگر مرتکب قابل ندمت نہیں ہے۔ جہور کا مکر وہ اور احزاف کا مکروہ تنزیبی درحقیقت جانب ترک میں مندوب کا بالقابل ہے۔

### ۵۔میاح

تکم شری تکلیمی کی یانچویں متم مباح افعال ہے متعلق ہے۔مباح کے لغوی معنی اظہار او اعلان کے ہیں۔ کہا جاتا ہے: اَبَاح بسور اس نے ایناراز کول دیا۔

ا صطلاحی طور برمباح ابیافعل ہے جس میں شارع کی طرف سے مکلف بندے کوا ختیا رو جائے کہ وہ جا ہے تو اسے اختیار کر لے اور جا ہے نہ کرے۔ جیسے کھانے بینے اور کھیل کو دو غیرہ۔ علام شوكاني" (م١٢٥٥ه) نے مباح كى تعريف بيس لكھا ہے كه مباح ايبافعل ہے جس كرنے بركو مخض تعریف کامنتی ہوا در نہ اس کے ترک پر ندمت وعمّاب کا۔مطلب بیہ ہے شریعت نے اس کے فاعل کو ریہ بتلا دیا ہے کہاس کے چھوڑنے اور کرنے ، دوٹو ل صورتوں میں اس کا کوئی نفصان نہیں ہے

محدا پرز برد، اصول ائفقه ص ۲۵–۲۷

علامہ آمدیؓ (م ۱۳۱۱ھ) نے مباح کی ریتعریف کی ہے: جس پرشارع کی طرف ہے کوئی عی دلیل بندے کو بلاکسی نئم البدل کے کرنے یانہ کرنے کے متعلق اختیار دے (۱)۔

بعض اوقات لفظ مباح ایسے امور پر بھی استعال کیا جاتا ہے جواصل میں تو حرام ہوتے ہیں ان کی خاص سبب کے پیش آنے پر ان کو اوا کرنے میں پکھ حرج نہ ہو۔ جیسے کہا جاتا ہے'' مرتد کا ان مباح ہے''۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کو کی شخص اس کوفل کر دیے تو اس پر کو کی تا وان یا دیت جب نہ ہوگی (۲)۔ جب نہ ہوگی (۲)۔

مباح حسب و بل صورتوں میں ثابت ہوتا ہے:

جب کمی نعل پر ممناہ کی نغی کر دی ممئی ہواوراس کے ساتھ اباحت کا کوئی قرینہ موجود ہو، جیسے ارشادیاری نعالی ہے:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْخِنْزِيْرِ ...... فَمَنْ اضْطُرُّ فِي مَنْ اضْطُرُّ فِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْ رَمُتَ جَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمُ فِي مَنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمُ فِي مَنْ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الدَّهُ ٢٠٥٥]

تم پر مردار ، خون اور خزر کا گوشت حرام کر دیا عمیا ہے ...... پس اگر کوئی فخص بھوک میں نا چار ہو (بشرطیکہ ) عمناه کی طرف مائل نہ ہوتو اللہ بخشنے والا مهر بان ہے۔

ایسے عام امور جن کی حرمت و ممانعت کی کوئی صراحت موجود ند ہوتو شریعت طیبہ میں ان کی اصل اباحت ہے ۔ لہذا ایسے افعال اپنی اصل صورت لینی اباحت پر قائم رہتے ہیں ۔ البتہ شریعت طیبہ نے ان اشیاء کی اباحت کے لیے ان کے طیب وعمدہ ہونے پر زور دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے:

يَسْفَالُونَكَ مَاذَا أُحِلُّ لَهُمْ قُلْ أُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة ٥:٣]

الإحكام في اصول الأحكام ا/ ١٠٠ فمرابوز بره، اصول المفقه ص ٢٧

لوگ آپ سے پوچھے ہیں کہ ان کے لیے کیا طلال ہے۔ فرما دیکے کہ ان کے لیے کیا طلال ہے۔ فرما دیکے کہ ان کے لیے پاکیزہ اشیاء طلال ہیں۔

و دسری جگه فر مایا:

يَا أَيُّهَا السَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْآرُضِ حَلَالًا طَيِبًا [البقرة ١٩٨:٢] المسارة المعارد المعارد المعادد المع

لہٰڈاان دوشرا نط بینی ان کے حلال اور طیب ہونے کی شرط کے ساتھ تمام اشیاء کومیاں قرار دے دیا گیا ہے۔

۔ مباح کی تیسری صورت ہیہے کہ اس فعل کے کرنے یا نہ کرنے دونوں کا اختیار دے دیا گیا ہو کہ چا ہونو کر واور چا ہونو نہ کر و <sup>(۱)</sup>۔اس صورت کی ا حادیث نبویہ میں بہت می مثالیس دیمی جاسکتی ہیں۔

[ڈاکٹر محمود الحسن عارف]

### مصادرومراجع

- ا۔ قرآن مجید
- ۲۔ آ مرگ،سیف الدین علی بن الم علی بن محمد (م ۱۳۳۱ه) الإحکسام فسی اصول الأحکسام درالکتب العلمیة، بیروت لبنان ۱۳۰۵ه/۱۹۸۵
  - ٣٠ ابن سعر (م٢٣٠ه)، الطبقات الكبرى، دار صادر بيروت
- ۳۔ بخاری، محدین اساعیل (م۲۵۷ھ) صحیح البخاری ، داراحیاء التراث الاسلامی، بنان ۱۳۲۲ھ/۱۰۰۹م
- ۵۔ شاطبیءاسیات بن اپرایم (م-9 عر) ، العوافقات فی اصول الشریعة ، دارالمعرفة

ا - محرائنترى،اصول الفقه ص ۵۲-۵۳

بيروت لبنان

- ۲ـ على حب الله ،اصول التشريع الاسلامي ، ادارة القرآن و العلوم الإسلامية ،
   کراچی ، پاکستان ۴۰٬۹۱۵ ،
- 4۔ غزال، ابوحا مرتمدین تحر (م ۵۰۵ ص)، السمستصفی من علم الاصول، منشورات الشریف الرضی، قم
- ۸ کا سانی ، اپویکر بن مسعود (م ۵۸۷ ه ) ، بسدانسع المصناع فی ترتیب الشرانع ، انتج \_ ایج \_
  - 9- محمدا يوز بره، اصول الفقه
  - ا۔ محد خطری بک ،اصول الفقه

فصل دوم

# حكم شرعي وضعي

حكم وضعى كامغهوم

عکم وضی کی اصطلاح لفظ ''وضع'' سے ماخو ذہبے۔ وضع کے لغوی معنی کسی چیز کو بنانا یا اختیار کرنا ہے۔ اصطلاح میں عکم وضی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ خطا ب (Address) ہے جو کسی چیز کو کسی فعل کے لیے سبب (Cause) ، شرط (Condition) یا مائن (Impediment) یا دیے یا کسی چیز کے سیب (Valid) یا فاسد (Valid) ہونے کا ذریعہ بنے یا اس میں عزیمیت اور رخصت چیز کے سیج (Concession) کی وضاحت کرے۔

متقد مین اصولین میں سے امام رازیؓ (م۲۰۲ه) نے حکم وضعی کی تعریف اس طرح

ک ہے:

"الله تعالی کے احکام میں جس طرح کسی چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے یا اس کا اختیار دیا جاتا ہے، ویسے ہی ان جس کسی چیز کے سبب، شرط اور مانع ہونے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ جیسے زائی کے بارے میں الله تعالی کے دو تھم جیں: ایک اس پر حدنا فذکر نا اور دوسراز نا کو وجوب حد کا سبب قرار دینا۔ زنا سے بذات خود حدنا فذہیں ہوجاتی بلکہ شارع کی طرف ہے زنا کو حد کے لازم ہونے کا سبب قرار دیا ہے: (۱)۔

حكم وضعى كى ايك اورتغريف معاصراصوليين ميں ہے ڈ اکٹرحسين حامد حسان نے يوں

ا المحصول في علم اصول الفقه ا/١٣٤ـ١٣٩

کا ہے:

'' تھم وضعی سے مراد شارع کا وہ خطاب ہے جو کسی چیز کو کسی و دمری چیز کا سبب، شرط با مانع قرار دے دیتا ہے''(۱)۔

بعض ففتہاء نے عزیمت اور رخصت کو بھی حکم وضعی کی اقسام میں شامل کیا ہے ، جب کہ بعض نے انہیں نہ حکم تکلفی میں شار کیا ہے اور نہ حکم وضعی میں <sup>(۱)</sup>۔ سے انہیں نہ حکم تکلفی میں شار کیا ہے اور نہ حکم وضعی میں <sup>(۱)</sup>۔

حكم وضعى كى وضاحت

قرآن پاک کی گئی آیات حکم وضعی کی مثالیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کا سبب یا شرط یا مانع قرار دیا ہے۔ مثلاً ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

أقِم الصّلوة لِدُلُوكِ الشّمْسِ اللّي غَسَقِ اللّيْلِ وَقُرآنَ الْفَجْرِ [الاسراء كانه] [الاسراء كانه]

نماز قائم کروز وال آفتاب سے لے کررات کے اندھیرے تک اور فجر کی نماز میں قرآن پڑھنے کا بھی اہتمام کرو۔

اس آیت میں زوال آفاب کوشام کی نماز کاسب قرار ویا حمیا ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے:

يا آئيها الذين آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلُوةِ فَاغُسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَـحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. [المائدة ۵:۲]

اے لوگو، جوا بمان لائے ہو! جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتو اپنے چہرے اور ہاتھ ہتھیلیوں تک دحولیا کرواور اپنے سروں پرمسے کرواور اپنے پاؤں فخنوں تک دھولیا کرو۔

ا الاحكام الشرعية عندالأصوليين ص ٢٣٠

٢- الإحكام في اصول الأحكام ا/٢٧ المستصفى من علم اصول ١٩٥١

یہ بیت اس تھم وضی کی نشائد ہی کرتی ہے جس میں وضوکونماز کی شرط قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک اور آیت میں ہے:

وَلَا تَنُكِحُوا المُشْرِكُةِ حَتَّى يُوِّمِنَّ. [البقرة ٢٢١:٢٢]

اورمشرک عورتوں ہے اس وفت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ

لے آئیں۔

اس آیت میں ندکورتکم وضعی مانع کی مثال ہے۔اس آیت کی رو سے مشرک عورتوں سے نکاح کا مانع شرک کوقرار دیا گیاہے۔

ا حادیث میں بھی حکم وضعی کی مثالیں موجود ہیں۔حضرت ابو ہر بر ہ وایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

القاتل لايرث (1)

قاتل كوورا ثت ميں حصه بيں ملتا۔

اس مدیث میں رسول انڈملی انڈعلیہ وسلم نے رشنہ دار کے تل کو ایبا مانع قرار دیا ہے جس کی وجہ سے قاتل متعقول کی جائمیرا دہیں اپنے حق وراشت سے محروم ہوجاتا ہے (۲)۔

حكم وضعى اورحكم تكلفي ميس فرق

حكم شرى كى دونوں اقسام حكم وضعى اور حكم تلكننى ميں مجھ نكات مشترك ہیں اور پچھ مختلف ہیں ۔

المحكم وضعى اورحكم تكلفي كمشترك ببلو

یہ دونوں اللہ تعالیٰ کا خطاب میں اور ان کی بنیاد وتی النی ہے۔ دونوں کے مصاور قرآن مجیدا ورسدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جن پڑھل کرنا لا زمی ہے (۳)۔

ا ـ جامع الترمذي، كتاب الفرائض، باب ماجاء في ابطال ميراث القاتل

Principles of Islamic Jurisprudence 178/1 \_r

Principles of Islamic Jurisprudence 178/1 \_ "

# ٢ \_ حكم وضعى اورحكم تكلفي كي يبلو

ان دونوں میں درج ذیل اسباب کی بنیاد پر فرق واضح ہوتا ہے:

اوّلأ

صکم تکلیلی میں کی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یا اس کے ہارہ میں مکلف (شری احکام کا پابندانسان) کو اختیار دیا جاتا ہے، حکم وضعی میں نہ تو کسی کام کے کرنے کا کہا جاتا ہے، حکم وضعی میں نہ تو کسی کام کے کرنے سے منع کیا جاتا ہے اور نہ اس بارے میں کسی اختیار کا ذکر ہوتا ہے۔ حکم وضعی میں کوئی فعل مقصور نہیں ہوتا بلکہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز ہے اس طرح مرحبط کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس کا سبب یا شرطیا مانع قرار پاتا ہے (۱)۔

عکم تکلیٰ بین مکلف ہے کی ایسے تعل کے کرنے یا نہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے جواس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ یعنی بیفل کرنے یا نہ کرنے کی قدرت وطاقت اس کے پاس موجود ہوتی ہے۔ اگر بیفل مکلف کی طاقت ہے زیادہ ہوتو ایسی صورت میں مکلف اس کی ادائی کا پابند نہیں رہتا۔ مثلاً روز ہام حالات میں فرض ہے لیکن جب کوئی شخص سفر پرروانہ ہوتا ہے یا بیار ہوجاتا ہے تو روز ہ رکھنے کی صلاحیت میں کی آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اسے روز ہ کی چھوٹ ہے۔ حکم وضی میں مطلوب کی صلاحیت میں کی آ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اسے روز ہ کی چھوٹ ہے۔ حکم وضی میں مطلوب نعل کمی تو مکلف کی قدرت وطاقت سے باہر ہوتا ہے۔ جو کام انسان کی قدرت میں ہوتے ہیں ان میں چوری ، زنا اور دوسرے ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے صدود کی سزائیں لازم ہوجاتی ہیں۔ یہ جرائم ان سزاؤں کے لازم ہونے کا سبب بنتے ہیں اور بیسبب انسان کی اپنی قدرت میں ہے۔ انسان چا ہے تو ان افعال کا ارتکاب کرے صدکی سزا کے لازم ہونے کا سبب بید اگر سکتا ہے۔

معاہدات بھی ای شمن میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر صفید تنج ملیت کے نتقل ہونے کا سبب ہاور مقد تنج ملیت کے نتقل ہونے کا سبب ہے۔ عقد تنج یا عقد تناح کا انعقا دانیان کے اختیار میں ہے۔ اسبب ہے۔ عقد تناح کا معتصر المنتهنی اردی

دوگوا ہوں کی موجودگی نکاح کے لیے شرط ہے۔ بیشرط پورا کرنا مکلف کے لیے ممکن ہے۔
نماز کی ادائیگی کے لیے وضوبھی الیک شرط ہے جے مکلف پورا کرسکتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات مانع
کووضع کرنے پر بھی انسان قا در ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے رشتہ دار کوئٹل کر دی تو وہ ایسا مانع پیدا کر
دے گا جس سے مقتول کی جائیدا دیے قاتل کا حصہ ختم ہوجائے گا۔

وہ افعال جوانسان کی قدرت سے پاہر ہیں وہ بھی حکم وضی کا حصہ ہیں۔ یہ افعال حکم تکلیمی شل شامل نہیں ہوئے (۱)۔ اس کی مثال ماہِ رمضان کا آتا ہے جوروزہ کی فرضیت کا سبب ہے۔ ماہِ رمضان ہرسال مقررہ وفت پر آتا ہے۔ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ کوئی شخص اس ترتیب ہیں تہدیلی کر کے اسے آھے پیچے نہیں کرسکتا۔ پس رمضان کی آمدروزوں کی فرضیت کا سبب ہے اور یہ ایسا سبب ہے جومکلف کی قدرت سے باہر ہے۔

زوالی شمس فرضیتِ نماز کا سبب ہے۔ بیسب پیدا کرنا بھی انسان کی قدرت میں نہیں ہے کیونکہ سورج کا طلوع اورغروب ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کوئی انسان سورج کوطلوع یا اسے غروب کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ۔۔، پیشا

طر تکلنی کاتعلق صرف مکلف سے ہوتا ہے کین حکم وضی کاتعلق ہرانیان سے ہے، چاہوہ مکلف ہو وہ مکلف ہو انسان سے ہے، چاہوہ مکلف ہو یا نہ ہو۔ حکم وضی کاتعلق عاقل اور بالغ فخص سے بھی ہوسکتا ہے اور بچون سے بھی ، حکم تکلنی صرف عاقل اور بالغ سے متعلق ہی ہوتا ہے (۲)۔

## حكم وضعى كى شرعى حيثيت

سیحے فقہا و حکم وضی کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک حکم شری کی صرف ایک ہی تشم ہے اور وہ حکم تشکی ہے جس میں مکلف کو کسی لفتل کے کرنے کا یا تو تھم دیا جاتا ہے یا اے اختیار دے دیا جاتا ہے۔ ان کے خیال میں بعض اوقات حال کی طلب یا اختیار طاہری ہوتا ہے اور بعض اوقات جاتا ہے۔ اور بعض اوقات

ا- اصول الفقه الامسلامي ا

٢\_ حوالدبالا الا١١٠

4r,

ہے۔ان کے خیال میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں کہ سورج کا زوال فرضیتِ نماز کا سبب ہے۔اصل

تھم بندے سے نماز کی اوا لیکی ہے جس کا اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ای طرح وضو کونماز کی اوالیکی

کی شرط قرار وینا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ نماز کی ادائیگی کے تھم ہی میں وضو کا تھم بھی شامل ہے۔

قرض کوز کو ق کی اوائیگی کا مانع قر ارویئے میں بھی کوئی حکمت نہیں ہے۔سیدھی ہات بیہ ہے کہ مقروض

پرز کو ہ فرض نہیں ہے۔ اس طرح ان کے نزدیک سیجے کا مطلب فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے لیکن

بطلان سے مرادممانعت ہے (۱)۔ اس رائے کے حاملین فقہاء کے نز دیک حکم شرعی سے مراو وہ

خطاب ہے جس میں کسی نعل کے کرنے یا اس ہے منع کرنے کا بیان ہے یا ان دونوں کے درمیان

مكلّف كوا ختيار دے ديا جاتا ہے۔ ان كے خيال ميں وہ حاكم يعنى الله تعالى بى سے بير بات كھے ليتے

ہیں کہ کوئی چیز کسی تھم کا سبب،شرط یا مانع ہے۔ اس لیے وہ حکم شری کی تعریف میں یہ چیز شامل نہیں

کرتے کہ ریہ ( تھم شرع ) کسی چیز کوسب ،شرط یا مانع قرار دے سکتا ہے (۲)۔

بیدائے چندنقہا وی ہے۔ جہودنقہا و نے اسے تنلیم نہیں کیا۔ علا مصدرالشریع عبیداللہ بن مسعود (م ۲۷ ہے ) کہتے ہیں کہ کچھ نقہا وتھم وضعی کا ذکر حکم شری کی قتم کے طور پر نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں حکم وضعی طلب اور اختیار ہی ہیں شامل ہے۔ زوال شس کو نماز ظہر کے لازم ہونے کا سبب قرار دینے کا مطلب بیہ ہے کہ بینماز اس وقت لازم ہوتی ہے جب سورج زوال پذیر ہوجائے اور سید جوب طلب (اقتضاء) ہی میں شامل ہے۔

حکم شری کو حکم وضی اور تکلنی میں تقتیم کرنا درست ہے کیونکہ حکم وضی کے معنی میں ایک چیز کے تعلق کو دوسری کے ساتھ شامل کرنا ہے اور یہ چیز حکم تکلنی سے مغہوم میں شامل نہیں۔ ایک چیز کی

Principles of Islamic Jurisprudence p.179 -

۲\_ التوضيح ا۱۲۲

دوسری ہے تکیل کا بیمطلب ہر گزنہیں کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں (۱) ۔ حکم شرق کی بعض قسموں میں براہ راست طلب یا تخییر کا ذکر ہوتا ہے اور بعض میں بالواسط کسی کام کی طلب یا تخییر ہوتی ہے۔ جن میں براہ راست طلب یا تخییر ہو، اسے حکم تکلفی کہتے ہیں اور جن میں بالواسط طلب یا تخییر ہو، اسے حکم وضعی سے ۔

حكم وضعى كى اقتسام

لبعض فقہا م جیسے علامہ آ مری (م ۱۳۱ ھ) وغیرہ نے سی (Valid) اور باطل (Invalid) اور باطل (Invalid) ہیں،
کو بھی حکم وضی میں شامل کیا ہے (۳)۔ ایک اور رائے ہے ہے کہ حتی اور باطل حکم تکلفی میں شامل ہیں،
کیونکہ حتی کا مطلب کسی چیز کو استعال کرنے کی اجازت ہے، باطل یا فاسد کا مطلب اس کے استعال کی
ممانعت ہے اور یہ چیز حکم تکلفی میں سے ہے، حکم وضی میں سے نہیں ہے (۳)۔ امام خزائی (م ۵۰۵ ھ)
نے صحیح اور باطل کو حکم وضی میں شامل کیا ہے۔ انہوں نے اوا اور قضا کے خمنی مباحث کو بھی حکم وضی ہی
میں شامل کیا ہے (۵)۔ احتاف کے نزدیک حکم وضی کی تقسیم مختلف ہے۔ ان کے خیال میں جب
اشارے کا خطاب طلب یا تخیر کی بجائے کسی ایک چیز کے دومری کے ساتھ تعلق کو بطور سبب، شرط یا مانع

سپپ

مبب کامفہوم: سبب کے لغوی معنی حبل (ری) یعنی را بطے کے ہیں جس کے ذریعے دوسرے تک بہنچاجا تا ہے (۲) ۔ ان معنوں میں میلفظ قرآن یا ک میں بھی استعال ہوا ہے۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

> فَلْيُمُدُدُ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَآءِ [الحج ١٥:٢٢] يس جا ہے كرده كى سب كة دريع آسان تك يُتجد

التوضيح الآاا

Principles of Islamic Jurisprudence 180/1

الإحكام في اصول الأحكام الاسا

Principles of Islamic Jurisprudence 180/1 - "

٥- المستصفى من علم الأصول ١٩٥--١٥

٢٠ - حواله بالا ١٠٠٢

ایک اور آیت میں فرمانِ الی ہے:

وَالْتَيْنَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً [الكهف ١٨٣:١٨]

اورہم نے اسے ہر چیز میں ہے سبب عطافر مایا تھا۔

ا صطلاحی طور پر نقتهاء نے سبب کی مختلف تعریقیں کی ہیں۔ اصولیین کے نز دیک سبب کی

'' سبب وہ منصبط ظاہری وصف ہے جو کسی البی سمعی دلیل پر دلالت کر ہے جس ہے تھم شری معروف ہو جائے''۔ وصف سے مرادخو بی ہے۔ ظاہر سے مراد ایباتھم ہے جو داضح ہو، خفی نہ ہو۔ منضبط سے مراد وہ متفق تھم ہے جس کے بارے میں اختلاف نہ ہواور وہ مخصوص سبب کو واضح

امام غزالی" (م٥٠٥ه) کی رائے میں سب دہ چیز ہے جس کے وجود سے دوسری چیز کا وجود ٹابت ہوتا ہے جب کہ اصل تھم سبب نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے تمام حالات میں الہامی احکام سے شناسا ہوتا اور ان کی حکتوں کو جاننا آسان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ا ہے بندوں کے لیے احکام کوبعض ظاہری چیزوں سے واضح کیا اور انہیں اپنے ان احکام کا سبب بنایا تا كہان اسباب كے نتائج كے حوالے ہے لوگوں كوا حكام سمجھ آسكيں۔ امام غزائی كے نز ديك اسباب ے مرادوہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کومنسوب کردیا ہے۔ اس کی مثال ذیل ك آيت قرآنى ہے جس ميں ارشاد بارى تعالى ہے:

> أقِم الصَّلْوةَ لِدُلُولِ الشُّمُسِ [الاسراء ١١٠٨] زوال آناب كماتهاى الى تمازقاتم كر

> > د وسری جگدارشا د موتاہے:

فَمَنْ شَبهدَ مِنْكُمُ الشَّبهَرَ فَلُيَصُمُهُ [ا**لبقرة ١٨٥:٢**] پس جوکوئی رمضان کامہینہ یائے تو وہ اس کے روزے رکھے۔

حاشية البناني ا177

ان آیات میں واضح ہوتا ہے کہ زوال پٹمس نما نے ظہر کی اوا ٹیکی کا سبب ہے اور ما وِرمضان کی آمدروزوں کی فرضیت کا سبب ہے۔

احکامِ النبی میں دوتھم ہوتے ہیں، ایک اصل تھم اور دوسرا اس کا سبب۔مثال کے طور پر سزائے زنا کے تھم میں دواحکام ہیں، ایک زانی پر حد کی سزا کا نفاذ، دوسرا زنا کونفاذِ حد کا سبب قرار دینا۔ زناوہ سبب ہے جس کا بتیجہ سزائے حدہے۔

امام غزالی" (م۵۰۵ھ) فرماتے ہیں کہ فقہاء نے سبب کو درج ذیل معنوں کے لیے استعال کمیا ہے:

#### ارصاحب سبب اورصاحب عِلّت

سبب بنیادی طور پر لازی وجہ (Cause) کے لیے استعال ہوتا ہے۔ جو مخص اس لازی وجہ کو وجود میں لاتا ہے اسے صاحب سبب کہتے ہیں اور جو مخص اس وجہ سے فائدہ اٹھا تا ہے، اسے صاحب علت کہا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے کنوال کھودا جس میں کوئی شخص گر کر فوت ہوگیا تو کنوال گرنے والے شخص کی موت کا سبب ہے، کنوال کھود نے والا صاحب سبب ہے اور جو کنویں میں گرا، اسے صاحب علت کہا جائے گا۔ اس کی موت اگر چہ خود اس کے گرنے کی وجہ سے ہوگی لیکن اس کا سبب کنوال تھا۔

#### ۲\_علّتِ علّت

سبب کا استمال مؤثر دجہ کے وسلے ( Medium of effective cause ) کے طور پر مجمی ہوتا ہے۔ اس صورت بیں اسے علّت کہا جا تا ہے۔ اس کی مثال ہوں ہے کہ کسی کو گولی مار دی جائے اور وہ مرجائے۔ بظاہر اس مثال بیں گولی موت کا سبب ہے لیکن حقیقت بیں موت اس وجہ سے ہوئی کہ گولی تخصوص خطرناک مقام پر گئی جس ہے فوراً موت واتع ہوگئ۔ موت کولی ہے نہیں بلکہ گولی کے مؤثر طور پر اس مقام پر گئے ہے ہوئی جو خطرناک ہے اور یہی موت کا اصل سبب ہے۔ اس لیے اس کو طلب علّت لیے نظاہر کی سبب کی علّت کہا جا تا ہے۔

#### ٣\_ زات علّت

سبب کوکی مؤثر وجہ (Effective caus) کے لیے بھی استعال کیا جاتا ہے۔ اس مؤثر وجہ کو ذات علت کیا جاتا ہے۔ اس مؤثر وجہ کو ذات علت کہا جاتا ہے۔ متعلق کیا گیا ہے ، نہ کہاں کو ڈٹے سے متعلق کیا گیا ہے ، نہ کہاں کو ڈٹے سے ۔ چٹانچ شم سبب ہے جب کہاں کو ٹو ڈٹاعلت ہے۔ مہار موجب

سبب کو موجب لینی کسی چیز کو لا زی کرنے والے عضر کی حیثیت ہے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس صورت بیس سبب علّت کے معنی بیں استعمال ہوتا ہے۔ اگر چد لغوی طور پر بید درست نہیں ہے کیونکہ سبب کو بنیا دی طور پر اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ اس کے وجود سے حکم واجب ہوتا ہے اور جب سبب نہ ہوتو حکم بھی ختم ہوجا تا ہے۔ سبب حکم کو وجود بیں لانے والا ہوتا ہے، نہ کہ حکم سبب کو وجود بیں سبب نہ ہوتو حکم بھی ختم ہوجا تا ہے۔ سبب حکم کو وجود بیں لانے والا ۔ البت بعض شرعی اوا مر بیں ایہا ہوتا ہے کہ کسی حکم کی وجہ سبب وجود بیں آ جاتا ہے کیونکہ ان احکام بیں اسباب منطقی انداز کی وجوہ نہیں ہوتی بلکہ وہ حکم کو ٹا فذکر وہ کسی چیز کے سبب سبب تا نو نی وجوہ ، اوا مرکوخود بخو د نا فذئین کر تیں بلکہ بیا اللہ کی طرف سے نا فذکر وہ کسی چیز کے سبب سبب نا فذ کر وہ کسی چیز کے سبب سبب نا فذ ہوجاتی ہیں (۱)۔

#### سبب اورعلت میں فرق

مبب کے متعلق اصولیوں کہتے ہیں کہ شریعت میں سبب سے مراد کی چیزی طرف راستہ ہے ، جوکوئی اس راستے پی جہت ہا تا ہے نہ کہ اس جوکوئی اس راستے پی جہت ہا تا ہے نہ کہ اس و سلے کی وجہ سے ہا تا ہے نہ کہ اس و سلے کی وجہ سے جس سے وہ اس راستے پر چاتا ہے۔ جسے ایک فخص شہر کی طرف ایک مخصوص راستے و سلے کی وجہ سے جس سے اس نے سفر کیا مثلاً سے کیا ، وہ شہر ہیں اس راستے کی وجہ سے پہنچا ، نہ کہ اس و سلے کی وجہ سے جس سے اس نے سفر کیا مثلاً بیدل یا سواری پر (۲)۔

علّت کے متعلق اصولین کا کہنا ہے کہ جہاں تک علّت کے معنوں کا تعلق ہے تو شریعت میں

ا- المستصفى من علم الاصول 1/09-19

۲۔ اصول البزدوی ا/۱۹۹-۱۵۱

اس سے مرادوہ چیز ہے جس سے کوئی تھم ابتدأ واجب ہوجاتا ہے۔ مثلاً عقدِ نیج ملکیت کی علّت ہے۔ نکاح مباشرت کی علّت ہے۔ نکاح مباشرت کی علّت ہے اور آئل قصاص کے لازم ہونے کی علّت ہے اور اس طرح دوسرے مبائل (۱)۔

فقہاء نے علّت اور سبب کوایک دومرے کے مفہوم میں استعال کیا ہے۔ تاہم انہوں نے پہرے استعال کیا ہے۔ تاہم انہوں نے پہرے امور کی نشائد ہی تجمع کی ہے جن کی وجہ سے دونوں کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ علّت اور سبب کے درمیان فرق سے متعلق اہم آراء حسب ذیل ہیں:

۔ ایک رائے یہ ہے کہ سبب اور علّت ایک ہی طرح کی اصطلاحات ہیں۔ان دونوں سے
کوئی تھم لازم اور نافذ ہوجاتا ہے۔ بعض اوقات تھم داختے ہوتا ہے اور فورا سمجھ میں آجاتا
ہے،الیی صورت میں اسے علّت کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات تھم سبب میں پوشیدہ ہوتا ہے،
الیی صورت میں سبب کے بغیرتھم نافذ نہیں کیا جاسکتا (۱)۔

بعض علاء کے زویک علّت اور تھم کے درمیان کوئی وسیلہ ٹیس ہوتا۔ تھم کا انحصار برا و راست عِلْت پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی فخص اپنی ہوی سے کیے'' تہیں طلاق ہے' تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس مثال میں تھم'' نکاح کاختم ہونا'' برا و راست طلاق کے لفظ کی ادا لیگی پر مخصر ہے جو علّت ہے، جبکہ سیب تھم پر برا و راست انحصار ٹیس کرتا۔ سبب اور اس کے تھم کے درمیان ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ کوئی فخص اپنی ہیوی سے یہ کیے''اگر تو اس کھم میں داخل ہوئی تو تہیں طلاق'' ۔ پس اگر وہ عورت اس کھر میں داخل ہو جائے جس کے ساتھ طلاق کومنی کیا ہے تو طلاق ہوجائے گا۔ اس مثال میں گھر میں داخل ہو با ان ایک میں داخل ہو با ان کا منصار درمیانی واسطے لینی کھر میں داخل ہونا کے علّت ٹیس کے وکلاق کا انحصار درمیانی واسطے لینی کھر میں داخل ہونا کی جب کہ ان کا سبب کہلا ہے گا ، علّت نہیں کیونکہ طلاق کا انحصار درمیانی واسطے لینی کھر میں داخلے ہر ہے، جب کہ علّت اور تھم میں کوئی درمیانی واسطے ٹیس ہوتا۔ اگر آ دمی اپنی ہیوی سے کہ کہ 'دہمیں طلاق' تو طلاق فورا واقع ہوجائے گی۔ دوسری مثال میں طلاق سے کہ کہ 'دہمیں طلاق' تو طلاق فورا واقع ہوجائے گی۔ دوسری مثال میں طلاق

ا۔ اصول البزدوی ا/۱۲۹-۱۵۱

<sup>1-</sup> كشف الاسرار ١٤١٧ما

اس وفت واقع ہوگی جب تھم نافذ ہونے کا سبب لین ''عورت کا گھر میں داخل ہونا'' وجود میں آجائے گا۔ جب تک ایبا نہ ہوگا، طلاق نہیں ہوگی کیونکہ میسب، تھم کے درمیان وسلے کی حیثیت رکھتا ہے (۱)۔

س- تیسری رائے ہے کہ اگر تھم کی مناسبت کی وجہ واضح ہوتو اسے علّت کہا جاتا ہے۔ جیسے سنر،
روزہ میں رخصت کی وجہ ہے یعنی مسافر روزہ مؤخر کر سکتا ہے، نشہ ترمیت شراب کی وجہ ہے
اور بچہ ہونا ولدیت لا زم ہونے کی وجہ ہے۔ لیکن اگر کی تھم کی مناسبت واضح نہ ہوتو اس کو سبب کہتے ہیں، جیسے ماہ رمضان کا آنا، روزے فرض ہونے کا سبب ہے اور غروب آقاب فیار مغرب کے لڑوم کا سبب ہے۔ ان ووٹوں مثالوں میں تھم کی مناسبت واضح نہیں ہے۔
مئاز مغرب کے لڑوم کا سبب ہے۔ ان ووٹوں مثالوں میں تھم کی مناسبت واضح نہیں ہے۔
کی دفتہاء کے نزویک علّت اور سبب میں عموم اور خصوص کا تعلق ہے۔ ہر علّت سبب ہی ہی۔
کیکن ہر سبب علّت نہیں ہے۔ مثلاً عقد تیج رضا مندی کی ولیل ہے۔ اس سے ملکیت ہے لیکن ہر وجاتی ہے، اس لیے اسے علّت بھی کہتے ہیں اور سبب بھی ۔ لیکن غروب آئا بنما نے مغرب کا سبب ہے، علّت نہیں (۲)۔
مغرب کا سبب ہے، علّت نہیں (۲)۔

علت کسی تھم کی مؤثر اور براہ راست وجہ ہے، سبب کسی تھم کی دوسری اور ہالواسطہ وجہ ہے۔ سبب کسی تھم کی دوسری اور ہالواسطہ وجہ ہے۔ تا ہم علّت اور سبب دونوں تھم کی علامتیں ہیں، اس لیے ان کے درمیان فرق کونظرا نداز کیا جا سکتا ہے (۳)۔

علامه شاطبی کے نز دیک علمت اور سیب میں فرق

سبب کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ شاطبیؒ (م ۹۰ م ۵ ) کہتے ہیں کہ یہ ایما وصف ہے جو کسی تعلامہ شاطبیؒ (م ۴۰ م ۵ م ۵ کہتے ہیں کہ یہ ایما وصف ہے جو کسی تعلم کے وضع کیے جانے کی وجہ بیان کرتا ہے۔ ہر تھم کی کوئی نہ کوئی وجہ یا تعکمت ضرور ہوتی ہے۔ وہ اس کی مثالیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مال کی مخصوص مقدار کا جسول فرضیتِ زکو ہ کا سبب ہے،

ا- تخريج الفروع على الاصول ص ٢٥١-٢٥٢

٢- محاضرات في اصول الفقه ص ١٦٨

٣- التوضيح ١٢٥/١

چوری کا ارتکاب ہاتھ کا نے کا سب ہے اور عقود جائداد سے استفادہ اور اسے منتقل کرنے کا سبب میں۔علامہ شاطبی کے نزویک سبب تھم کا ظاہری اور با قاعدہ وصف ہے۔ بدوونوں خصوصیات علّت میں نہیں ہوتیں۔ کسی علم کی علت اس کی وجوہ اور اس میں مفادِ عامہ کو ظاہر کرتی ہے۔مثلاً سفر کی مشکلات نماز قعرکرنے اور روز وچوڑنے کی علت ہے۔ سفرنماز کوقصر کرنے کا سبب ہے اور سفر ہیں جو مشکل در پیش ہوتی ہے و وعلت ہے۔

علامہ شاطبیؓ (م ۹۰ سے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرمانِ نبوی علیہ السلام ہے کہ قامنی غصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔اس حدیث میں غصہ، فیصلہ نہ کرنے کا سبب ہے۔ خصہ کی وجہ ہے ہونے والی زبنی کیفیت وہ علّت ہے جس کی بنیاد پر قاضی کو فیصلہ کرنے ہے روکا ممیا ہے۔ بعض اوقات سبب کی اصطلاح علّت اور سبب دونوں کے لیے استعال ہوتی ہے اور اس صمن میں ان اصطلاحات کے درمیان کوئی اختلاف نیس ہے (۱)۔

فقہا ویے اسباب کودوتسموں میں تقلیم کیا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے: مہل دشم مہل دشم

سبب جونہ تو ملکت کافعل ہوا ور نہ اس کے اختیار میں ہو، لینی ملکت اسے وجود میں نہیں لاسکتا۔ جب سبب موجود ہوتا ہے تو اس کا تھم بھی موجود ہوتا ہے اور جب سبب موجود نہیں ہوتا تو تھم بھی معدوم ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالی لینی شارع نے تھم کے لیے اس کے سب کے ضروری ہونے کی شرط لگائی ہوئی ہے۔سبب حکم الی سے وجود کی علامت ہے۔ تما ز ظہر کے از وم کا سبب زوال مش ، روز ہے لا زم ہونے کا سبب ما و رمضان کی آ مدا ورولا بہت کا سبب عدم بلوغت ہے۔ان تمام مثالون میں اسباب ایسے امور ہیں جوندتو مکلف کے افعال ہیں اور ندمکلف کے اختياريس بيں (۲) \_

الموافقات في اصول الشريعة - ١٣٥٥

الوجيز في اصول الفقه ص ٣٣

د وسری قشم

سبب جوم مکلف کا تعلی ہواوراس کا اختیار بھی ہو۔ مثلاً سفرروز ہمؤخرکرنے کا سبب ہے۔
قتلِ عمد قصاص کے نفاذ کا سبب ہے۔ مختلف عقو واپنے اثر ات کا سبب بنتے ہیں۔ مثلاً عقد رہنے ملکیت منتقل ہونے کا سبب ہے۔ ان مثالوں میں جواسباب بیان ہوئے ہیں وہ مکلفین کے افعال بھی ہیں اوران کی اوران کی اوران کی اوران کی اوران کی اوران کی ہے۔ اوراس کے اختیار میں بھی ہے۔ سفر پر روانہ ہونا مکلف کا فعل بھی ہے اور اس کے اختیار میں بھی ہے۔ سفر پر روانہ ہونا مکلف کا فعل بھی ہے اور اس کے اختیار میں بھی ہے۔ قتلِ عمدارادی فعل ہے، جا ہے تواس کا ارتکاب کرے، چاہے نہ کرے (۱)۔

وہ سبب جومکلف کا نعل ہے اس کی دوصور تیں ہیں: پہلی یہ کہ یہ مکلف کا ایبانعل ہوتا ہے جوخطا ہے تکلیف (مکلف سے کام کرنے کے مطالبہ) ہیں شامل ہوتا ہے۔ بھی اس میں نعل کا مطالبہ ہوتا ہے۔ بھی ترکی فعل کا اور بعض اوقات بندے کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ وہ یہ فعل کرے یا نہ کرے۔ اس لیے مکلف کے اس فعل کو حکم تکلیمی ہیں شار کیا جاتا ہے۔

دوسری صورت میں مکلف کا فعل مخلف قانونی اثرات کی وجہ بنتا ہے۔ ایسی صورت میں بید حکم وضتی ہوتا ہے۔ جو خض شادی کے اخراجات ہر داشت کرسکتا ہوا ورشادی نہ کرنے کی صورت میں اس کا زنا میں بہتلا ہونے کا خطرہ ہوتو الیے خض پرشادی کرنا واجب ہے۔ یہاں وجوب لیخی شادی کرنا حکم تکلفی ہے اور بیحکم وضحی بھی ہے کیونکہ شادی کرنا گی دوسرے امور کا سبب بھی بن رہا ہے جن میں مہرکی اوا میگی ،عورت کے اخراجات کی اوا نیکی اور شوہر اور بیوی کے درمیان وراشت کا جاری ہوتا و فیرہ ۔ قانونی اثرات کی بناء برشادی کو حکم وضحی میں بھی شامل کیا جاتا ہے (۲)۔

اس کی ایک اور مثال تتل عد ہے جومنع ہے، اس لیے بیہ حکم تکلیلی ہے۔ لیکن تتل عدکا ارتکاب تصاص کا سبب ہے، اس لیے بیہ حکم وضی ہے۔ ای طرح عقد تنج مباح ہے، اس لیے بیہ حکم تکلیلی کے بیاح ہے، اس لیے بیہ حکم تکلیلی کا سبب ہے، اس لیے اسے حکم وضی بھی کہا جاتا ہے۔ تکلیلی ہے۔ لیکن تنج مکیست کی منتقل کا سبب ہے، اس لیے اسے حکم وضی بھی کہا جاتا ہے۔ سبب کواس کے اثر ات کے حوالے ہے حرید دوقعموں میں تقسیم کیا جاتا ہے:

ان المرافقات في أصول الشريعة ا/١٨٨-١٨٨

ا - الوجيز في اصول الفقه ص ٢٥٠

ا۔ پہلی ہم وہ جو حکم تکلیمی کا سبب ہو، جیسے سنر میں روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں سنرروزہ مؤخر کرنے کے حکم کا سبب ہے۔ ای طرح نصاب ذکوۃ ہے جو وجو بوزکوۃ کا سبب ہے۔ ای طرح نصاب ذکوۃ ہے جو وجو بوزکوۃ کا سبب ہے۔ ای طرح نصاب کی دوسری صورت وہ ہے جس میں سبب مکلف کے کی نعل کا نتیجہ ہو، جیسے عقد نیج مکلف کا فعل ہے اور اس کا نتیجہ انقال ملکیت ہے۔ ای طرح طلاق ہے جو مکلف کا فعل ہو جانا ہے (۱)۔

کا فعل ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ نکاح کا ختم ہو جانا ہے (۱)۔

سبب اور مسبب کے ورمیان تعلق

کسی سبب کے اثر یا نتیجہ کو مسبب کہا جاتا ہے۔ جب سبب موجود ہوتو اس کے نتیج میں مسبب وجود میں آ جاتا ہے بشرطیکہ سبب کی تمام شرا نظ پوری ہوں اور کوئی ممانعت موجود نہ ہو۔ مثلاً رشتہ واری اور اور ثن ممانعت موجود نہ ہو ۔ مثلاً وشتہ واری انتقال اور وارث زندہ ہونا ہے ۔ لیکن اگر وارث مورث کوعمراً قتل کر دے یا مرتد ہو جائے تو سبب رشتہ داری اور مسبب (وراشت میں حصہ) کے درمیان ایک ممانعت وجود میں آ جاتی ہے اور وارث کو حصہ نہیں ماتا۔ اگر سبب لیعنی رشتہ داری موجود نہ ہو جائے تا ہے۔ اور وارث کو حصہ نہیں ماتا۔ اگر سبب لیعنی رشتہ داری موجود نہ ہو جائے ہیں اور کوئی مانع بھی موجود نہ ہو جود نہ ہو جائے ہیں اور کوئی مانع بھی موجود نہ ہو جائے ہیں اور کوئی مانع بھی موجود نہ ہو جائے ایک جاتی جی اور وارث کی دیا تا ہے۔

یہ بات اہم ہے کہ سبب کے قانونی اثر ات حکم شارع کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ان اثر ات کے وجود میں آئے میں مکلف کے جاہئے یا نہ جا ہئے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔شارع نے سبب کو اس لیے وضع کیا ہے کہ اس کے نقاضے پور ہے ہوں، قطع نظر اس کے کہ مکلف کیا جا ہتا ہے۔

مثلاً بیٹا اپنے باپ کی جائیدادکا وارث بنآ ہے کیونکہ بیٹا ہوٹا ورا ثت کا سب ہے۔ اس منمن میں باپ یا بیٹے کی پیندٹا پیندگی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس طرح اگر کوئی مرد کسی عورت سے اس شرط پر تکاح کرے کہ وہ مہر، نفقات اور ورا ثت میں حصہ نیس لے گی توبیشرط باطل مجمی جاتی ہے اور عورت کو مہر اور نفقات ملتے ہیں اور وہ ورا ثت کی بھی حق وار ہوتی ہے۔ بیتمام حقوق سبب (نکاح) کے قانونی مہر اور نفقات ملتے ہیں اور وہ ورا ثت کی بھی حق وار ہوتی ہے۔ بیتمام حقوق سبب (نکاح) کے قانونی

الموافقات في اصول الشريعة ١٨٨١-١٨٩

ا ثرات ہیں جنہیں مسبب کہا جاتا ہے۔ملکف مسبب کوختم نہیں کرسکتا (۱)\_

سبب كأتحكم

اگر مکلف کے نفل کی بناء پریاس کے بغیرسب پایا جائے اوراس کی تمام شرا الا بھی پائی جا کیں اور کوئی ما نع بھی نہ ہوتو مسبب پرحتی علم نافذ ہوجائے گا، چاہے سبب علم تکلفی ہویا علم وضی، کیونکہ مسبب اپنے سبب سے مختلف نہیں ہوسکتا۔اس ہی سبب پیدا کرنے والے کے ارادہ ہونے یانہ ہونے کی کوئکہ مسبب اپنے سبب کے نتائج کی نبیت نہ بھی کی ہوتب بھی سبب کی وجہ ہونے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔اگر مکلف نے سبب کے نتائج کی نبیت نہ بھی کی ہوتب بھی سبب کی وجہ سے پیدا ہونے والا اثر ضرور لازم ہوجاتا ہے۔مثلاً عقد ہے سے ملکت ثابت ہوجاتی ہے، چاہے متعاقدین نے اس کی نبیت کی ہویا نہ کی ہو۔اگر کس نے اپنی بیوی کوطلات رجمی دی تو اس شوہر کا حق متعاقدین نے اس کی نبیت کی ہویا نہ کی ہو۔اگر کسی نے اپنی بیوی کوطلات رجمی دی تو اس شوہر کا حق رجوع شہیں ہے۔ای طرح اگر کسی نے رجوع شہیں ہے۔ای طرح اگر کسی نے ناح کی اور ارہوجاتا ہے، چاہے نکاح کی اور ہوجاتا ہے، چاہے نکاح کی اور ہوجاتا ہے، چاہے اس کی نبیت کی ہویا نہ کی ہویا نہ کی ہو یا نہ کی ہویا نہ

شرط

شرط کامفہوم: شرط کے نفوی معنی کسی چیز کولا زم کرنے کے ہیں۔ عربی زبان میں شرط کے لغوی معنی عسرط کامفہوم: شرط کے لغوی معنی کے چین سے اور اس کی جمع شروط ہے (۳) قرآن پاک میں سے لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا [محمد ١٨:١٤]

اوراس کی شرا نظ جب بوری ہوئئیں۔

قانونی زبان میں شرط ہے مراد کی قانونی دستاویز کی Provisions بیں۔ای ہے ایک لفظ شریطہ بھی لکلا ہے۔اس کی جمع شرائط ہے جس کے معنی Conditions کے ہیں۔وہ شرط جس کی افظ شریطہ بھی لکلا ہے۔اس کی جمع شرائط ہے جس کے معنی Conditions کے ہیں۔وہ شرط جس کی

Principles of Islamic Jurisprudence 186/1 -

Principles of Islamic Jurisprudence 186/1 \_4/\- اصول الفقه الاصلامي ا/4/

۳ اصول الفقه الاسلامي ۱۹۹۰

جمع اشراط ہے اس کے معنی علامت کے ہیں۔ای سے اصطلاح الإنسسواط السصحیحة وجود ہیں منی ہے اس کے معنی علامت کے ہیں۔ای سے اصطلاح الإنسسواط السصحیحة وجود ہیں آئی ہے (۱)۔

مختلف تعريفول سيشرط كى وضاحت

علامه سرحی (م ۴۹۰ه) شرط کی تعریف یوں کرتے ہیں:

" شرق احکام میں شرط سے مراد وہ شرط ہے جس سے کوئی تھم مشروط کیا جاتا ہے۔ اس شرط کے عدم وجود ہوتا ہے اور اس شرط کے عدم وجود ہوتا ہے اور اس شرط کے عدم وجود ہوتا ہے وہ تکم غیر موجود ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اپنی ہوی سے کیے" اگرتم گھر میں واظل ہوئی تو شہیں طلات" ۔ اس جملے میں عورت کا گھر میں داخل ہوتا شرط ہے۔ طلات کے لفظ کی ادا یکی سے طلاق نہیں ہوگی بلکہ طلاق صرف اس صورت میں ہوگی جب وہ عورت کھر میں واغل ہوگی۔ اس مثال میں طلاق کو ورت کے میں ہوگی جب وہ عورت کھر میں واغل ہوگی۔ اس مثال میں طلاق کو عورت کے میں ہوگی۔ اس مثال میں طلاق کی کھیل نہ ہو، گھر میں واغل ہوگی۔ اس مثال میں طلاق کی کھیل نہ ہو، گھر میں واغل ہوگی۔ اس مثال میں طلاق کی کھیل نہ ہو، گھر میں واغل ہوگی۔ اس مثال میں طلاق نہ ہوگی۔ اس مثال میں داخل ہوگی۔ اس مثال میں داخل ہوگی۔ اس مثال میں داخل کا تعمیل نہ ہو، طلاق نہ ہوگی ان ہوگی۔

امامغزالي" (م٥٠٥ م) شرطى تعريف كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

''شرط سے مرادوہ چیز ہے جس کے بغیر مشروط کا وجود نیس ، نیکن اگر شرط پائی جائے تو مشروط لازم نہیں ہوجاتا۔ اس وجہ سے بیطنت سے مخلف ہے۔ علت اسٹے وجود سے بیدلازم کرتی ہے کہ معلول کا وجود ہو۔ شرط اپنے عدم وجود سے مشروط کے عدم وجود کو ان مرتی ہے، شرط کے ہونے سے مشروط کا ہونا لازی مشروط کے عدم وجود کو لازم کرتی ہے، شرط کے ہونے سے مشروط کا ہونا لازی نہیں ہے'' (۳) ۔

شرط کی ایک اور تعزیف بیے:

Principles of Islamic Jurisprudence 187/1

اصول السرخسي١٩/٢

<sup>-</sup> المستصفى من علم الاصول ١٠٩٠٢

''شرط سے مراد وہ چیز ہے جس پر مشروط کا وجود موتوف ہو، شرط مشروط کا جز ونہیں ہوتی بلکہ شرط ایک ایبا وصف ہے جو مشروط کی ما ہیت سے باہر کا ہے۔ شرط نہ ہوتو مشروط بھی نہیں ہوتا لیکن شرط کے وجود سے ضروری نہیں کہ مشروط بھی وجود میں آ جائے جیسا کہ گوا ہوں کی موجودگی صحبت نکاح کی شرط ہے''(۱)۔

شرط کی مختلف تعربیفوں کا خلاصہ علامے اصول کے نزدیک شرط وہ متفق ظاہری وصف ہے جس پرتھم کے وجود کا انحصار

ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کے عدم وجود سے تھم اور سب کا عدم وجود لازم ہوجا تا ہے۔ شرط تھم کا حصر نہوں موجا تا ہے۔ شرط تھم کا جمہ موجا تا ہے۔ شرط تھم کا جمہ کا حصر موجا تا ہے۔ شرط تھم کا جمہ کا حصر موجا تا ہے۔ شرط تھم کا جمہ کا حصر موجا تا ہے۔ شرط تھم کا جمہ کا حصر موجا تا ہے۔ شرط تھم کا جمہ کو جمہ کا جمہ کا حصر موجا تا ہے۔ شرط تھم کا جمہ کا حصر موجا تا ہے۔ شرط تھم کا جمہ کا تعلق کا حصر موجا تا ہے۔ شرط تھم کا جمہ کا حصر موجا تا ہے۔ شرط تھم کا تعلق کا حصر توجود کا تعلق کے تعلق کا تعلق ک

حصہ نہیں ہوتی لیکن شرط پوری نہ ہوتو تھم بھی پورانہیں ہوتا۔ تھم کا حصہ نہ ہونے کامعنی ہدہے کہ اس کا ہو ناتھم کے وجودیا عدم وجود کی دلیل نہیں ہے (۲)۔

مختلف مثالول سي شرط كي وضاحت

نکاح کے لیے دوگواہ کا ہونا شرط ہے۔ گواہ کا ہونا نکاح کا بنیا دی حصرتیں ہے۔ ان کی عدم موجودگی سے نکاح درست ہو۔ موجودگی سے نکاح درست ہو۔ اس طرح دضونماز کے لیے شرط ہے۔ بیاب اصف ہے جس پر نماز کا انحصار ہے لیکن بینماز کا حصرتیں ہوتی لیکن اگر وضوہوتو ضروری نہیں کہ نماز کا حصرتیں ہوتی لیکن اگر وضوہوتو ضروری نہیں کہ نماز بھی ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ طہارت کے باوجود کو کی شخص نماز ادائی شرے ، یا نماز اواتو کر سے لیکن اس کا کوئی رکن جھوڑ دے یا کوئی ایسا انع ہوجس سے نماز شہو کتی ہو۔

ای طرح فرضیتِ ذکو ق کے لیے ایک سال کی مدت کا گزرنا، صحتِ نے کے لیے میے کوخریدار کے حوالے کرنا، ذائی کے رجم کے لیے احسان کا ہونا اور یتیم کا مال اس کے حوالے کرنے کے لیے باوغت کا ہونا لازی ہے۔ ان مثالوں میں شرط ایک ظاہری وصف ہے اور اس پرمشر وط موقوف ہے،

ا - الحكم الشرعي عند الاصوليين ص ٥٥

ا. اصول الفقه الإسلامي 199

میسے زکو ۃ کا وجوب سال کے گزرنے پر مو**تو ف ہے۔ ایک سال کے کمل ہوئے بغیر**ز کو ۃ کی ا دا لیگی ا زم نہیں ہوسکتی لیکن ضروری نہیں سال پورا ہونے پرز کو ۃ بھی ضرورا داکی جائے۔مثلاً ہوسکتا ہے کہ ال پرسال تو پورا ہوجائے کیکن اس میں سے قرضہ دیتا ہاتی ہو یا مال نصابِ زکو ۃ ہے کم ہو<sup>(۱)</sup>۔ رکن اور شرط می*ں فر*ق

رکن اورشرط کے مغہوم میں اس صد تک تو اتفاق ہے کہ ان کے عدم وجود ہے دوسری چیز کا و جوزئیں ہوتا ہے اوران دونوں کے ہونے سے ضروری ٹبیں کے مشروط یا دوسری چیز کا ہونالا زم ہو۔ البتة شرط اور رکن میں اس لحاظ سے فرق ہے کہ شرط شے کا ایک خار بی وصف ہوتا ہے اور رکن اس ہے کا حصدا ورجز و ہوتا ہے۔ تلا وستی قر آن مجید تما ز کا رکن ہے۔ اگر نما زی تلاوت نہ کرے تو نما ز ا اللہ ہوتی ۔ بیجی ممکن ہے کہ وہ تلاوت تو کر ہے لیکن پھر بھی اس کی نما زینہ ہو کیونکہ کوئی مانع پایا جاتا اویا کوئی شرط نہ پائی جاتی ہو۔ تلاوت نماز کا لازمی جزء ہے۔شرط اور رکن میں بنیا دی فرق ہے ہے كه شرط مشروط كالازى جزونبيل موتى - جيے طهارت نماز كى شرط ہے، اس كے بخير نمازنبيل موتى مین مینماز کالازمی حصہ نیں ہے۔ بیا بیک خارجی وصف ہے ، داخلی نہیں۔اس کے برعکس تلاوت نماز کا داخلی وصف ہے (۲)۔

اس بنیاد پراحناف کہتے ہیں کہ اگر کمی عقد کے رکن میں کی ہوتو پینفسِ عقد میں کی شار کی جاتی ہے۔لیکن اگر عقد کی شروط میں کوئی کی ہوتو ہے وصف عقد میں کی ہوتی ہے اور رکن کی کی کی وجہ سے عقد مرے سے درمت نہیں ہوتا۔ نیکن اگر شرط کی کی ہوتو اس سے عقد کا باطل ہوتا لا زم نہیں آتا، مبرف شرط کو بورا کردینا کافی موتا ہے۔ سبب اورشرط میں قرق

شرط اورسبب میں اس لحاظ سے مماثلت ہے کہ دونوں کسی چیز کا حصہ یا جزونہیں ہوتے بلکہ بروولوں خارجی عناصر ہیں۔البنہ وجوداور عدم وجود کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔سب کے

اصول الفقه الاسلامي 1/99

Principles of Islamic Jurisprudence 188/1

ہونے یا نہ ہونے کا انحصار مسبب پر ہے۔اگر مسبب ہوتو سبب بھی ہوتا ہے اوراگر مسبب نہ ہوتو سبب بھی ہوتا ہے اوراگر مسبب نہ ہوتو سبب بھی نہر طاقتان ہے۔اگر شرط نہ ہو بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شرط میں ایسانہیں ہے۔مشروط اپنے وجود کے لیے شرط کامختاج ہے۔اگر شرط نہ ہوتا ہے۔
تو مشروط بھی نہیں ہوتا،شرط کا اینے وجود کے لیے مشروط پر انحصار نہیں ہوتا ہے۔

شرطى اقسام

شرط کی مندرجه ذیل اقسام ہیں:

۳ لغوي

ا\_ عقلي

ان کی مزیدوضاحت حسب ذیل ہے:

۲\_ شرعی

ا\_شرطِعقل

یہ وہ شرط ہے جس کاعقل نقاضا کرے، جیسے علم حاصل کرنے کی شرط زندگ ہے۔ رائے گی شرط علم ہے۔ بدن کا ہو تا زندگی کی شرط ہے کیونکہ بدن کے منائع ہو جانے سے زندگی بھی ضائع ہو جاتی ہے۔

۲\_شرطِشرعی

شرگ شرط سے مراد وہ شرط ہے جس کی بنیاد قانونی نص پر ہو، جیسے وضونماز کی اور احصان (شادی شدہ ہونا) زانی کوسنگسار کرنے کی شرط ہے۔ معمد کا میں اور م

٣\_شرط لغوي

یدہ وشرط ہے جس کی وجد لغت ہو، جیسے کو کی تخص اپنی بیوی سے کے ''اگر تو اس محر میں واخل ہو کی تو تہہیں طلاق'' یا کو کی کے ''اگرتم میرے پاس آئے تو میں تہاری عزت کروں گا''۔ علائے لغت کا کہنا ہے کہ اس صورت میں جملہ داضح ہونا جا ہے (۱)۔

بعض متاخرین فقہاء نے شرط کی چارفتمیں بیان کی ہیں، جن میں عقلی، شری اور لغوی کے علاوہ عادی کا اضافہ ہے۔

- المستصفى من علم الاصول ١٩٠٣

٢-شرطِ عادي

عادی سے مرادوہ شرط ہے جس کوعادت اور مشاہرے کی بنیاد پر درست مانا جاتا ہے ، جیسے چست کے وجود کے لیے ستون یا دیوار کی شرط اور جلے ہوئے کے لیے آگ کی شرط دغیرہ <sup>(۱)</sup>۔

نرط کی دوسری تقسیم

فقہاء نے شرط کی ایک تقتیم سبب اور تھم کی تکیل کے لحاظ سے کی ہے جس کی مزید دو

يں ہيں:

· شرط جوسب کی تخیل کر ہے۔ - شرط جو تھم کی تقتیم کر ہے۔

ان دونوں قیموں کی مزیدوضاحت حسب ذیل ہے:

سبب كي محيل كرنے والى شرط

سالی شرط ہوتی ہے جس کی پخیل سے سب کمل ہوجاتا ہے، جیسے سال کا گزرنا وہ شرط ہو سے اوائیگی ذکو قائے سب کی پخیل ہوتی ہے۔ چوری پر قطع ید کی سزا کے لیے مال کا محفوظ جگہ زر) پر ہونے کی شرط ہے۔ اس مثال میں چوری ہاتھ کا شنے کا سب ہے۔ ہاتھ کا شامسیب یعنی سب میں ہونا ہے۔ قتل تصاص کا سب میں ہوتا ہے۔ قتل تصاص کا سبب میں ہوتا ہے۔ قتل تصاص کا سبب میں ہوتا ہے۔ قتل تصاص کا سبب کی شرط عمد آیا خطا ہے۔ اس شرط کی شمیل سے سب کمل ہوتا ہے اور ای کے مطابق سزا ہے۔ اس شرط کی شمیل سے سب کمل ہوتا ہے اور ای کے مطابق سزا

المم كى محيل كرنے والى شرط

اس سے مراد وہ شرط ہے جس سے کسی کھم کی پیمیل ہوتی ہے اور اس تھم کی پیمیل میں پوشیدہ کی بھی پیمیل ہوتی ہے، جیسے عقد کیچ میں عقد وہ سبب ہے جس سے ملکیت خریدار کو منتقل ہو جاتی ہے۔

> المرافقات في اصول الشريعة ١/٢٧ Principles of Islamic Jurisprudence 190/1

ا نقالِ ملکیت کے علم کی تکیل کرنے والی شرط مال کوحوالے کرنے کی استطاعت ہے <sup>(۱)</sup>۔اگرفروخت کنندہ مال کوخریدار کے حوالے کرنے کی استطاعت ندر کھتا ہوتو وہ اس سے استفادہ نہیں کرسکتا اور عقدِ أيتا ہے معنی ہوجا تا ہے۔ای بنیاد پر کسی چیز کوخر بدار کےحوالے کرنے کی شرط حکم کی تکمیل کرنے کی شرط ہے۔ایک اور مثال وراثت کی تقلیم ہے۔ وراثت کی تقلیم تھم ہے اور اس تقلیم کا سبب مورث کی و فات ہے کیکن ورا ثت کی تقسیم کے لیے لا زمی شرط ریجی ہے کہ دار ث زندہ ہو۔اگر دار ث زندہ نہ ہو یا مورث کی و فات نه بهونی بهونوتقتیم وراشت کے تکم کی بھیل نہیں ہوسکتی (۲)۔

شرطى تبسرى تقسيم

شرط کی تیسری تقسیم اس کی نوعیت کے اعتبار سے ہے۔اس لحاظ سے شرط کی دوتشمیں ہیں: ا۔ شرطشری ۳۔ شرط جعلی ان دونوں اقسام کی تفصیل حسب ذیل ہے:

ا\_شرطشرعي

اس سے مراد وہ شرط ہے جسے شریعت نے وضع کیا ہوا ورشارع نے اسے لا زمی قرار دیا ہو جیے دوگواہ کی موجودگی صحب نکاح کے لیے ضروری ہے ، وضونماز کے لیے ضروری ہے اور عقد نے میں فروخت ہونے والی چیزوں کاعلم ہونا فریقین کے لیے ضروری ہے۔ شارع نے عبادات ، معاہدات حدود وقصاص اور کفارات کے لیے جو بھی شرا نظار کھی ہیں ، ان سب کی پیمیل شرعی تھم کی تعمیل سے ۔ منروری ہے (۳)۔

شرط جعلی (Created Condition) الیی شرط ہے جسے مکلف نے وضع کیا ہو۔ م ادھار مال کے لیے منانت کا انظام کرنے کی شرط یا ہوی کو محصوص ر ہائش قراہم کرنے یا ہوی کو کھ

الحكم الشرعي عند الاصوليين ص 49

Principles of Islamic Jurisprudence 190/1

Principles of Islamic Jurisprudence 191/1

خاص کام کرنے کی آزادی کی شرط عقدِ نکاح میں رکھنا (۱)\_

ملکنفین کو ہرطرح کی شرا نظ وضع کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ شریعت نے اس ضمن میں مختلف قواعد کی وضاحت کی ہے اور مختلف شرا نظ بھی عائد کی ہیں۔ فقیاء کا اس بات پرا تفاق ہے کہ اس قتم کی شرط کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں درج ذیل اوصاف موجود ہوں:

ا۔ بیشرط مقتضائے عہد کے مطابق ہو، جیسے عقدِ رہتے میں مال اٹھانے سے پہلے رقم کی ادا لیگی کی شرطہ۔

- شریعت نے اس کی اجازت دی ہو، جیسے خریدار کوسامان فروخت دیکھنے کے بعد اے لینے یانہ لینے کا اختیار۔

شرط مقامی رسم ورواح سے مطابقت رکھتی ہو، جیسے کار، گھڑی یا کوئی اور چیزخرید نے والے کو یا کئع کی طرف سے اس چیز کی مرمت کی گارنٹی دینا دغیرہ (۲)۔

شرط جعلی کی اقسام

فقهاء نے شرط جعلی کی مزیدا قسام کی ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے: معالمہ

\_شرط معتق

اس سے مراد ہروہ شرط ہے جس سے انسان کی معاملہ کومعلّق کر دے۔ اس کا تھم یہ ہے کہ اگر میشرط پوری نہ ہوتو معاہدہ کا اثر ختم ہو جاتا ہے (۳)۔ کوئی شخص یہ کے ''اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو نقراء پراتنا صدقہ کر دن گا''۔ پس وہ امتحان میں ناکام ہوا تو اس پرصدقہ کرنالا زم نویس ہے۔

ا-شرط مقيد

اس سے مرادوہ شرط ہے جو معتوداور تصرفات سے متعلق ہواور لوگ ایک دوسرے پرلگاتے

الحكم الشرعي عندالاصوليين ص 22

حواله بالا ص ١٥-٨٨

اصول الفقه الاسلامي 1710

ہوں۔ ایسی شرط کا تھم میہ ہے کہ بیاصل عقد کا نفاذ موقوف کرویتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص کی کو گھر فروخت

کر ہے لیکن میشرط عائد کر دے کہ وہ خوداس گھر میں ایک سال دہے گایا کوئی شخص کسی عورت ہے اس
شرط پرشادی کرے کہ عورت کے باپ کے گھر دہے گا۔ اگر شارع نے شرط جعلی کا اعتبار کر لیا تو وہ
شرطِ شری کی طرح ہوجاتی ہے اور اگر شارع نے اس کا اعتبار نہ کیا تو پھروہ شرط قابلی قبول نہیں ہوتی۔
سا۔ شرطِ اضیا فت

شرط اضافت ہے مراد کسی عقد کوستنبل ہے نافذ کرنا ہے، جیے کرایہ کا آغاز کسی مخصوص دن سے کرنا۔ اس تم کی شرط کا تھم فوراً نافذ ہوجاتا ہے اور بیستنبل کے تھم کا سبب بن جاتا ہے (۱)۔ شرط کی شرعی حیثیبت شرط کی شرعی حیثیبت

شرط کی تعریف سے واضح ہوتا ہے کہ مشروط کا حصول تکمیلی شرط سے وابستہ ہے۔ اس کی عدم تخییل کا مطلب مشروط کا عدم حصول ہے۔ پچھ فقنہا ء کی بیدرائے ہے کہ جب سی تھم کا سبب ہجی ہو اور شرط بھی ہوتو وہ تھم اس وقت نا فذہ ہوتا ہے جب سبب شرط کی بخییل سے پہلے موجود ہو۔ انہوں نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ مال کا نصاب کے مطابق ہونا ادا لیگی ذکو قاکا سبب ہے اور اس مال پر اسکی وضاحت یوں کی ہے کہ مال کا نصاب کے مطابق ہونا ادا لیگی ذکو قاکا مبب ہے اور اس مال پر اسک کا عرصہ نہ بھی کھمل ہوتو ذکو قادا کی جاستی ہے۔ اس طرح تشم اٹھانا کفارہ ادا کر میونے کا سبب ہے اور تشم تو ڈنا شرط ہے، لیکن سی بھی جائز ہے کہ تشم تو ڈنا شرط ہے، لیکن سی بھی جائز ہے کہ تشم تو ڈنا شرط ہے، لیکن سی بھی جائز ہے کہ تشم تو ڈنا شرط ہے، لیکن سی بھی جائز ہے کہ تشم تو ڈنا شرط ہے، لیکن سی بھی جائز ہے کہ تشم تو ڈنا شرط ہے، لیکن سی بھی جائز ہے کہ تشم تو ڈنا شرط ہے، لیکن اس کا کفارہ ادا کر دیا جائے۔

ان مثانوں میں تھم اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب شرط کی تکیل ہوجائے جیسے ذکو ہیں عرصہ سال کی شرط ابتدائی وجوب کے لیے نہیں ہے۔ زکو ہوتا ہے جب شرط کی تکیل ہوجاتی ہے جب مال نصاب زکو ہ کے برابریااس سے زیادہ ہوجائے لیکن سال کا عرصہ پورا ہونے کے بحداس پرزکو ہ کی ادا لیکی ان ہوجاتی ہوجاتی ہوتا۔ چونکہ سارا سال ان می ہوجاتی ہوتا۔ چونکہ سارا سال نصاب ذکو ہ کی ملکت کا سب موجود ہوتا ہے، اس لیے ذکو ہ کی ادا لیک بھی واجب ہوتی ہے لیکن اس اللہ واجب کی تکیل کا وقت سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کا ہے۔

مالکی نقہاء سال گزرنے سے پہلے زکوۃ اداکرنے کی اجازت دیتے ہیں حالانکہ وہ بھی مال پرسال کے گزرنے کی شرط لگاتے ہیں۔ بہی معاملہ کفارے کا ہے۔ اگر کوئی شم کھاتا ہے تو تشم تو ڑنے سے پہلے اسے بیا ختیار ہے کہ وہ اس کا کفارہ اداکرے یا نہ کرے لیکن جب وہ شم تو ڑ دے تو پھر کفارے کی ادائیگی لازی ہو جاتی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ تعملی شرط کے بعد تھم کی تغیل لازی ہو جاتی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ تعملی شرط کے بعد تھم کی تغیل لازی ہو جاتی ہے۔ اس کا وجہ ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کی تغیل کر دانے والی طاقت اس کی شرط ہوتی ہے۔ اس کے واجب ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کی تغیل کر دانے والی طاقت اس کی شرط ہوتی ہے (۱)۔

مانع کامفہوم: مانع کے لغوی معنی رکاوٹ کے ہیں۔ مانع سے مرادوہ چیز ہے جس کا وجود عدم تھم اور بطلان سبب پردلالت کرتا ہے۔علامہ ابن بکتی نے مانع کی تعریف یوں کی ہے:

" انع وہ وجودی، عادی اور واضح خوبی ہے جس سے علم کا عدم نفاذ لازم ہو

أ- الموافقات في اصول الشريعة ١١٨/١-١٢١١

Principles of Islamic Jurisprudence 193/1.

۲- شرح تنقیح الفصول ص ۳۰

جاتا ہے۔ جیسے مقتول کے قاتل والدے قصاص نہیں لیا جائے گا ( کیونکہ والد ہوتا مانع قصاص ہے)''<sup>(۱)</sup>۔

والدایئے بیٹے کو جان یو جھ کرقل کر دے تو اس کو والد ہونے کی بناء پر قصاص میں قل نہیں کیا

جائے گا۔والدہونا مانع تصاص ہے۔اس مانع سے قصاص کے تھم کاعدم نفاذ لازم ہوجاتا ہے۔

علامدابن اللحام (م201ھ) کہتے ہیں: شرط کے برعکس مانع ہے جس کے ہونے سے عدم کا زم ہوجا تا ہے جس کے ہونے سے عدم کا زم ہوجا تا ہے جسے باپ کو بیٹے کے بدلے میں قل نہیں کیا جاتا (۲)۔

ڈ اکٹر حسین حامد حسان مانع کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں: مانع وہ وصف ہے جس کا وجود تقاضا کرتا ہے کہ سبب یا تھم کی تھمت سے منافی معانی مراد لیے جائیں (۳)۔

مانع کی تعریف ہے واضح ہوتا ہے کہ یہ کی تھم اوراس کے سب کے درمیان حائل ہو کرتھم کا نفاذ کا لعدم کر دیتا ہے۔ وارث اور مورث میں غد ب کا فرق دونوں کے درمیان ورافت جاری ہونے میں مانع ہے۔ مرنے والا مسلمان ہوا دراس کے ورثاء غیر مسلم ہوں تو دہ اس کی جائیداد میں وارث نہیں بن سے ۔ مرنے والا مسلمان ہوا دراس کے ورثاء غیر مسلم ہوں تو دہ اس کی جائیداد میں وارث نہیں بن سے ۔ وراثت میں حصہ تھم ہاور قرابت داری اس کا سب ہے لیکن اختلاف فی نم ہانع ہوں اور قرابت داری اس کا سب ہے لیکن اختلاف فی فر ہانع ہوں نووں کے درمیان تھم کا نفاذ روک ویتا ہے (۲) ۔ تھم کی طرح سب کے لیے بھی مانع موسکتا ہے جوان دونوں کے درمیان تھم کا نفاذ روک ویتا ہے (۲) ۔ تھم کی طرح سب کے لیے بھی مانع موسکتا ہے جو دولان م ہوجا تا ہے لیکن مانع ہے ، جوز کو ق کی ادا نیک کا سب ہے۔ مانع کے وجود ہے فعل کا عدم وجود لازم ہوجا تا ہے لیکن مانع شہوئے کا سیمطلب نہیں ہے کہ فعل موجود ہے (۵) ۔ سبب ، شرط اور مانع میں فرق

سبب،شرط اور مانع کے درمیان واضح فرق ہے۔سبب کے وجود کا مطلب ووسری شرا نظ کی میں میں میں میں میں اور شرا نظ کے سبب اور شرا نظ کے ساتھ تھم کا نفاذ ہے، لیکن مانع تھم کی عدم تھیل کا باعث ہوتا ہے۔ اگر چہ سبب اور شرا نظ

٢ - المختصر في اصول الفقه

<sup>&</sup>quot;- الحكم الشرعي عند الاصوليين " Ar

Principles of Islamic Jurisprudence 194/1 - "

۵- اصول الفقد الاسلامي ص ١٠١٣

موجود ہوتی ہیں لیکن مانع کی وجہ ہے تھم غیرمؤثر ہوجا تا ہے۔

تھم کے نفاذ کے لیے سبب کا تکملہ شرط ہے۔شرط کی عدم موجود گی تھم کے نفاذ میں رکا و ث بن جاتی ہے۔ مانع کا وجو دسبب اور شرط کی موجودگی کے باوجود تھم کے نفاذ کے لیے رکا وٹ ہوتا ہے۔ شرط اور مالع دونوں تھم کے غیرمؤ ٹر ہونے کی وجہ ہیں ، فرق صرف وجود اور عدم وجود کا ہے۔شرط کا عدم وجود نفاذ تھم میں رکا وٹ ہے اور مانع کا وجود نفاذ تھم میں رکا وٹ ہے (۱)۔

> جمهورفقهاء کی رائے میں مانع کی دواقسام ہیں (۲): ا\_ مانع الحكم ٢\_ مانع السبب

مزيدوضاحت حسب ذيل ہے:

اس سے مراد وہ مانع ہے جس کے ہونے سے حکم نافذ نہیں ہوتا۔اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے: '' مانع الحكم وہ مانع ہے جس كى حكمت حكم كے نفاذ كو غير مؤثر كر دين ہے جيسے قصاص كى صورت میں اتو ت ۔ والد، بیٹے کے وجود کا سبب ہے لہذا بینقاضا کرتا ہے کہ بیٹا اس کے ختم ہونے کا

ما تع الکم کی صورت میں تھم مؤثر ہونے کا سبب موجود ہوتا ہے لیکن اس مانع کی موجود گی کی وجہ سے سبب ہونے کے با وجود تھم نا فذہبیں ہوتا۔ جیسے شبہ کی موجود کی بین نفاذ صد کے تھم پر ممل نہیں کیا جاتا۔ای طرح قتل عدمیراث میں حق لینے میں مانع ہے۔اس کے یا وجود مقرر ہ وقت شروع ہونے کی بنا پرنماز لازم ہونے کا سبب مخفق ہو چکا ہوتا ہے (<sup>س)</sup>۔

Principles of Islamic Jurisprudence 196/1

اصول الفقه الاسلامي 1710 ٣

شرح مختار المنتهى ا/98 ٣

ارشاد الفحول ص ٢ سمي

مانع انسبب

مانع السبب كى تعريف اس طرح كى جاتى ہے: اس سے مرادوہ چيز ہے جس سے اليى حکمت لازم ہو جاتى ہے جو حکمت سبب میں خلل ڈال دیتی ہے۔ جیسے قرض زکو ۃ کا مانع السبب ہے۔ ذکو ۃ كى ادائيگى كا سبب مال ہے ادراس كى حكمت عنى ہے جس سے غرباء كى مدد ہوتى ہے۔ قرض مال میں ایسا اضانی مال نہيں چھوڑتا جس سے غریبوں كى مدد كى جاسكے۔ اس ليے قرض كو مانع السبب كہا جاتا ہے (۱)۔

علامه شاطبیؓ کے نزویک مانع کی اقسام

علامه شاطبی (م ۹۰ ص ص علی مانع کوحسب ذیل دواقسام میں تقسیم کیا ہے:

وہ مانع جے شارع کی طلب کے ساتھ تن نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس طرح تھم کی تطبیق ممکن خہیں ہوتی۔ مثلاً سوجانے یا حواس کھو دینے سے وضوکا ٹوٹ جانا۔ سوئے ہوئے یا مجنون سے کوئی شرق مطالبہ نہیں ہے اس لیے کہ دہ ایسی طالت بیں کوئی مطالبہ پورا کرنے کی المیت نہیں رکھتا۔ طلب اس وقت پوری کی جاسمتی ہے جب اسے بھا جائے۔ جوطلب بھی سے قاصر ہو، اس سے کوئی مطالبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سویا ہوا شخص یا مجنون کی تھم کونہیں بچھ سکتا۔ شرقی تکا لیف لینی فر مہ دار بول بیں ' دسمجھنا'' تکلیف کی شرط ہے۔ علامہ شاطبی سے نزد یک تکلیف سے مرا دالترام ہا دروہ شخص جس کے حواس کھو چے ہول یا وہ سویا ہوا ہو، اس پر کسی تھم کی کوئی یا بندی نہیں لگائی جا سکتی ، وہ ہر قدمہ داری سے بری ہے۔ اس پر کسی تھم کی طلب کے ماتھ جن کیا جا سکے۔ اس مانع کو دوا قسام بیں تقسیم کیا جا تا ہے۔ وہ مانع جے تھم کی طلب کے ماتھ جن کیا جا سے۔ اس مانع کو دوا قسام بیں تقسیم کیا جا تا ہے۔ بہلا وہ مانع ہے جو تھم کو ختم کر دے، جیسے چیش و نقاس ، روزہ اور نماز کے مانع ہیں۔ بہلا وہ مانع ہے جو تھم کو ختم کر دے، جیسے چیش و نقاس ، روزہ اور نماز کے مانع ہیں۔ بہلا وہ مانع ہے جو تھم کو ختم کر دے، جیسے چیش و نقاس ، روزہ اور نماز کے مانع ہیں۔ بہلا وہ مانع ہے جو تھم کو ختم کر دے، جیسے چیش و نقاس ، روزہ اور نماز کے مانع ہیں۔ حقل طور پر چیش و اسباب مجد ہیں داخل ہونے اور قرآن مجید کر چھونے ہیں بھی مانع ہیں۔ عقلی طور پر چیش و

نفاس کوطلب کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے کیونکہ عقل حیض و نفاس والی خانون ہے حکم شرعی

- خرح مختار المنتهلي ا۱۸۸

معطل نہیں کرتی اور ایسی عورت میں روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کی اہلیت ہے۔ لیکن شارع نے ان اسباب کونماز اور روزہ جیسے دینی فرائض کے لیے مانع قرار وے دیا ہے، اس لیے ایسی حالت میں عورت کی طرف سے ان فرائض کی اوائیگی درست نہیں ہے (۱)۔

طلب تھم کے ساتھ جمع کیے جانے والے مانع کی دوسری شم وہ مانع ہے جو اصل تھم ختم تو نہ کر لے لیکن اس مانع کی وجہ سے وہ تھم لازی بھی نہیں رہتا۔ جیسے نماز جمعہ، عید کی نمازیں اور جہا دوغیرہ عورتوں پرفرض نہیں جیں لیکن وہ بیادا کر دیں تو درست ہے۔ انہیں اختیار ہے کہ چاہیں تو اداکریں، چاہیں تو نہ کر میں اور جہا دوغیرہ عائی تھی نہیں جانے ہے۔ سفر جانہیں افتیار ہے کہ چاہیں تو اداکریں، عورتوں پرفرض نہیں ہیں گئی نماز کو تھرکر دیتا ہے۔ مسافر کوروزہ مؤخر کرنے کی رخصت ہے۔ سفر جانہیں افتیار کے کہ جاہیں کہ کے کھم کوختم نہیں کرتا بلکہ تھم کی لازی حیثیت کوختم کر دیتا ہے۔ اگر مسافر اور اور دوزہ رکھنے کے کھم کوختم نہیں کرتا بلکہ تھم کی لازی حیثیت کوختم کر دیتا ہے۔ اگر مسافر

روزه رکھنا چاہے، یا نماز قصرنہ کرنا چاہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ احناف کے نز دیک مانع کی اقسام

احناف نے مانع کو پانچ اقسام میں تقسیم کیا ہے جس کی تفصیل حسب ذیل ہے: جوسیب کا انعقا وہی شدہوئے و ب

یہ وہ مانع ہے جوسبب کے انعقا دکور دکتا ہے جیسے مردار کی فروخت۔ اس صورت میں عقدِ نجے منعقد نہیں ہوتا کیونکہ کل عقد (مردار) ایسی چیز ہے جوعقدِ نجے کے سبب انعقا دکو مانع ہے اور ایسے عقد سے کوئی شرعی تھم مرتب نہیں ہوسکتا (۲)۔

محل عقد کمی عقد نیج کے لیے ایک ضروری عضر ہوتا ہے۔ وہ ایسا مال ہو جوشری احکامات کے مطابق ہو۔ مردار اور خون شرقی نقط اُنظر سے مال نہیں ہیں کیونکہ بیک کی ملکیت نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی نیج درست نہیں ہے اور اگر کوئی ان کی فروخت کا معاہدہ کر بے تو یہ ایسے ہی ہوئے ہیں۔ اس لیے ان کی نیج درست نہیں ہواور اگر کوئی ان کی فروخت کا معاہدہ کر وجود عقد تیج ہی ہوگا ہیں۔ شریعت کی رو سے کسی چیز کا عدم و جود عقد تیج ہی ہوگا ہیں۔ شریعت کی رو سے کسی چیز کا عدم و جود عقد تیج کے مافع ہے۔ ایسی صورت میں عقد نیج کے افعقاد کا سبب، ایجاب یا تبول منعقد نہیں ہوسکتا اس لیے

Principles of Islamic Jurisprudence 195/1 -

٢- مباحث الحكم عندالاصوليين ص ١٥٢

اليے عقدِ أيَّ مِيل مبيَّ (سامانِ فروخت) خريدار كے حوالے بيس كيا جائے گا(ا)\_

احناف کے نزدیک الیمی تمام خرید و فروخت جس میں شریعت کی منع کردہ شرائط پائی جا کمیں ، درست نہیں ہیں کیونکہ ان میں موجو دشرا نظا انعقادِسب کے مانع ہیں <sup>(۲)</sup>۔

#### ۲۔ جوسب کی تکیل نہ ہونے دیے

یہ وہ مانع ہے جوغیر مالک کے لیے سبب کی پیمیل روکتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص ایسی چیز فروخت
کرے جے اس کا اختیار ہی نہیں تھا (اصطلاح میں اسے نضولی کہتے ہیں) کیونکہ ایسے شخص کا کیا ہوا
عقد مالک کی اجازت پرموقوف ہے لیکن نضولی کے حوالے سے سبب کی ٹکمیل ہوجاتی ہے (")۔

### ۳۔ جوابتدائے حکم کوروک دے

بیال انع شری احکام کے قانونی اثراء میں حائل ہوجیے خیادِشرط (شرط عائد کرنے کا اختیار)، جس میں مالک بیشرط عائد کروے کہ معاہدہ کے بعد بھی جیج مخصوص مدت تک اس کی ملکیت میں رہے گا۔ یہاں بیشرط انعقادِ عقد کے باوجود مال کوفروخت کنندہ کے قبضہ سے نکالئے میں مانع ہے (۳)۔ اس فتم کا مانع شری احکام کے قانونی اثرات کو معطل کرویتا ہے (۵)۔

### سے جو تھم کی بھیل روک دے

بہ وہ مانع ہے جو تھم کی تکیل ہے روک دے جیسے خیار رؤیت (دیکھنے کا اختیار)۔ اگر خریدار نے ایک چیز خریدی ہو جو اس نے شدد کیمی ہو تو اسے خیار رؤیت حاصل ہوتا ہے، جبکہ وہ عقد نے کے انعقاد ہی ہے اس چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن جب تک وہ اس چیز کو دیکھ نہ لے اس کا جشہ کمل نہیں ہوتا ، اسے اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ قاضی کی مدا خلت یا دوسرے فریق کی رضا مندی

Principles of Islamic Jurisprudence 196/1 -1

۲- التلويح ۲/۸۸

٣٠ مباحث الحكم عند الاصوليين ص ١٥٢

٣- حواله بالا ص ١٥٢

Principles of Islamic Jurisprudence 197/1 -- 4

کے بغیر سامانِ خرید کو واپس کر دے اور عقد کو شخ کر دے <sup>(۱)</sup>۔ خیارِ بلوغت اور عدم کفوء ما نع کی اس قتم

### ۵۔ جولزوم علم کواس کے ثبوت کے باوجو دروک دے

یہ و و ما نع ہے جو ثبوت کے با وجو دھم کے لا زم ہونے کوروک دے ، جیسے خیار عیب۔خریدار کوسامانِ خرید پر عقدِ زیج کے ساتھ ہی تصرف حاصل ہوجا تا ہے۔ بدا ختیار شوتِ ملکیت کی علامت ہے۔ کیکن اسے بین بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی عیب کے باوصف سامان خرید پر قبضے سے پہلے باہمی رضامندی یا قاضی کے فیصلے سے عقد کو تنے کر دے۔ بیر مانع تھم کے لازم ہونے کور دکتا ہے (۳)۔

کوئی مانع، خطابِ تکلیف (وہ تھم جس سے کوئی چیز کسی پرلا زم ہوجاتی ہے) میں شامل نہیں ہوتا۔شارع نے مانع کے وجود یا عدم وجود کو وضع نہیں کیا بلکہ شارع کا مقصد اس چیز کی وضاحت کرنا ہوتا ہے کہ کوئی شرعی تھم اس وفت مؤثر یالا زی نہیں ہوتا جب اس کا کوئی مانع موجود ہو، جب بیر مانع ختم ہوجاتا ہے تو میتھم بھی لازم ہوجاتا ہے۔

مكلف كى مانع كى وجد سے كوئى كام ندكر سكے تواسے وہ كام دوبارہ كرنے كے ليے تيس كها جائے گا، جیے قرض لینے سے اس لیے مع نہیں کیا جائے گا کہ اس سے عدم ادا لیکی زکو ہ لازم آئے کی ۔ کیکن کسی مکٹف کے لیے بیر جا تزنہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر کوئی مانع پیدا کرے تا کہ وہ تھم کے نفاذ سے نے جائے۔ایسے ملے جن سے ادا نیکی تھم کا کوئی مانع پیدا کرنے کی کوشش کی جائے منع ہیں۔کوئی مخص مال مرسال کمل ہونے سے بیخے کے لیے اسے پچھ عرصہ کے لیے اپنی بیوی کی ملکیت میں دے دے اور پھروالی لے لے تو یہ منع ہے۔ یہاں اس نے مانع ادائیگی زکوۃ (سال کے عرصه کی عدم ستحیل) کوجان بوجھ کر پیدا کیا ہے جوشتے ہے (۳)۔

مباحث الحكم عندالاصوليي*ن ص* 161

حالدبالا ص ۱۵۳ \_,\*

الموافقات في اصول الشريعة الـ174-29 \_1~

صحیح و باطل صحیت کامفہوم

لغت میں صحت سے مراد بیاری سے متضاد حالت ہے۔ اصولیین کے زدیک صحت سے مراد و جہتی نعل کو اس طرح کرنا ہے جو حکم شارع کے مطابق ہو۔ دو جہت سے مراد بیہ ہے کہ اس فعل کو حکم شریعت کے مطابق کیا جریعت کے مطابق کیا شریعت کے مطابق کیا جب کو شریعت کے مطابق کیا جائے تو وہ صحح کہلاتا ہے۔ اس تعریف سے بیواضح ہوتا ہے کہ یک جبتی نعل جو صرف موافق ہوسکتا ہے، جائے تو وہ صحح کہلاتا ہے۔ اس تعریف سے بیواضح ہوتا ہے کہ یک جبتی نعل جو صرف موافق ہوتا ہے ۔ اس تعریف موافق ہوتا ہے۔ بیرخالف ہوتو اسے صحت میں شامل نہیں ہے جیسے کہ ایمان ، کیونکہ بیرتو شرع کے موافق ہی ہوتا ہے۔ بیرخالف ہوتو اسے ایمان نہیں کہتے (۱)۔

علامہ آ بدی (م ۲۳۱ ھ) نے صحت کی تعریف میں لکھا ہے کہ شرع میں صحت کا لفظ مجھی عبادات کی در نظمین کے لیے استعال ہوتا ہے اور مجھی معاملات سے متعلق عقو دیر \_متکلمین کے زویک عبادات میں صحت سے مراد ان کی شارع کے علم کے مطابق ادائیگ ہے، چاہے ان میں قضا عبادات میں صحت سے مراد ووقعل ہے جس کے کرنے پر قضا ساقط ہو جاتی واجب ہویا نہ ہو۔ نقباء کے زویک صحت سے مراد ووقعل ہے جس کے کرنے پر قضا ساقط ہو جاتی ہے، عقو دِ معاملات میں صحت سے مراد عقد کی وہ در نظمی ہے جس سے اس کے مطلوب اثر ات مرتب ہوتے ہیں ا

یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ پاک وصاف ہے ،کوئی فخص نماز اوا کرتا ہے۔ بعد ہیں اسے
پتہ چاتا ہے کہ وہ پاک نہیں تھا تو علائے اصول کے نز دیک اس کی نماز ورست ہوتی ہے کوئکہ اس کا
پید خال حکم شارع کے موافق ہے ۔ فقہا ہ کے نز دیک اس کی نماز باطل ہے کیوئکہ نماز کی تکیل کرنے
والی شرط مفقو و ہے ۔ عقو و معاملات ہیں صحت سے مراوان کا درست طور پر نافذ ہونا ہے، چیسے کسی
عقد نے کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فروخت کندہ ، ما مان فروخت کی قیمت کا حق وار ہے اور
اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ سامان فروخت کو پر یوار کے والے کرے جب کہ فریدار کواس چیز کے

اصول الفقه الاسلامي ١٠٢٠١

الإحكام في اصول الأحكام ا/١٨١

تقوق ملکیت حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فروخت کنندہ کو چیز کی ضیح قیمت ادا اس ہے (۱)۔

واضح ہوا کہ افعال دونتم کے ہیں۔ پچھافعال ایسے ہیں جن میں موافقت اور خالفت دو مفات ہوتی ہیں جن میں موافقت اور خلاق ہوں مفات ہوتی ہیں جیسے نماز ، عقدِ نج اور عقدِ نکاح وغیرہ۔اگریا فعال اصولِ شریعت کے مطابق ہوں وان میں موافقت کی شرط پائی جاتی ہے۔الیں صورت میں ان افعال کوسیح کہا جاتا ہے۔اگریا فعال صولِ شریعت کے مطابق سرانجام نہ پائیں یا ان میں کوئی الیی شرط ہو جو شریعت کے خالف ہوتو یہ فعال مخالف شریعت تر اردیے جاتے ہیں۔

ا فعال کی دوسری نتم میں وہ افعال ہیں جو ہمیشہ مطابقت رکھتے ہیں۔ان افعال کو یک جہتی افعال کہا جاتا ہے۔اگریہا فعال ہوں تو بید رست ہوتے ہیں ، در نہیں ہوتے ۔ جیسے ایمان ، جب بیہ اوتا ہے تو درست ہوتا ہے ، در نہیں ہوتا۔

اس وضاحت سے پید چانا ہے کہ صحت اور بطلان ان افعال میں ہوتا ہے جن میں موافقت اور خالفت کی دونوں صفین موجود ہوتی ہیں۔ اگر بیا فعال احکام شریعت کے مطابق سرانجام پائیں تو دوست ہوتے ہیں اور انہیں صحیح افعال کہا جاتا ہے۔ اگر بیا حکام شریعت کے مطابق نہ کیے جائیں تو انہیں ہاطل یا فاسد کہا جاتا ہے۔ اگر بیا حکام شریعت کے مطابق نہ کیے جائیں تو انہیں ہاطل یا فاسد کہا جاتا ہے۔ ا

معت کی ایک اورتعریف اس طرح ہے: سی سرادوہ نعل ہے جس میں اس کے ارکان اور اس کی شروط اس طرح جمع ہوں کہ وہ شرقی نقط ُ نظر سے تھم کے حق میں معتبر ہوں ۔ پس (ایسے افعال سے متعلق) کہا جاتا ہے تھے نماز ، سی روزہ اور سی بیج اس وقت ہوتے ہیں جب ان کے ارکان اورشرا تطاموجود ہوں (۳)۔

مندرجه بالانتعاريف سے بيرواضح مواكمتح يامحت سے مرادفقها ، كے نزويك كى فعل

Principles of Islamic Jurisprudence 200/1

والهإلا 201/1

ار كشف الاسرار الا100

کے وہ نتائج یا اثر ات ظاہر ہونا ہیں جواس تعل کے ارتکاب پراس و نیا ہیں مطلوب ہیں۔ اگر فعل عبادات سے متعلق ہوتو صحت کا مطلب سیہ کہ عبادت کواس کی تمام شرا لکا اور ارکان کے ساتھ انجام دیا جائے۔ دوسر لفظوں میں جب کوئی انسان اپنے واجب کوادا کرتا ہے تو وہ اس کے ذمہ سے فارغ ہوجا تا ہے اور اس سے اس کی قضا کا مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ اصولیین کے زدیک صحت یاضچے سے مراد کی فعل کواس سے متعلق تھم کے مطابق ادا کرنا ہے۔ اگر فعل محقو و معاملات سے متعلق ہوئے کے بوئے کے بوئے اس فعل میں صحت سے مراد واجب اور حق کا واضح تقرر ہے۔ جیسے عقد بھے کے صححے ہوئے کے لیے ضروری ہے کہ فروخت کنندہ سے کہ وہ چیز کوخر یدار کو وہ چیز قبضے میں لینے کا حق ہے۔ فروخت کنندہ کے لیے واجب سے کہ وہ چیز کی جاتا ہے واجب سے کہ وہ چیز کی تا ہے دا جب سے کہ وہ چیز کی تا ہے۔ اور خریدار کے لیے واجب سے کہ وہ چیز کی تھت اور خریدار کے داور خریدار کے لیے واجب سے کہ وہ چیز کی تیت اداکر نے (۱)۔

صحت سے یہ بھی مراد ہے کہ کی تعلی کا اجرآ خرت میں طے۔اگر اس تعلی کو درست طریقے سے ادا کر دیا جائے تو اس کا اجراللہ تعالی کے ہاں ملتا ہے۔عبادات کو اس حوالے ہے تھے افعال کہا جاتا ہے۔ عبادات کو اس حوالے ہے تھے افعال کہا جاتا ہے۔ وقعی جاتا ہے۔ اس کا اجر بھی اللہ تعالی کے ہاں ملتا ہے۔ جو محف ان عقو دکی شرا کط وار کا ن کو اس نیت ہے ہورا کرتا ہے کہ اس کا اجراللہ وے گا تو اسے اس کا اجرال سکتا ہے۔

ا فعال کے بی باطل ہونے میں مختلف نظریات انعال کے بی باطل ہونے کے حوالے سے تین مختلف نظریات ہیں:

پېلانظرىيە

ا نعال کا مجے یا یاطل ہو ناحکم تکلیمی میں ہے۔ اس رائے کے حاملین کا کہنا ہے ہے کہ شارع کے خطاب میں طلب یا اختیار و و چیز ہے جو کسی

Principles of Islamic Jurisprudence 202/1

۲ــــ العلويح ۱۲۲۲۱

الله کو میں باتا ہے۔ مثلاً نیج کی صحت میہ کہ شارع نے خریدار کو اس سے استفادہ کرنے کی جازت دی ہے اور شارع کا اس فعل میں اس سے مطالبہ میہ ہے کہ وہ یا گئے کو اس کی قیمت ادا کرے، مارع فروخت کنندہ سے میطالبہ کرتا ہے کہ وہ سامانِ فروخت کو خریدار کے حوالے کر دے۔

سی عقد ہے باطل ہونے کا مطلب بیہ کہ شارع نے اس چیز کے استعال ہے منع کیا ہےاورمطالبہ کیا ہے کہ اس عقد کوختم کر دیا جائے۔اباحت ،ممانعت اور النزام احکام تکلیفیہ ہیں۔ نوں

ا فعال کا می یا باطل ہو ناحکم وضعی میں ہے ہے۔

علاء کے ایک دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ ادکام کا صحیح یا باطل ہونا حکم وضی ہے تعلق رکھتا ہے۔ صحیح یا باطل ہونا ایک طرف تو مکلّف کے ساتھ تعلق کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیز وں کے ساتھ تعلق واضح کرتا ہے۔ شارع نے حکم کے صحیح ہونے کو ایک چیز سے مطسوب کیا ہے اور باطل ہونے کو دوسری چیز سے اس لیے صحیح یا باطل کو حکم تعلیقی کے بجائے حکم وضعی مسلوب کیا ہا تا ہے۔ کسی تعلق کو شارع کی طرف سے باطل یا فاسد قرار دینا اس پر حکم تعلیقی ہونے کی میں شار کیا جاتا ہے۔ کسی تعلق کو شارع کی طرف سے باطل یا فاسد قرار دینا اس پر حکم تعلیقی ہونے کی دیل نہیں ہے۔ اگر اس تعلق میں طلب میما فعت یا اختیار ہوتو ہے حکم تعلقی کے ذیل میں ہوتا ہے اور وہ تھم وضی میں ہے ہی ہوتا ہے۔ اگر شارع کسی تھی کا سب قرار دیتو اس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ شارع اس کی ادا نیگ کا مطالب کر رہا ہے۔ شارع کسی چیز کو کسی و دسری چیز کی شرط قرار دید و اس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ اس نے اس چیز کو شرط کی تحییل کی صورت میں مباح قرار دید ویا تیس سب اور شرط حکم وضعی میں ہے ہیں (۱)۔

ا نعال کا مجے یا باطل ہونا حکم عقلی میں ہے ہے۔

اس تیسر بے نقطہ نظر کے حاملین کے مطابق جس چیز سے کسی نعل کے سی جا باطل ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، بصورت فیصلہ کیا جاتا ہے ، وہ عقل ہے ۔ کسی نعل کے ارکان اور شروط موجود ہوں تو وہ سیح ہوتا ہے ، بصورت ۔ المختصر فی اصول الفقه الا ۱۸۱ – ۱۸۷

دیگروہ باطل ہوتا ہے۔ فعل کا شیخے یا باطل ہونا شارع کے خطاب سے متعلق نہیں ہے۔ مثلاً عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نماز کے ارکان اور شروط پوری ہیں تو وہ ضیحے فعل ہے <sup>(۱)</sup>۔ تتیون نظریات کا جائزہ

ان تینوں نظریات کا تقابلی جائزہ لینے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ افعال کا صحیح یا باطل ہونا حکم وضعی سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ خطا ہے شارع حکم وضعی پر مشتمل ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ عقل کی فعل کے ایر کان اور عقل کے حقل کی فعل کے ایر کان اور شروط کی فعل کے ایر کان اور شروط کی وضاحت کر دیتا ہے اور عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر اس میں ارکان اور شروط موجود ہیں تو مشروط کی وضاحت کر دیتا ہے اور عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اگر اس میں ارکان اور شروط کی تحمیل پر ہے اور میں تو میں تو میں تو کی کہ کی فعل کے صحیح یا باطل ہونے کا اٹھا راس کے ارکان اور شروط کی تحمیل پر ہے اور یہ شارع کی طرف سے ہیں ، اس لیے کی فعل کا صحیح یا باطل ہونا حکم شرق اور اس کی دوسری قتم حکم میں سے ہے (۲)۔

حکم شرق کا تعلق اللہ تعالی کے احکام ہے ہے گین افعال اللہ تعالی کے احکام نہیں ہوتے تو پھر
انہیں حکم شرق میں شامل کرنا کس طرح درست ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ افعال جو حکم شرق
کے مطابق نہ ہوں اور حکم کی شرا نظ پورے نہ کرتے ہوں ، باطل کہلاتے ہیں۔ اس لیے بعض فقہاء کے
نزدیک افعال کے سیح یا باطل ہونے کا معاملہ تھم ہے متعلق ہے ، کیونکہ کی فعل کے سیح یا باطل ہونے کا
معیار حکم شرق ہی ہے۔ اس لیے افعال کے باطل یا سیح ہونے پر بھی تھم کا اطلاق کیا جاساتا ہے (۳)۔
معیار حکم شرق ہی ہو کہ سے مراد مطفین کے وہ افعال ہیں جو تمام شرا نظ اور ارکان کے ساتھ
مطلوبہ کیفیت میں پورے ہوں اور اس پر شرق آٹار مرتب ہوتے ہوں۔ جبکہ غیر سیح فعل اس
صورت کے برخلاف ہوتا ہے۔ یہ کی رکن یا شرط کے پورانہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے ، چاہے وہ فعل
عبادات میں سے ہونا معالم اس سے ہویا نقرفات میں سے ہو۔

<sup>-</sup> الحكم الشرعي عندالاصوليين ص ١٥-٨٨

Principles of Islamic Jurisprudence 199/1 - r

۱۲۳%۳ التلويح ۱۲۳%۳

نمازتمام شرائط اور ارکان کے ساتھ بروقت اوا کروی جائے تو یہ فعل سیحے ہوگالیکن نمازی کوئی شرط جیسے وضویا کوئی رکن جیسے قراءت رہ جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔اس سے واجب اوانہیں موتا اور قضالا زم آتی ہے (۱)۔

اطل يا بطلان كامفهوم

باطل سے مرادوہ چیز ہے جس سے عقد کی اصل یا اس کی اساس میں خلل ہو، جیسے صیغہ (عقد کے الفاظ) یا فریقتین عقد یا معقو و علیہ (جس چیز پر معاہدہ کیا گیا) میں کوئی بنیا دی یا اساس ثقص ہو، کیسے نیچے یا مجنون کی طرف سے عقد ہیجے۔

دوسرے الفاظ میں باطل سے مرادوہ چیز ہے جس کے اصل اور وصف دونوں میں نقص ہو۔
صلی مقد سے مراداس کے ارکان لیعنی ایجاب و قبول اور محلِ عقد ہے کسی عقد کے باطل نہ ہونے کے
لیے ضروری ہے کہ اس کی مشروعیت (Legality) میں کوئی خلل نہ ہو محلِ عقد کی مشروعیت سے
مرادالی چیز ہے جوشر عا جائز ہو۔ وصف عقد سے مرادالی چیز ہے جورکن اور محل سے خارج ہوجیسے
مرادالی چیز ہے جوشر عا جائز ہو۔ وصف عقد سے مرادالی چیز کا فروخت کرنا جس کی حوالگی ممکن نہ ہو۔ بیسب
مفات عقد میں نقائص میں سے ہیں (۲)۔

علامہ تنتازانی (م۹۲ مے) نے باطل کی یہ تعریف کی ہے: باطل سے مرادوہ فعل ہے جس افعل کی میں تعریف کی ہے: باطل سے مراد تعرف ہے کی فعل کی صورت موجود ہونے کے باوجوداس کے معنی نہیں ہوتے ۔انعدام معنی سے مراد تعرف ہے بینے مرداریا خون کی فروخت یا تعرف کرنے والے کی اہلیت کا منعدم ہونا جیسے بچے یا مجنون کا کوئی چیز روفت کرنا۔ باطل کو فاسر مجمی کہا جاتا ہے۔ امام شافعی (م م 10 ہے) کے نزویک باطل اور فاسد وقول مترادف ہیں اوراس چیز کے لیے استعال ہوتے ہیں جو سے نہیں ہوئے نہیو (اس)۔

باطل کی ایک اورتعریف اس طرح کی جاتی ہے: عبادات میں بطلان سے مراد وہ فعل

المستصفى الااء الإحكام لمي اصول الأحكام الالا

اصول الفقه الاسلامي الا10

التلويح ٢/٢٢

ہے جس کی ادائیگی کے باوجود اس کی قضا واجب رہے۔عقودِ معاملات میں اس سے مراوا حکام سے مخالف افعال ہیں یا ایسے افعال جو مفیدا حکام کے اسباب بننے سے قاصر ہوں۔صحت کا متضاو بطلان ہے (۱)۔

#### مثالوں سے بطلان کی وضاحت

بطلان کی تعریفوں سے واضح ہوتا ہے کہ اس کے مفہوم میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں: ایک بیا کہ اس دنیا میں کمی فعل کے کرنے کی غایت پوری نہ ہوا در دوسرا یہ کہ اس کی غایت آخرت میں بھی حاصل نہ ہو۔ پہلی چیز کے حوالے سے عبادات کے بطلان اور عقودِ معاملات کے بطلان میں فرق ہے۔ عبادات کے بطلان کا مطلب یہ ہے کہ انہیں درست طریقے سے ادا نہ کیا جائے۔ اس طرح مکلف کے دامے جوعبادت واجب ہو وہ اوائیس ہوتی اور مکلف کو اس کی قضا ابھی کرنا ہوتی ہے۔ ادکام سے شارع کا جومقصد ہوتا ہے وہ تھم کی نوعیت سے واضح ہوجا تا ہے۔ جب کوئی فعل اس طرح ادکام سے شارع کا جومقصد ہوتا ہے وہ تھم کی نوعیت سے واضح ہوجا تا ہے۔ جب کوئی فعل اس طرح ادکام سے شارع کے اسے تھم میں لازم کیا ہو، تو وہ فعل یا طل ہوتا ہے۔

میں افعال کی انجام دہی ہیں کی اس کے ارکان ہیں ہوتی ہے اور بھی صفات ہیں۔ کی عمارت کی ادائیگ ہیں اس کے ارکان اور شرائط پورے نہ کئے جائیں تو وہ فعلی عبادت ہاطل ہے۔

یاطل کی بیصورت فعل کی ناتص ادائیگ ہے متعلق ہے، کیونکہ بیفعل ان صفات کے بغیر کیا گیا ہے جاشار کا نے اس کی ادائیگ کے لیے ضرور کی قرار دی تھیں۔ مثلاً غصب شدہ زہین پر نماز کی ادائیگ و علیہ عبار کے دن روزہ رکھنا وغیرہ۔ اگر مفصو ہز ہین پر نماز کی ادائیگ ہیں اس کے تمام ارکان پورے ہول عبد کے دن روزہ رکھنا وغیرہ۔ اگر مفصو ہز ہین پر نماز کی ادائیگ ہیں اس کے تمام ارکان پورے ہول اور درست ہے لیکن خارجی وصف بینی زہین کے غصب کر دہ ہونے کی بناء پر وہ نماز باطل ہوگئی۔ اس طرح عید کے دن روزہ رکھنے کی مثال بھی ہے۔ ان مثالوں ہیں عبادات اپنے ارکان شہونے کی بناء پر فاصد ہوئی ہیں۔ بیصورت ناتص ارکان فعل کی ادائیگ ہی ہے۔ ان مثالوں ہیں عبادات انہ کہ میسی فعل ہے، کیونکہ اس میں فعل سے ادراس ہیں فقیل ہوگی جو اس فعل کے ارکان اور شرائط پوری ہیں اور اس کی ادائیگ ہے مکلف پر وہ ممناہ ختم ہوگیا جو اس فعل کے ارکان اور شرائط پوری ہیں اور اس کی ادائیگ ہے مکلف پر وہ ممناہ ختم ہوگیا جو اس فعل کے ارکان اور شرائط پوری ہیں اور اس کی ادائیگ ہے مکلف پر وہ ممناہ ختم ہوگیا جو اس فعل کے ارکان اور شرائط پوری ہیں اور اس کی اوائیگی ہے مکلف پر وہ ممناہ ختم ہوگیا جو اس فعل کے اس کان اور شرائط پوری ہیں اور اس کی اوائیگی ہے مکلف پر وہ ممناہ ختم ہوگیا جو اس فعل کے اس کان اور شرائط پوری ہیں اور اس کی اوائیگی ہے مکلف پر وہ ممناہ ختم ہوگیا جو اس فعل

اُرنے یا اس کے باطل ہونے سے مکلف کے ذہے آتا۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ یہ نعل باطل ہے، ایونکہ یہ تھم شارع کی منشا کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مغصو بدز بین پر نمازیا عید کے دن روزہ کھنے کی اجازت نہیں دی۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ تھم الٰہی کی خلاف ورزی کرتا ہے جس کی بناء پر اس انعل باطل قراریا تا ہے (۱)۔

اس و نیا میں معاملات کے بطلان سے مرادیہ ہے کہ ان سے فائدہ حاصل ہوتا ہے اور نہ قوق اور فرائض کی اوائی ہوتی ہے۔ تکاح کے باطل ہونے کا مطلب سے ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی سے مہاشرت کی اجازت نہیں ہے اور نہ دہ اس کے نفقات کا ذمہ دار ہے۔ اس طرح بیوی اپنے شوہر کی بات مانے کی با بند نہیں ہے۔ وراثت میں بطلان کا مطلب سے کہ جائیداد کی ملکت تا نہیں ہوگی۔

جن عقو دیس احظام شارع کی خلاف ورزی کی گئی ہو، عقو د کا منافع ختم ہوگیا ہوا ور جو کی رہ لئی ہو، ان کی قضا بھی ممکن نہ ہوتو ایسے عقو و باطل ہوتے ہیں۔ کینے سے پہلے پھل کی فروخت ، کا شے سے پہلے فصل کی فروخت ، ایسے علو میانور کی فروخت وغیرہ اس تتم کی مثالیں ہیں۔

لیکن اگر کوئی معاہدہ ایہا ہے جس کا منافع دوبارہ نے لیا میں ہوا ور نقصان کی تلافی کر دی گئی وہ اس بارے میں بعض فقہاء کے نزویک بید معاہدہ باطل ہے کیونکہ اس بیس تھم کی خلاف ورزی کی گئا ہے۔ بیفقہ او ایسے عقد سے حاصل کر دہ منافع کو بھی درست نہیں مائے۔ ان کے خیال میں اصل نیز احکام شریعت کی بیروی ہے۔ فقہاء کے دوسرے گروہ کے نزویک اصل چیز عقو و سے منافع اور منظاوہ ہے۔ ان کے خیال میں بیعقد اس لیے جے کہ بیشار ع کی اس منشا ( یعنی منافع ) کو پورا کر ساتھا وہ ہے۔ ان کے خیال میں میشار ع کی اس منشا ( یعنی منافع ) کو پورا کر بیا ہے۔ ان کے خیال میں بیعقد اس لیے جے کہ بیشار ع کی اس منشا ( یعنی منافع ) کو پورا کر باہے۔ ان کی مزید وضاحت درج ذیل مثالوں ہے ہوتی ہے:

الا عاصب كى طرف سے فصب شدہ چيز كى فروخت اس وفت تك معطل رہتى ہے جب تك اللہ فاصب كى طرف سے فصب شدہ چيز كى فروخت اس وفت تك معطل رہتى ہے جب تك الله ما لك فروخت كى اجازت دے۔ وہ اجازت دے دے دے اللہ عالم الك فروخت كى اجازت دے۔ وہ اجازت دے دے دے دے اللہ عالم الك فروخت كى اجازت دے۔ وہ اجازت دے دے دے دے دے د

Principles of Islamic Jurisprudence 204/1 والدبالا 1/204

حکم شرعی وضعی

کی ا جازت کے بغیر فروخت ہے اے جونقصان ہونا تھاوہ ا جازت ہے گویا دور ہو گیا۔

اگر اگر کی نے کوئی چیز اس شرط پر فروخت کی که خریدارا سے قرض دے ، تو یہ عقد درست نہیں ہے ، کیونکہ اس میں غصب کا پہلو یا یا جاتا ہے ۔لیکن اگر فروخت کنندہ یہ شرط ختم کر دے تو عقد صحیح ہوتا ہے ۔قرض دینے کی شرط ختم ہونے سے اس نقصان کی تلافی ہوجائے گی جو اس معاہدے ہونا تھا (۱)۔

بعض عقو داس لیے باطل قرار پاتے ہیں کہ ان سے آخرت ہیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔اییا اس ونت ہوتا ہے جب کو فی شخص اس عقد کے وہ ارکان پورانہ کرے جوشارع نے ضروری قرار دیے ہوں۔ ایسے معاہدات کو اس لیے باطل قرار دیا جاتا ہے کہ وہ لا ذمی فائدے جو ان عقو د کے بنتج ہیں اس دنیا میں ملنے ہوتے ہیں ، بیعقو دفرا ہم نہیں کرتے اور آخرت ہیں ثواب کا باعث نہیں بنتے (۲)۔ فاسمد کامفہوم

بعض فقہاء نے باطل اور فاسد کو ایک ہی معنی میں استعال کیا ہے۔ بعض ووسروں نے باطل اور فاسد کے درمیان فرق کیا ہے۔ ان کے خیال میں کی نظل کے ارکان میں کی رہ جائے تو وہ ہاطل ہے اور نظل کے خار بی اوصاف میں ہے کوئی وصف بورا نہ ہوتو اسے فاسد کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں فاسد سے مُر اووہ نعل ہے جواصل میں تو مشروع (Legal) ہولیکن کی عارضی وصف کی بناء پر اس میں کوئی مانع امر آگیا ہو۔ جیسے دوگواہ کے بغیر عقدِ نکاح کا انعقاد۔ اصل میں عقدِ نکاح جائز ہے اس میں کوئی مانع امر آگیا ہو۔ جیسے دوگواہ کے بغیر عقدِ نکاح کا انعقاد۔ اصل میں عقدِ نکاح جائز ہے لیکن گواہ کی عدم موجودگ سے اس عقد کے خار بی اوصاف میں کی رہ جاتی ہے جس پر بیدعقد فاسد قرار اور جاتا ہے جس پر بیدعقد فاسد قرار اور اطل کی اقتسام

جہور فقنہاء کی بیرائے ہے کہ عمیا وات اور معاملات میں مکلفین کے افعال ورست ہوتے

Principles of Islamic Jurisprudence 205/1 -- 1

٢- الحكم الشرعي عندالاصوليين 10-49

المعمل كي المعمل من المدخل إلى ملهب الامام احمد بن حنبل من ١٩

میں یا باطل ۔ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری صورت نہیں ہے۔ قاسد، باطل کے ہم معنی ہے۔

احناف جمہور نقتہاء کے ہم خیال ہیں۔ان کے خیال میں عبادات اور نکاح جیسے معاملات میں باطل اور فاسد میں کوئی فرق نہیں ہے<sup>(۱)</sup>۔ تاہم مالی عقو دمیں جمہور سے اختلاف کرتے ہوئے احناف فاسداور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ یہاں ان کے خیال میں ایسے عقو د کی تین قسمیں سلجے، باطل اور فاسد ہیں۔ سے عقد ہے مراد وہ عقد ہے جس کے ارکان تکمل ہوں ، اس کی شرا بَطُ بھی بوری ہوں اور شارع کی طرف سے بیعقد ممنوع بھی نہ ہو۔ سے عقد کی تعریف وہ یوں کرتے ہیں: وہ عقد جوا بی اصل اور وصف کے لحاظ ہے مشروع ہو۔احناف کے نز دیک عقیر فاسدے مرا دوہ عقد ہے جس کے ارکان اور شرائط میں کی نہ ہو، لیکن خارجی اوصاف میں کوئی الیں کمی ہو جسے شارع نے منروری قرار دیا ہو۔عقدِ فاسد کی تعریف کرتے ہوئے احناف کہتے ہیں: دہ عقد جواپی اصل میں تو مشروع ہولیکن کسی خاص وصف کی بناء پر غیرمشروع ہوجائے۔اس سے مراد بیہ ہے کہ عقد کے ارکان اورشرا نطاتہ پوری ہوں لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی شے متصف ہوجائے جوشر بیت میں منع ہو۔ اس کی · مثال غیرمعلوم چیز کے مقابلہ میں معلوم چیز کی فروخت ہے۔

احناف کے نز دیک عقدِ ہاطل وہ عقد ہے جس کے ارکان یا صفات میں سے کوئی چیز کم ہو۔ باطل کی تعریف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں: ایباعقدجس کی نہتواصل اور ندمغات مشروع ہوں ، باطل كملاتا ب-اس كى مثال مرداراورخون كى تع وغيره ب

#### عزميت ورخصت

حکم شری میں عزیمت اور رخصت کی حیثیت کے بارے میں علاء اصول کی ووآ راء ہیں۔ سچھ اسے حکم تکلفی میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ ان میں اقتضاء (طلب) اور تخییر (اعتیار) شامل ہے۔ عزیمیت اقتضاء ہے لیکن رخصت میں تخییر ہے۔ بعض دیکرعلماء کہتے ہیں کہ بیا مکم وضعی میں سے ہے، کیونکہ دخصت حقیقت میں شارع کی طرف سے تخفیف کے اسباب میں سے کسی ایک سبب کا بیان

ليسير التحرير ٢٣٩/٢

كشف الاسرار 1961-92

ہے۔ عزبیت اس عاوت پر عمل کرنا ہے جس کے مطابق گئی احکام نازل ہوتے ہیں۔ اس موقف کے مطابق رخصت اور عزبیت فعل کی اقسام میں سے ہیں۔ جن فقہاء کا بیموقف ہے ان میں علامہ ابن الحاحب (م ۲۲۲ ھ)، علامہ شاطبی (م ۴۶ ھ) اور علامہ اسنوی (م۲۲۲ ھ) شامل ہیں۔ ان دونوں اسالیب کے حاملین کا طریقہ درست ہے۔ تھم مکلف کے فعل سے متعلق ہے۔ ایک گروہ نے اسے اپنے انداز میں اور دوسرے گروہ نے اسے اپنے طریقے سے تقسیم کیا ہے۔ یہاں دوسری رائے کے حاملین کا موقف اختیار کیا گیا ہے جو عزبیت اور رخصت کو حکم وضی میں شامل کرتے ہیں (۱)۔ کے حاملین کا موقف اختیار کیا گیا ہے جو عزبیت اور رخصت کو حکم وضی میں شامل کرتے ہیں (۱)۔

لغت میں عزیمت کے معنی پختہ ارادہ کے ہیں۔اس میں فاعل کے کمی فعل کے مرانجام دینے کاعزم شامل ہے، کہ جب وہ اس کے کرنے کا ارادہ کرے۔ارشادہاری تعالیٰ ہے:

> فَنَسِمَى وَلَمْ نَحِدُ لَهُ عَزُمًا [طُعا 110:10] تحروه بمول حميا اوربم نے اس بيس عزم واستقلال نہ يا يا۔

> > دومرى جكدارشاديد:

غَلِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَرْمِ الْأُمُورِ. [آلِ عموان ١٨٦:٣] يس بيه يرُسع م وح صلح والاكام ہے۔

قرآن مجید میں بعض انبیاء اور رسل کو اولوالعزم کیا حمیا ہے، کیونکہ وہ اپنے قصد کے اظہار میں پختہ عزم نے ۔علائے اصول کے نزد کی عزیمت سے مراد وہ گئی احکام میں جواس لیے وضع کیے موں کہ وہ عام حالات میں تمام ملکقین کے لیے عام قانون ہو، جیسے نماز، زکو قاور ومیرا ملامی شعار (۲)۔

عز بیت کا اطلاق شریعت کے عمومی احکام پر ہوتا ہے اور عمومی احکام کی بنیاد کمی عذریا عارضہ پرنہیں ہوتی۔عز بیت میں مستقل احکام کی نوعیت مستقل ہوتی ہے اور کمی عارضی حالت، عذر

ا - اصول الفقه الاسلامي 1080

الموافقات في اصول الشريعة ١/٥٠٠٠

اور مجبوری کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ عزیمت میں وہ تھم بھی شامل ہوتا ہے جوشار ع نے شرعی اسباب کے لیے وضع کیا ہو۔ ایسے تھم کا وجود اینے سبب کے ساتھ بنی ہوتا ہے ، جیسے مشرکین کو گالی دینے سے منع کیا گیا۔ ارشادیاری تعالی ہے:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدَعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. [الانعام ٢:٨٠١]

اوران لوگوں کو گالی مت و وجواللہ کے سواد وسروں کو پکارتے ہیں ورنہ و ہو تشمنی کی بنا و پر بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کو گالی ویں گے۔

میہ آیت اس سبب کومنع کرنے کے لیے نازل ہوئی جس کی دجہ سے اندیشہ تھا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کوگالی دیں۔

عزیت میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جوشارع نے مصلحتِ عامہ کے تحت وضع کی ہیں ، جیسے کا جارہ ، مضار بت اور قصاص وغیرہ۔ اس میں عمومی استثناء ات بھی شامل ہیں ، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا يَجِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأَخُذُوا مِمَّا اتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُخَافَآ الْأَيُقِيْمَا خُذُوْدَاللَّهِ. [الْبقرة ٢٢٩:٢]

اور تمہارے لیے جائز جیس کہتم اس مال جس سے پچھے حاصل کروجوتم ان کودے سے ہور موائد کی حدود کو قائم نہ سے ہور موائد کی حدود کو قائم نہ سے ہور موائد کی حدود کو قائم نہ رکھیں مے۔

اس آیت سے بیدواضح ہوتا ہے کہ مہر میں سے کوئی چیز واپس لینا درست نہیں ہے۔لیکن حقوق اللہ کی ادائیگی میں کی کا خوف ہوتو پھر کسی چیز کالینا عزیمیت ہے۔

عزميت كى اقسام

ا حكام عزيمت كو بإنج اقسام بين تنتيم كما جاتا به: واجب، مندوب، حرام، مكروه اور

مباح-ان میں سے ای متم پرعز بیت کا اطلاق کیا جاسکتا ہے جس کے مقابلہ میں رخصت ہو۔جس تکم میں رخصت نہ ہواس پرعز نیمت کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا <sup>(1)</sup>۔ رخصت كالمفهوم

رخصت کے لغوی معنی مہولت ، آسانی اور کسی معاملہ میں زور دینے کے خلاف کے ہیں۔ بیہ لفظ عربی زبان کے فعل رَ تحص سے ہے جس کے معنی کم ہونے کے ہیں۔ ای لیے کہا جاتا ہے رَحْصَ السِّعُو ْ زُرْحُ كُمْ بِوْكْمِيا\_

علاء اصول کے نزویک رخصت سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ احکام میں جواس نے اپنے بندوں کو حالات عذر میں آسانی کے لیے دیئے ہیں، باوجود اس کے کہا حکام کو واجب کرنے والا سېپ موجود ہو (۲)\_

علامه شاطبی (م ۲۹۰ه) نے رخصت کی تعریف اس طرح کی ہے: رخصت سے مرادوہ استناء ہے جواصل کئی سے کسی منع کی وجہ سے ہوتا ہے، بداشٹناء صرف ضرورت کے وقت ہی ہوسکتا ہے (۳)\_ علائے شا نعیہ کے نزو بک رخصت سے مراد وہ تھم ہے جو دلیل سے ٹابت تھم کے خلاف کسی عذر کی وجہ سے دیا جاتا ہے (۳) ۔ اس کی مثال اِ کرا و و جبر کے وفت کلمہ کفر کہنا اور مجبوری کی حالت میں مردار کا گوشت کھانا ہے۔ پہلی صورت میں عذر اکراہ ہے، دوسری صورت میں عذرتفس کی حفاظت ہے۔ ان حالتوں میں اصل تھم لینی ایمان کی فرمنیت اور کفر کی حرمت تو موجود ہے، لیکن عذر کی بناء پر اس میں استناء و ہے دیا کیا ہے۔

رخصت کی اقتیام

حنى ، شافعى اور صنبلى علاء نے رخصت كومخلف قىموں ميں تقيم كيا ہے (٥) جس كى تفصيل

شرح العضدعلى منتصر المنتهى ٨/٢

اصول الفقه الإسلامي ا101 ۲

الموافقات لمى اصول الشريعة ١٠١٠٠٠ ٣

الإحكام في اصول الأحكام ا١٨٠ \_~

المستصفى ١٧٣/ \_۵

ورج ذیل ہے:

#### ا\_واجب رخصت

اس سے مراد وہ رخصت ہے جو کسی عذر کی وجہ سے واجب ہو، جیسے اضطراری حالت میں مردار کھانا، جان بچانے کے لیے واجب ہوجاتا ہے۔اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیار شاد ہے:

> وَلاَ تُلُقُوا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهَلُكَةِ. [البقرة ١٩٥:٢] اورائ باتمون سے اپنے آپ کوہلاکت میں ندو الو ایک اور جگہ ارشاد ہاری ہے:

> > قَلَا تَقُتُلُوا أَنْفُسَكُم. [النساء ٢٩:٣] اورائيخ آپ كُول ندكرو

#### ۲ ـ مندوب رخصت

اس صورت میں عذر کی بناء پر رخصت مندوب ہوجاتی ہے، جیسے تین دن سے زیادہ سفر
دالے مسافر کا نماز قصر کرنا۔ بدر خصب مندوب حضرت عمر کے اس قول کی بناء پر ہے جس میں آپ
فرمایا دیداللہ تعالی کی طرف سے تم پر صدقہ ہے۔ پس تم اس صدقہ کو تبول کراؤ'۔
سا۔میاح رخصت

اس سے مرادر فصت کی وہ صورت ہے جس میں عذر کی بناء پر رفصت مباح ہو جاتی ہے جسے عقدِ سنگم ( غیر موجود چیز کی فروخت ) اور عقدِ ا جارہ ایسے معاہرات ہیں جوجہول چیز پر کیے جاتے ہیں۔اصل تھم تو رہے کہ جول چیز پر عقد نہیں کیا جا سکتا لیکن ان صور توں میں عذر کی بناء پر رہ عقو د جائز ہوجاتے ہیں۔

#### الم رخصت کی چوتھی صورت

اس کی مثال اس مسافر کاروز ہ مؤخر کرنا ہے جے روز ہ نقصان نہ پہنچا تا ہو۔ بیصورت پہلی مورت کے برتکس ہے۔ شوافع کے نزدیک ان اقسام رخصت کی بنیاد عذر ہے اور یہی چیز رخصت کی تعریف سے اضح ہے <sup>(۱)</sup>۔

احناف کے نز دیک رخصت کی اقسام (۲)

احناف نے رخصت کو درج ذیل جارا قسام میں تقنیم کیا ہے:

ا۔ حرام نعل ضرورت کے دفت جائز کرنا۔ مثلاً تل کے ڈرے یا اتلا فیوعضو بدن کے خوف سے کلمہ کفر کہنا۔اس کی دلیل بیار شاد باری تعالی ہے:

> مَنْ كَفَرَبِاللَّهِ مِن بَعدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيْمَانِ ولْكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. [النحل ١٤:١٧]

> جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا سوائے اس کے جو مجبور ہو اور اس کا دل مطمئن ہو۔لیکن جو دل کھول کر کفر کر ہے تو ایسوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہوگا۔

اس میں جرک وجہ سے روزہ افطار کرنا یا کسی کا مال ضائع کرنا بھی شامل ہے۔ اس طرح شد ید بھوک میں مردار کا گوشت کھا نا اور شدید بیاس میں شراب بینا بھی شامل ہے۔ ان حالتوں میں حرام فعل کے ارتکاب کا جواز جان یا کسی عضو بدن کی ہلا کت کا خطرہ ہے۔ جب عذر کی بناء پر کوئی فعل کرنا لا زم ہوتو وہ وا جب ہوجا تا ہے اورا گر کوئی شخص اس حالت میں رخصت سے کام نہیں لیتا تو یہ گناہ ہے کیونکہ اس سے اپنی جان کو ہلا کت میں ڈولنا ثابت ہوجاتا ہے جومنع ہے، جیسا کہ اُوپر ارشاد باری تعالی نقل کیا گفتل کیا گھیا ہے۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ حالتِ اکراہ میں کفرید کلہ کہنے کی بجائے عزیمت اختیار کرنا بہتر ہے اور اس وجہ ہے اگر کوئی قتل ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا۔ ان علماء کی دلیل وہ

ا - اصول الفقه الاسلامي الااا

۱۲- التقرير والتحبير ۱۳۲/۴ فواتح الرحموت ۱۱۲۱۱

روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دواصحاب گومسیلمہ کذاب نے پکڑا اوران میں ہے ایک سے پوچھا: آ پ محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس صحافیٰ نے کہا: اللہ کے رسول مسلمہ كذاب نے يو جھا: آپ ميرے بارے بيل كيا كہتے ہيں؟ اس نے كها: آپ بھى ۔ اس پرمسلمہ نے اسے چھوڑ دیا۔مسلمہ نے دوسرے صحائی سے بوچھا: آپ محمصلی الله عليه وسلم كے بارے ميں كيا كہتے ہيں؟ انہوں نے كہا كه وہ الله كے رسول ہيں۔ پھرمسيلمہ نے پوچھا: آپ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان صحافیٰ نے کہا: میں بہرا ہوں، سنتانہیں ہول۔ مسلمہ نے اپنا سوال تین وفعہ و ہرایا اور نتیوں دفعہ ان صحائیؓ نے اپنا وہی جواب و ہرا دیا۔ اس پر مسلمہ نے ان محالی کو تل کروا دیا۔ جب بیاطلاع رسول الندسلی الله علیہ وسلم کو پیجی تو آپ نے فرمایا: پہلے نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی رخصت سے فائدہ اٹھایا اور دوسراحق پر ڈٹارہا، السامارك موال

۲۔ واجب کوچھوڑ نااس ونت مہاح ہوجاتا ہے جب واجب تعل میں الی مشقت ہوجوم کلف کے کیے معزاور نقصان دہ ہو، جیسے ماہِ رمضان میں مسافر اور مریض کوروز ہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔اس من میں ارشاد باری تعالی ہے:

> فَمَنْ كَانَ مِدْكُمْ مُرِيْضًا أَنْ عَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنُ أَيَّامٍ أَخَرَ [البقرة ١٨٣:٢]

پس جوکوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہوتو وہ دوسرے دنون میں اتن ہی تعداد (روزون کی) بوری کر لے۔

بیقر آنی نص اس بات کا تفاضا کرتی ہے کہ سنری حالت میں مسافر پر اور مرض کی حالت میں مریض کے لیے رمضان کا روز ہمؤ خرکرنے کی اجازت ہے۔ رخصت کی ای قتم میں دورانِ سفر جارد کعت والی نمازوں کی تصریحی شامل ہے۔جیبا کدارشادیاری تعالی ہے:

وَإِذَا ضَى رَبُتُمْ فِي الْـأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصِرُوا مِنَ

التلخيص الحبير ١٠١٧/١٠١

الصَّلُوةِ. [النساء ١٠١:١٠]

اور جب تم زمین میں سفر پر ہوتو تمہیں کوئی گناہ نہیں کہتم اپنی نماز کو قصر کرو۔

۳۔ لوگوں کی ضروریات کی بناء پر ایسے عقو واور تصرفات کی ایاحت جومقرر ہ تواعد کے خلاف

ہوں۔اس کی مثال عقدِ سَلَم ہے، کیونکہ سَلَم معدوم (غیرموجود) چیز کی فروخت ہے اور بیہ باطل ہے، ان مصرف میں میں میں میں میں کیونکہ سکم معدوم (غیرموجود) چیز کی فروخت ہے اور بیہ باطل ہے،

لیکن شارع نے لوگوں کی ضروریات کی بناء پراس کی اجازت دے دی ہے<sup>(۱)</sup>۔

۳ ۔ امت اسلامیہ سے ایسے مشکل احکام ہٹا دینا اور ان میں تخفیف کر دینا جو دوسری امتوں پر

لازم تھے۔مثلاً پہلی قوموں میں توبہ کے لیے جان کا قل ضروری تھا۔ای طرح کیڑے سے نجاست

والے حصد کوالگ کرنا ضروری تھا۔ان صورتوں کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے:

رَبُّنَا وَلاَ تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا.

[البقرة ٢٨٢:٢]

اے ہمارے رب! ہم پروہ یو جھ نہ ڈال جوتو نے ان لوگوں پر ڈالا جو ہم ہے پہلے تھے۔

رخصت كى ايك اور مثال قرآن مجيد كى درج ذيل آيت ب:

وَيَصْعَمُ عَدْهُم إصدرَهُم وَالْأَغُلَالَ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ وَالْأَغُلَالَ الَّذِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ [الاعراف 2:20]

ادران پر سے دہ بوجھا تارتا ہے جوان پرلدے ہوئے تھے۔ اس فتم کے احکام کومجازا رخصت میں شامل کیا حمیا ہے در نہان میں اور عزیمت میں کوئی فرق نہیں ہے (۲)۔

[ذاكثر محمد ضياء الحق]

ا- اصول الفقد الاصلامي 1/111

۲- الإبهاج في شرح المنهاج ارا٥

\_1

قرآن مجيد

آمك سيف الدين على بن الي على بن محر (م ١٣١٥ هـ)، الإحكام في اصول الأحكام، مطبعة صبيح ١٣١٧ه

ا إن امير الحاح، التقرير والتحبير على تحرير ابن الهمام في علم الأصول، الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، المطبعة الأميريه، ببولاق٢١٣١٥

اميريادا المحمالين، تيسو التحويو، مصعلفي البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٥٠ه اسنوى جمال الدين عبدالرحيم بن الحن (م٢٤٧٥)، نهساية السؤل فسي شرح منهاج

الوصول إلى علم الاصول، مطبعة التوفيق الأدبية، القاهرة

ابن بدران (عبرالقادر بن احم)، السمد خسل إلى مذهب الإمام احمد بن حنبل، ادارة الطباعة المنيرية، مصبر

بنائي، حاشية على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع للإمام ابن السبكي، الطبعة الثانية، المطبعة الإميرية

تاح الدين بكي تقى الدين بكل (م٣١٤ه ٥) ، الإبهاج فسى شوح العنهاج للقاضى البيضارى مطبعة التوفيق الادبية

رّ ذكى، ابويسى محما بن عيل (م 214 هـ)، الجامع، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،

تَفْتَازَانَى (١٩٢٥هـ)،شرح التلويع على التوضيع لمتن التنقيع في اصول الفقه لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود، مطبعة صبيح ١٣٤٤ﻫ

حين حارحان المحكم الشرعى عند الاصوليين، دارالنهضة العربية ، القاهرة -19ZT

- ١١\_ ابوداؤدسليمان بن الاضعث (م٥٥١ه)، السنن، مطبعه مجتبائي، لابور ١٩٨٣ء
- ۱۳ رازی افزادین محدین محر (۱۲۰۲ه)،المحصول فی علم اصول الفقه، جامعة امام محمد بن مسعود، ریاض ۱۳۹۹ه
- ۱۱۰ زنجانی، محدین احد (متوفی سائوی صدی بجری)، تسخسری جالفروع علی الأصول، مؤسسة الرسالة، دمشق ۱۹۵۸ء
  - 10 زيران عبرالكريم، الوجيز في اصول الفقه، جامعة بغداد ١٩٢٥ء
- ۱۲ شاطبی، ابواسماق ابرا بیم بن مول (م۹۰۵ه)، الموافقات فی اصول الشریعة، مطبعة
   المكتبة التجاریة بمصر
- 21۔ صدرالشریعت ،عبیدانلہ بن مسعود (م ۲۲۵ء) ،التوضیع مع شوح التلویع ، القاهرة
  - ١٨ ابن عبرالشكور، مسلم النبوت، المطبعة الحسينية المصرية
    - 19 عيدالدائن، شرح مختار المنتهى، استنبول ١٩٠٠ه
  - ٢٠ ـ شوكاني ،محد بن على بن محد (م١٢٥٥ اله )، ارشاد الفحول ، مطبعة صبيح ١٣٢٩ ه
  - الـ عبدالعزر بخاري (م-٣٠ه)، كشف الأسواد، دارالكتاب العربي، بيروت ١٩٤٣ء
    - ٢٢ عفدالملة والدين، شرح على مختصر لإبن حاجب، المطبعة الأميرية
- ٢٣ غرال، محري م ١٠٥ه)، المستصفى من علم الأصول، مطبعة مصطفى محمد ١٣٥١ه
- ۲۳۔ سرحی، اپویکر بحدی احد (م۱۳۹۰)، اصول السرخسی، مطبعة دارالکتاب العربیة
- ۲۵۔ قرائی، شہاب الدین احمہ بن ادریس (۱۸۲۰م)، شسرح تنقیع الفصول، المکتبة الفیوری، المکتبة الفیوریة بیولاق ۲۰۱۱ م

. لكمنوى يحيدالى (١٣٠٣ه) ، فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت في اصول الفقه، المطبعة الأميرية ببولاق ١٣٢٢ه

محماليناء، محاضرات في اصول الفقه للدراسات العليا بكلية الحقوق، جامعة قاه 3 1949ء

محملام مركور، مباحث الحكم عندالاصوليين، مطبعة دارالنهضة العربية ملاخرو، مو آة الأصول في شوح موقاة الوصول، مطبع الحاج محرم آفندي البوسينوي ٣٠٢ ال

ومة الرحلي ، اصول الفقه الإسلامي، دار احسان للنشر والتوزيع، ايران

Dr. Ahmad Hassan, Principles of Islamic Jurisprudence, Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad.

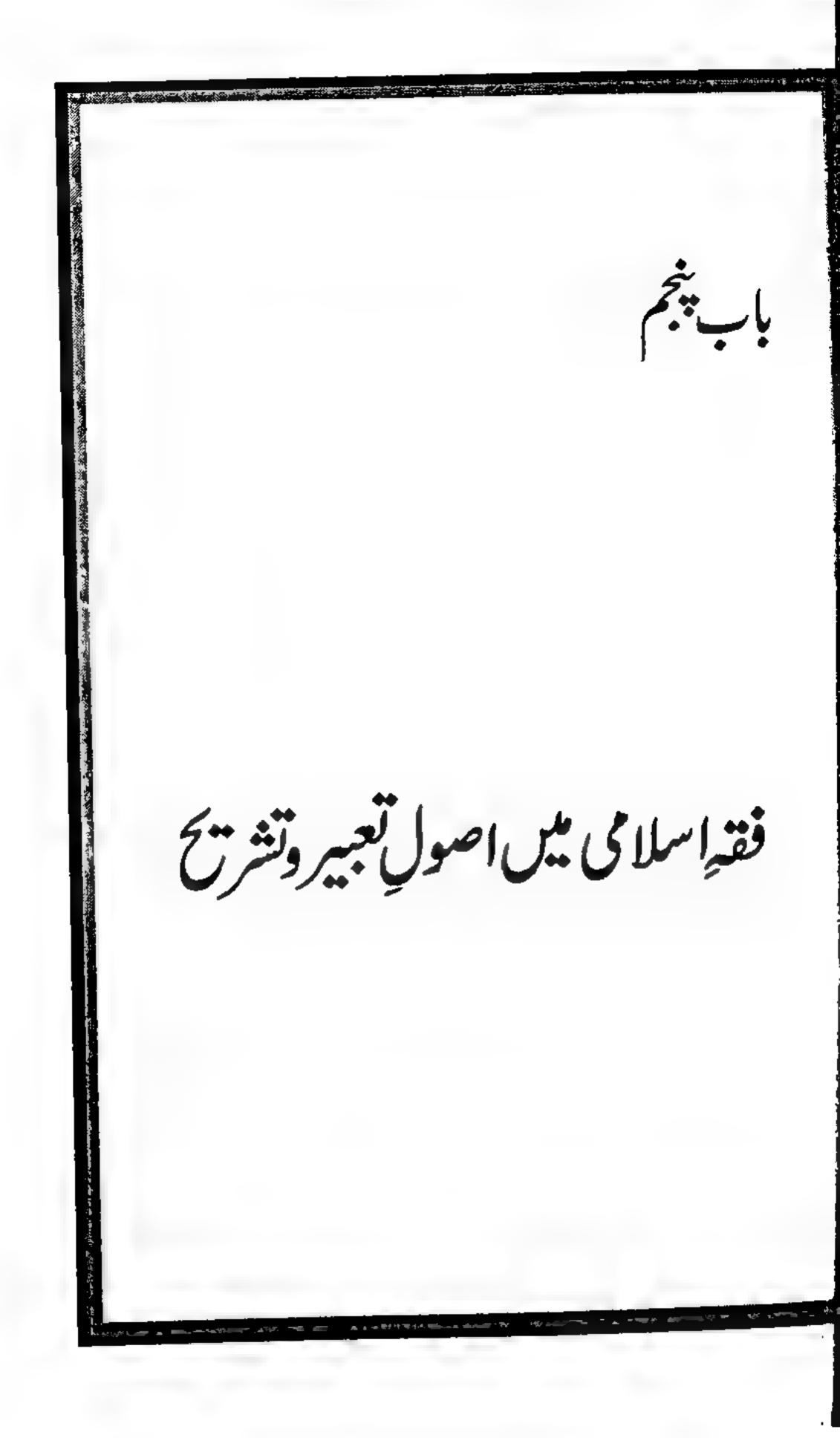

اس باب میں وہ انوی واصولی تو اعد بیان کیے گئے ہیں جو فقہ اسلامی کے دو بنیا دی مصادر قرآن وسقت کی احکام پر مشتمل نصوص (Texts) کی تعبیر وتشریح میں استعال ہوتے ہیں۔ قرآن وسقت وونوں عربی زبان میں ہیں۔ ان کی تعبیر وتشریح اور ان سے اخذِ احکام کے لیے عربی زبان کے فیار کی تعبیر وتشریح اور ان سے اخذِ احکام کے لیے عربی زبان کے قواعد اور لغوی اسالیب کاعلم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر قرآن وسنت کی نصوص کی تعبیر وتشریح ناممکن تو ہے ہی ، انہیں صحیح طور پر سمجھنا بھی دشوار ہے۔

اس باب میں بہ بتایا گیا ہے کہ کس معنی کے لیے الفاظ وضع کرنے کی کون کون سی صور تیں ایس ، الفاظ کے کسی معنی میں استعمال ہونے کی کیا کیاشکلیں ہیں اور الفاظ کن کن طریقوں سے اپنے معانی پر دلالت کرتے ہیں۔

اس باب کی سات فصول ہیں۔

# فصل اوّ ل

# فقهاسلامي ميں اصول تعبير وتشرح

احکام شرعیہ سے متعلق قرآن وسدّت کی نصوص کی تجبیر وتشریح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شارع
﴿ اللّٰہ تعالیٰ اور آخری نبی حضرت محرصلی اللّٰہ علیہ وسلم ) کی مراد و خشا معلوم کی جائے ۔ الفاظ کے معانی

مجھے جا کیں تا کہ ان نصوص سے احکام کا استنباط صحح طریقے سے ہوسکے ۔ فقہ اسلامی میں شرعی نصوص
کے الفاظ کی تجبیر وتغییر کے جواصول وقو اعد ہیں ، ماہرین اصول فقہ نے انہیں عربی لفت کے الفاظ ،
عبارات اور اسالیب کی وسیح تحقیق ومطالعہ اور ان الفاظ ، عبارات اور اسالیب کی اپنے معروف لغوی المعانی پر دلالت کے وسیح مطالعہ سے مرتب کیا ہے۔

# اسلامی اصول تعبیر وتشریح کی تدوین

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں فقہ یا اصول فقہ کی تدوین کی ضرورت نہیں سلم سے عہد مبارک میں فقہ یا اصول فقہ کی تدوین کی ضرورت نہیں سلم سے مار سے جواحکام بذر لید پیٹیبرصلی اللہ علیہ وسلم وقی نازل ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اوگوں تک پہنچاد ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قانون ساز ہونے کی حیثیت خوواللہ تعالیٰ نے وی ۔
مار مسلی اللہ علیہ وسلم کی رصلت کے بعد عہد صحابہ کرام میں بھی تعبیر وتشریح کے اصول و میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رصلت کے بعد عہد صحابہ کرام میں بھی تعبیر وتشریح کے اصول و مواعد مرتب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں گئی ۔ صحابہ کرام خود عرب تھے۔ ان کی اپنی زبان میں محتابہ کرام خود عرب تھے۔ ان کی اپنی زبان میں حکام شریعت نازل ہوئے ۔ وہ قرآن وسقت کی زعرہ تعبیر وتفیر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکام شریعت نازل ہوئے ۔ وہ قرآن وسقت کی زعرہ تعبیر وتفیر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکام شریعت نازل ہوئے ۔ وہ قرآن و وسقت کی زعرہ تعبیر وتفیر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

زندگی کے عینی شاہد تھے۔انہوں نے احکام النی کی تعبیر وتفییر خودصا حب شریعت سے حاصل کی تھی۔ وہ شریعت اسلامی کے امرار ومقاصد سے آگاہ تھے۔ صحابہ کراٹ نے قرآن وسقت کی نصوص کی تعبیرات کیس، ان سے احکام اخذ کیے اور مسائل کاحل دریا فت کیا۔اس کام میں انہوں نے اصول وقواعد کو ملحوظ خاطر رکھا۔لیکن میہ اصول وقواعد با قاعدہ مرتب و مدوّن نہیں تھے۔ چندمشہور فقہاء صحابہ کراٹ سے ملحوظ خاطر رکھا۔لیکن میہ اصول وقواعد با قاعدہ مرتب و مدوّن نہیں تھے۔ چندمشہور فقہاء صحابہ کراٹ سے بین : حضرت ابن عمراً اور حضرت ابن عمراً اور حضرت ابن عباس ، حضرت ابن عمراً اور حضرت ابن مسعودٌ وغیرہ۔

عہدِ صحابہ یک بعد تا بعین اور پھر تیج تا بعین کا دور آیا۔ انہوں نے قر آن وسنت کے احکام کو اپنے علاقوں بیں ان صحابہ کرائم سے سیکھا جو وہاں موجود ہتے یا جوسفر کر کے وہاں پہنچے ہتے۔ عہد صحابہ میں فتو حات ہو کی تھیں ۔ ایک فطری ، عام فہم ، قابل قبول اور قابل عمل دین ہونے کی وجہ سے اسلام کی دعوت دور دور تک پھیلی ۔ کئی اقوام نے اسلام کے دائمن ہیں اپنے لیے گوشہ عافیت پایا۔ اسلامی سلطنت کی حدود روم ، فارس (ایران) ، معراور شام تک پھیلیں ۔ اہل مغرب کا غیر عربوں سے اسلامی سلطنت کی حدود روم ، فارس (ایران) ، معراور شام تک پھیلیں ۔ اہل مغرب کا غیر عربوں سے میل جول ہوا ۔ غیر عرب مسلمانوں کو عربی زبان وا دب سے شناسائی ہوئی ۔ اس تو سیج سے ایسے مسائل نے جنم لیا جن کے حل کے لیے قرآن وسنت سے احکام کا استنباط کیا گیا۔ استنباط احکام کے لیے قواعد واصول ناگز ہر ہتے ۔

تابعین اور تبع تابعین کے زمانوں میں نصوص کی تعبیر اورا خذِ احکام کے لیے اصول وقواعد پیش نظرر ہے۔ نقبہاء کی تعبیر اور مسائل کا استنباط، قانون سازی کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ امام ابراہیم نختی (م ۹۵ ھ) کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے نقد کے ان اصولوں کو جوان کے زمانہ تک قائم ہو چکے تھے، ایک مجموعہ کی شکل میں مرتب کیا تھا۔ ای طرح امام تماوین ابی سفیان (م ۱۲۰ھ) کی مرافی میں جا ایک محموعہ تھا۔ ای اس بھی اصول وقواعد کا ایک مجموعہ تھا (ا)۔ امام ابو حنیفہ (م ۱۵ ھ) کی محمرا فی میں چالیس فقہاء می اسول مشتل ایک مجلس فقہی قائم تھی جواجتھا دواستنباط احکام اور تدوین فقہ کا کام کرتی تھی۔ یہ کام اصول و

<sup>-</sup> اصول فقه اسلام ص ۵۵

قواعد کے تحت جاری تھا۔ امام ابوحنیفہ نے استحمان کا اصول وضع کیا۔ امام مالک (م 2 کاھ) نے تعامل اہل مدینہ ،مصلحت عامد اور استدلال کے اصول دیئے۔ امام ابو یوسف (م ١٨١ه) قاضی القصاٰۃ لیعنی چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے تصوص کی تعبیر میں بہت کام کیا۔ امام محمد (م ١٨ه) نے فقہ کے اصول و تواعد کی تدوین کا کام بھی کیا۔ لیکن ان سب کا یہ کام کتا کی شکل میں بعد میں محفوظ ندرہ سکا۔

اس لحاظ ہے امام شافعیؒ (م٣٠٠ه م) پہلے تخص ہیں جن کے مرتب کر دہ اصول وقو اعد
کتا بی شکل میں ہم تک پہنچے۔ انہوں نے اصول فقہ پرا یک کتا بائھی جس نے السر ساللہ کے نام
ہے تمام عالم میں شہرت پائی ۔اس کتاب میں انہوں نے قرآن وسنت کی نصوص ، نائخ ومنسوخ ،
میمر واحد ،اجماع ،اسخسان ، قیاس اور اجتہا دوغیرہ پر بصیرت افروز بحث کی ہے۔

ا مام شافعیؓ کے بعد کئی علائے اصول نے اس میدان میں کا م کیا جن میں سے چندمشہور علماء اوران کی کتابوں کے نام مندر جہ ذیل ہیں:

- ا اصبغ بن الفريُّ ما كلي (م٢٢٥ه) \_ كتاب في اصول الفقه
- ا ٢- داود بن على بن داؤر ظامرى (م٠٢٥) \_ كتاب الاصول
- ٣- ابوبكراحد بن على البصاص "حنى (م ٢٥٠ه) الفصول في الاصول
  - المالحين بمرىمعزل (م٢٣١ه) -المعتمد في اصول المفقه
    - ٥- على بن محديد دوي منتقى (م١٨٣ه) كتاب الاصول
- ٧- ابوحام محمد بن محمد غزال شانعي (م٥٠٥ ص) -المستصفى في علم الاصول
- علاء الدين محمر بن احمر سمر قدى حنى (م ٢٥٩٥ هـ) \_ ميزان الاصول في نتائج العقول
  - ٨- محمد بن عمر فخر الدين رازيّ شافتي (م٢٠٧هـ) \_المحصول في الاصول
- ٩- سيف الدين على بن على بن محدة مدى شافتى (م ١٣١٥ هـ) \_الإحكام في اصول الأحكام
  - ١٠ جمال الدين عثمان بن حاجبٌ ماكل (م٢٣٧ه ) \_منتهى السنول والإمل
  - اا۔ قاضی غیراللہ عمر بیٹاوگ ٹافتی (م١٨٥ه ٥) ۔ منهاج الوصول الی علم الاصول

١٢\_ ابواسحاق ابراجيمٌ شاطبي مالكي (م ٩٠٥ه) \_الموافقات في اصول الشريعة

# مفسر کے لیے ضروری علوم (۱)

شری نصوص کی تغییر و تشریح کرنے والے خص کے لیے جن علوم کا جاننا ضروری ہے ان کا وین ذکر کرنے سے قبل ایک اہم بات یہ ہے کہ علاء نے مفسر کے لیے یہ لا ذی قرار دیا ہے کہ اس کا دین اسلام پراعتقا دوایمان درست ہواور وا جبات دین کی ادائیگی میں اس میں کوئی کمزوری نہ پائی جاتی ہو۔ جو شخص اپنے دین کے بارے میں بخبر، غلط عقیدہ کا حامل اور بے عمل ہو، اس پر تو دنیا کے معاملات میں بھی اعتبار نہیں کرنا جا ہے۔ ویٹی امور میں اس پراعتا دنہیں کیا جاسکتا۔ شری نصوص کی تعبیرا ورنصوص سے احکام اخذ کرنے میں اس کی بات سے خبیری مانی جاسکتی۔ ایسے شخص سے اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ قرآن وسفت کی نصوص کی تعبیر میں ذاتی اغراض کو واخل کر دے جو مخلوق خدا کو گمرانی کی طرف لے جانے کا باعث ہے۔

مفسر کے لیے بیبھی ضروری ہے کہ وہ عربی زبان جانتا ہو۔ اسلامی قانون کے بنیا دی مآخذ قرآن وسنت دونوں عربی زبان بیس ہیں۔ ان کے الفاظ کی تعبیر وتفسیر کے لیے عربی لفت کے اصول وقواعد سے ممل آگا ہی ضروری ہے۔ امام مالک (م ا کاھ) کا قول ہے کہ 'اگر میرے پاس کوئی الیا فخص لا یا جائے جوعر بی لفت کونہ جانتا ہو، اس کے باوجو دوہ قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہوتو میں اس کو سرادے کر دوسروں کے لیے نمونہ عبرت بنادوں گا''(۱)۔

عربی زبان کا جانا ہی کائی نہیں بلکہ ذوق عربیت بھی پختہ ہونا چاہیے۔ ذوق سے مرادیہ بے کہ کمی شخص کوعربی کی عبارت پڑھتے ہوئے وہی لطف وسر در حاصل ہو جواسے اپنی زبان میں تحریر پڑھتے وقت حاصل ہو تواسے اپنی زبان میں تحریر پڑھتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ امام شافئی (م ۲۰ سے) نے فرمایا کہ جب تک مفسر میں کی عربی عبارت کوعربی ہی کے انداز نہم و تعبیر کے مطابق سیجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی ، وہ قرآن مجید کے بلغ اسلوب

ا\_ الاتقان في علوم القرآن ٣٣٣/٢ مقدمة التفسير ص ٨٩

الاتقان في علوم القرآن ٢/١٣٠٠

۲

بیان اور اس کے مخصوص انداز تعبیر سے واقف نہیں ہوسکتا اور اس بنا پر قرآنی مفہوم کے بہت سے گوشے اور پہلوا سے ہوں گے جو اس کی عقل وفہم کی گرفت میں نہ آسکیں گے (ا)۔امام غزالی " (م ۵۰۵ ھ) فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف عربی سجھتے پر اکتفاکر کے معانی کا اشتنباط کرنے لگے وہ بیشک بہت غلطیاں کرے گا(۲)۔

ایک مفسر کے لیے ضروری علوم مندرجہ ذیل ہیں (۳)

علم لغت: بیالفاظ کے معانی اور وضع وتر کیب کے لحاظ سے الفاظ کی دلانت کاعلم ہے۔

علم نحو: بالفاظ کے معانی میں تبدیلی واختلاف اور اعراب کی حالتوں کے بارے میں بتاتا ہے۔

۔ ۳۔ علم صرف: اس علم سے الفاظ کی بناوٹ اور صیغوں کا پند چاتا ہے۔

س۔ علم اختقاق: بیلم بنا تا ہے کہ لفظ کن ما دوں (Roots) سے نکلا ہے اور ما دوں کے اختلاف سے معانی میں کیا فرق آتا ہے۔

۔ علم معانی: بیلم ان اصول و تو اعد کانام ہے جس سے کلام کوحال کے نقاضوں کے مطابق بنایا جاتا ہے۔

۲۔ علم بیان: یہ وہ تو اعد ہوتے ہیں جن سے کلام کومختلف اسالیب میں اوا کرنے کاعلم حاصل ہوتا
 ۲۔ سے جس سے بعض کی ولالت بعض پرواضح تر ہوتی ہے۔

ے۔ علم بدیع: اس علم سے تحسین ونزئین کلام کے طریقے معلوم ہوتے ہیں۔

۸۔ علم حدیث: بینلم قرآن وستت کے الفاظ کی تعبیر وتغییر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ
 ۸۔ سلم حدیث: مینلم قرآن وستت کے الفاظ کی تعبیر وتغییر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ

٩ علم قراوت: اس علم عدر آنى الفاظ كرسن اداكى كيفيت معلوم موتى --

۱۰ ۔ علم اصول دین: بعض نصوص بظاہران معانی پر دلالت کرتی ہیں جن کی حیثیت متشابہات کی

ا۔ فہم القرآن ص ۲۷

٢- احياء علوم الدين ا/٢٧٠

٣- (اخوذ از الالقان از سيوطي (مااهم) اور مقدمة التفسير ازراغب امنهائي (م٢٠٥٠)

#### ہے۔ان پرایمان کا تعلق علم اصول دین ہے ہے

- اا۔ علم اصول فقہ: اس علم سے احکام کا استنباط کرنے کے دلائل قائم کیے جاتے ہیں۔
- ۱۲۔ علم اسباب نزول: اس علم ہے کی آیت یا حدیث کا وومعنی معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں وہ آیت یا حدیث وار دہوئی۔
- ۱۳- علم ناتخ ومنسوخ: اس علم ہے بیہ پہتا چاتا ہے کہ کون ساتھم پہلے آیا اور کون ساتھم بعد میں آیا ہے۔
- سما۔ علم فقہ: بینکم دین کے احکام ،حقوق اللہ،حقوق العیاد اور ان میں توازن قائم کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔
- ۱۵۔ وہبی علم: اللہ نعالیٰ بیعلم اپنے ان بندوں کوعطا کرتا ہے جوعالم باعمل ہوں۔ مندرجہ ذیل صدیث نبوی میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم (١)

جو شخص معلوم شدہ بات پر عمل کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کوغیر معلوم یا توں کے علم کا وارث بنادیتا ہے۔

یہ وہ ضروری علوم ہیں جن میں مہارت شری نصوص کی تعبیر وتغییر کے لیے اہلیت اور جن میں عدم مہارت اس کا م کے لیے اہلیت اور جن میں عدم مہارت اس کا م کے لیے عدم اہلیت نصور ہوتی ہے۔ کوئی بھی کا م کے کرنے کے لیے اس محف میں مطلوبہ قابلیت واہلیت کا یا یا جانا ضروری ہوتا ہے۔

# تعبير بغيرعكم كيمما نعت

قرآن وسنت کی نصوص کی تعبیر و تغییر کرنا ایسی رائے سے جائز نہیں ہے جو بغیر علم اور بلا دلیل ہویا جو ذاتی یا مخصوص طبقہ کی رائے کے مطابق ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن وسنت میں سخت وعید (دهمکی) آئی ہے جو شری احکام کی تعبیر اپنی خواہشات کے تخت کرتے ہیں اور پھریہ تعبیر میں سخت وعید (دهمکی) آئی ہے جو شری احکام کی تعبیر اپنی خواہشات کے تخت کرتے ہیں اور پھریہ تعبیر

<sup>-</sup> الاتقان في علوم القرآن ٢/٣٦/٣

الله تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے عوام میں سیر قبولیت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔قرآن مجید

بن ہے:

فَوَيُلُ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِاللَّهِ [البقرة ٢: ٩]

پس ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں پھرلوگوں سے کہتے ہیں کہ بیاللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس وایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
من قال فی القر آن بغیر علم فلیتبوا مقعدہ من النار (۱)
جس نے قرآن کی تفییر میں بغیر علم کے پچھ کہا تو اس کو جا ہے کہ وہ اپنا ٹھکا نا جہنم میں بنالے۔

مندرجہ بالانصوص میں جس رائے کی ندمت کی گئی ہے وہ ہے جو بغیرعلم اور بلا ولیل ہو ۔علم اور دلیل کے بغیرتو عام گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں ہے کیا ہید کہ قرآن وسقت کی عبارتوں کے معانی ،ان کی تعبیرا وران سے احکام اخذ کرنے کے لیے بلاعلم اور بلا دلیل لب کشائی کی جائے ۔حضرت جندب بین عبداللہ سے دوایت ہے کہ نبی اکرم صلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا:

من قال في القرآن برايه فاصاب فقد اخطاء <sup>(٢)</sup>

جس نے قرآن کے بارے بیں اپنی رائے سے پچھ کہا اور درست کہا تب بھی اس نے ملطی کی۔

تعبیرنصوص میں الیک رائے کے استعمال کی ممانعت نہیں ہے جس کی بنیا دعلم اور دلیل ہو۔ الیک ہی رائے سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نامور فقیہ حصرت عبداللہ بن عباس م

ا۔ جامع ترمذی ، ابواب تفسیر القرآن ہاب ماجاء فی الذی یفسر القرآن برأیه ۳۱۵/۲ م

جوتھ، کے لیے ان کے بین میں بید عافر مائی تھی:

اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل (١)

ا ہے اللہ! تو اس کو دین کی سمجھا ورتا ویل (رائے) کاعلم عطافر ما

الی ہی رائے کے پیش نظرامام غزالی (م٥٠٥ه) فرماتے ہیں کہ ہرعالم کے لیے جائز

ہے کہ وہ قرآن ہے اپنے فہم اور عقل کے مطابق استنباط کرے (۲)۔

حافظ ابن قیم جوزیه (م ۵۱ ۵ ۵ ه ) فرماتے ہیں:

"جب كى سے كتاب الله كى كى آيت ياسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كى تفير كے بارے بيں پوچھا جائے تو اسے يہ حق نہيں كدا پی خوا بهش اور اپنے مخصوص نظريہ كے تحت فاسد تاويلات كر كے اس آيت ياسقت كو اس كے فلا برى معنی سے بٹا دے۔ جو شخص ايسا كرے اسے نتوى دينے سے روك ديا جائے اور اس پر آئندہ فتوى دينے ہے روك ديا جائے اور اس پر آئندہ فتوى دينے كى يا نبدى عائد كر دى جائے۔ بيدائے جو ہم نے بيان كى ہے قد يم وجد يدائم اسلام نے اس كى تضریح كى ہے ''(س)۔

#### رائے کے استعال میں احتیاط

نصوص شرعیہ کی تعبیر میں علم و دلیل کی اساس پر رائے کا استعال جائز ہے لیکن کام کی اہمیت کے پیش نظر رائے کے استعال میں انتہائی احتیاط چاہیے۔ کلام النبی اور سقت نبوی کے الفاظ کی تعبیر اور انہیں معنی و مفہوم وینا بڑی ذمہ داری کا کام ہے جس میں صحابہ کرام اور سلف صالحین نے بہت احتیاط برتی ہے۔ اس کام کی اہمیت اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہ حتی الامکان یہ کوشش کرتے تھے کہ قرآن وسقت کے الفاظ کی تعبیر میں رائے سے اجتناب کریں۔

حضرت ابو بكرصديق فرمايا كرتے تھے:

ا الطبقات الكبرئ ٣٦٥/٢

٢- احياء العلوم الدين ١/ ٢٥٩

<sup>&</sup>quot;- اعلام الموقعين ، فوالد تعلق بالفتوى ، فاتدة ٢٢٥/٢٠٥٥

'' جب میں مرادِ النبی کے خلاف قرآن کے کسی حرف کی تفییر کروں تو کون سا آسان مجھ پرسایہ قبکن ہوگا اور کون می زمین مجھے اٹھائے گی ، میں کہاں جا دُن گا اور کیا کروں گا''(1)

حضرت عبدالله بن عمرٌ نے فر مایا:

'' میں نے مدینہ کے نقبہا ء کو دیکھا ہے ، بید حضرات تغییر قرآن کے سلسلے میں گفتگو کو بڑا بھاری اور ذمہ داری کا کام مجھتے ہے''(۲)

ایوسعیدعبدالملک بن تُر یب اسمعیؓ (م۲۱۳ ہے) عربی لغت وا دب کے امام تھے لیکن جب مجھی ان سے قرآن وسنت کے کسی لفظ کی تفسیر کے بارے میں یو چھا جاتا تو وہ فرماتے :

> ''عرب کہتے ہیں کہ اس کے معنی فلاں فلال ہیں، جھے نہیں معلوم کہ قرآن و سنت ہیں اس سے کون سامعنی مراد ہے''(۳)

> > امامراغب اصنبائی (م٢٠٥٥) نے لکھاہے:

''حق ہات میہ ہے کہ جو مخص تغییر کا ارادہ کرے تو دہ تقوی کو شعار بنائے اور ایٹے نفس کی برائیوں اور خود پیندی سے اللہ کی پناہ مائے کیونکہ خود پیندی ہر برائی کی جڑ ہے''(م)

محابه كرام كاتعبيرات كى يابندى

شری نصوص کی تعبیر میں صحابہ کرام کی تعبیرات کی پابندی کی جائے گی۔ کسی نص کی کوئی تعبیر ان کی تعبیرات کی پابلی کڑی جائے گی۔ کسی نص کی کوئی تعبیر ان کی تعبیرات کے تعبیرات کے خلاف بیس ہوگی۔ صحابہ کرام اس سلسلے کی پہلی کڑی جین جن کی وساطت سے قرآن وسلت کے احکام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے جیں۔ اس کڑی کونظرا نماز کرنا

الـ التفسير والمقسرون ٢٧٠/١

ار فهم القرآن م

٣- التقسير والمقسرون ا/٢٧٠

الـ مقلعة التفسير ص٩٣٠

ا کیک گراہ انداز فکر ہے۔ صحابہ کرائے نے احکام نازل ہوتے دیکھے، دی الی کے معانی و مطالب اور تعبیر و تشریح صاحب و حی اللہ علیہ و سلم کی زبان مبارک ہے براہ راست کی اور سنت کا خود مشاہدہ کیا۔ قرآن و سنت کی زبان عربی ان کی مادری زبان تھی۔ انہوں نے اس زبان کے اصول و قواعد دوسروں سے نہیں سکھے تھے بلکہ وہ نظری اور طبعی طور پرع بی لغت کے خود عالم تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم سے سکھا تھا جن کا استاد کوئی انسان نہیں بلکہ خود اللہ تعالی کی ذات تھی۔ خون فلر کا استاد کوئی انسان نہیں بلکہ خود اللہ تعالی کی ذات تھی۔ خون خدا اور مقاصد شریعت ہے آگا ہی میں صحابہ بلند مقام پر فائز تھے۔ نصوص شرعیہ کی تعبیر و تفییر کا صحح خدا اور مقاصد شریعت کی آب میں صحابہ بلند مقام پر فائز تھے۔ نصوص شرعیہ کی تعبیر و تفییر کا صحح خدا اور مقاصد شریعت کے معانی و خدا اور مقاصد شریعت کے معانی و مفاجیم کو جائے تھے۔

جلال الدین سیوطی (م ۹۱۱ ھ) نے لکھا ہے کہ جس شخص نے بھی صحابہ اور تا بعین کے ندا مہب (فکر) اور تغییر سے عدول (گریز) کر کے ان کے خلاف راستہ پر قدم رکھا وہ اس فعل میں غلطی پر ہے بلکہ بدعتی ہے ، کیونکہ صحابہ اور تا بعین قرآن شریف کی تغییر اور اس کے معنی کے ویے ہی اعلی درجہ کے جائے والے نتے جیسے کہ وہ اس حق کو بخو بی جائے سے جس کے ساتھ خدائے پاک نے اسپے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فر ما یا تھا۔ (۱)

# مغربی اصول تعبیر وتشریح (۲)

مفرب میں مسیحیت کے پیروکاروں کی اکثریت ہے۔ اس کے دو بردے فرقوں کی مفرب میں مسیحیت کے پیروکاروں کی اکثریت ہے۔ اس کے دو بردے فرقوں کیتھولک (Catholic) اور پردششنٹ (Protestant) کے درمیان شدید اعتقادی وعملی اختلافات اور بالآخر د نیوی معاملات میں پردششنٹ تحریک کی کامیا بی نے مغرب کے دیگر شعبہ ہائے زندگی کی طرح شعبہ تا نون میں عبارتوں کی تعبیر وتشریح کے نظریہ میں بہت تبدیلیاں بیدا کی ہیں۔ زندگی کی طرح شعبہ تا نون میں عبارتوں کی تعبیر وتشریح کے نظریہ میں بھی بہت تبدیلیاں بیدا کی ہیں۔

<sup>-</sup> الاتقان في علوم القرآن ٢/٢٣٨

المستركة من ١١٥٤٤ ١١٥٠ ١١٥٢٥

مرف پوپ اور اُسقف کو عاصل ہے جو زمین میں مسے کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ دیگر تمام مسیحیوں کا رض ہے کہ وہ کلیسا کے فیصلوں کے آ گے سرتسلیم خم کر دیں اور پوپ اور اُسقف کی طرف سے گ گئی ائبل کی تعبیرات کوئن وعن مان لیں۔

یرونسٹنٹ فرقے نے کیتھولک نظریات، اس کے کلی اختیارات اور اس کے ہرومطلق العنا نبیت کے خلاف بعنا وت کر دی ۔ پر وٹسٹنٹ مفکرین کا خیال تھا کہ اگر پا پائے روم اور سقفوں کو ہائبل کی تعبیر کاحق و ہے دیا جائے تا کہ وہ مسیحیوں کے لیے قوا نین مرتب کریں اور ان کے المنا ہوں کے کفارے کے لیے طریق کارتجویز کریں تو بینلامی کی زنجیریں مضبوط کرنے کے متراد ف و گا۔ انہوں نے پاپائے روم کی اجارہ داری کو مل طور پر زد کر دیا۔ پردشنن تح یک کیتھولک ظریات اورصد یوں قدیم روایات کے خلاف آزادی کی تحریک تھی جو بڑی تیزی ہے مقبول ہوئی۔ مارٹن لوتھر (م ۱۵۴۷ء)نے بینعرہ بلند کیا کہ تمام سیحی اینے غربی رہنما خود ہیں۔فکری ذا دی کی اس تحریک کے نتیج بیں اور بعض دوسرے موال کے باعث مسیحیت کلیسا تک محدود ہوکر رہ اللی۔ پروٹسٹنٹ تحریک نے ہر سیحی کو میرحق دے دیا کہ وہ اپنے ضمیر کی آ واز کے مطابق بائبل کی جبیر کرنے اورا سے بیجھنے میں آزاد ہے۔اس تعبیر کی بنیا دصرف عقلی استدلال اور تجربہ کو قرار دیا گیا۔ کیسا کی مطلق العنانیت کے خلاف شدیدردعمل کا جمیجہ تھا۔ چرچ کوریاسی امور ہے ہے دخل کر دیا کیا۔ دین اور دنیا میں دوری ہوئی ۔مسجیت کے احکام اور ریائی قوانین دونوں الگ الگ راستوں اجل پڑے۔

> ہے۔ ہے وہ مختفر تاریخی پس منظر جس کے آ گے آئے کا مغربی معاشرہ کھڑا ہے۔ اندا ہم مغربی اصول تعبیر وتشریح

> > مغربي قانون ميں چندا ہم اصول تعبير وتغيير مندرجه ذيل بيں (١):

لغوی اصول (Literal Rule): الفاظ میں کی بیش کے بغیر انہیں سمجھا جائے گا۔ یار لیمنث

(مقننہ) کے ارا وہ ونیت کا تعین استعال کیے گئے الفاظ سے کیا جائے گا۔ ان الفاظ کے لغوی معانی ہر زور دیا جائے گا۔ جو الفاظ ایک ہی معنی رکھتے ہوں ان سے وہی ایک معنی مرا دلیا جائے گا۔

۲۔ اصول سیاق (Context Rule): قانون کی عبارت کے اندرونی تضاد کو دور کرنے کے لیے اس کے مفہوم کو مجموعی طور پر سمجھا جائے گا۔ الفاظ کو ان کے سیاق میں لیا جائے گا۔

۳۔ سنہری اصول (Golden Rule): جب تک کوئی غیر معقول نتیجہ سامنے نہ آئے ، عام الفاظ سے ان کے اصطلاحی معانی مرا دیلیے جا تھی گے۔ اگر کی لفظ کا لغوی طور پر کوئی معنی غیر معقول ہوتو کی عدالت اس غیر معقول معنی کے مقال کے معقول معنی کو ترجیح دی تا کہ الفاظ کے مفہوم میں پاؤ جانے والی غیر معقول معنی کے معقول معنی کو ترجیح دی تا کہ الفاظ کے مفہوم میں پاؤ جانے والی غیر معقول معنی سامنے آئے گا جے مقند (مجلس قانون ساز) کا اراوہ عام معانی مرا دیلیے سے ایسا غیر معقول معنی سامنے آئے گا جے مقند (مجلس قانون ساز) کا اراوہ عام معانی مرا دیلیے سے ایسا غیر معقول معنی سامنے آئے گا جے مقند (مجلس قانون ساز) کا اراوہ عام معانی مرا دیلیے سے ایسا غیر معقول معنی سامنے آئے گا جے مقند (مجلس قانون ساز) کا اراوہ معانی دے جو ان سے مراد لیے جا کیلی مقولے نے مقد نہیں کہا جا سکتا تو اس صورت میں بی شا (G.B.Shaw) کے مندر جد ذیل مقولے نے ایکی ایکی ایکی سیار کی ایکی ایکی مندر جد ذیل مقولے نے ایکی ایکی سیار کی ایکی سیار کیا جا سکتا ہے :

The golden rule is that there is no golden rule.

سنہری اصول ہیہے کہ کوئی سنہری اصول نہیں ہے۔ ۳ ۔ ضرر کا اصول (Mischief Rule): جب کوئی ایکٹ (Act) قانون کے کسی ضرر کو دو کرنے کا اراد در کھتا ہوتو پھر اس ایکٹ کا مفہوم اس طریقے سے سمجھا جائے جس سے ایکٹ کا مقصد

مرا د حاصل ہوا در ضرر دور ہو سکے۔ بیاصول جج کوا یکٹ کی تشریح میں ذاتی رائے کے اظہار کا موہ

دیتا ہے ،خواہ دہ رائے عالمی حمایت ندر کھتی ہو۔ جج اینے علم کی بنیاد پرایکٹ کی عبارت سے اس ضرباً

معلوم كرتا ہے جس كودوركرنے كا ايكث اراده ركھتا ہے۔

مغربی اصول تعبیر وتشرتے کے چندا ہم مفروضات

ا۔ بادشاہ باکسی دوسرے مقتدرکو پابتدئیں کیا جائے گا۔

- ۲۔ کسی تعبیر کو ماضی ہے و تر (Retrospective) نبیس کیا جائے گا۔
  - ۳- مرّ وج حقق ق (Rights) میں مداخلت نہیں ہوگی ۔
    - ۳- عدالتی اختیارات ختم نہیں کیے جا کیں گے۔
  - ۵- دستوری حقوق یا بین الاقوامی قانون سے انحراف نہیں ہوگا۔

ليكن صرتح اور داضح الفاظ اورضروري معانى مندرجه بالامفروضات كوختم كريكتے ہيں ۔

#### سلامی ومغربی اصول تعبیر وتشریح کاموازنه

اسلامی اورمغربی اصول تعبیر وتشریح کے موازندسے مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں:

اسلام کے بعض اصول تعبیر وتشریح اس طور سے قطعی بیں کدانہیں تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جیسے قرآنی نص کی نبوی تعبیر بیا اجماع محابہ سے تعبیر قطعی ہے۔ مغربی اصول تعبیر بیں تبدیلی تو کیا اس کی بقاء کا انحصار بھی محض پارلیمنٹ پر ہے جو چاہے تو انہیں کی لخت ختم کر د ہے۔

اسلامی قانون ،قرآن وسنت کی نصوص کی تعبیر وتشریح کاحق ندتو کسی خاص فدہبی رہنما کوسو نیتا ہا اور نداس حق کو عام کرتا ہے کہ ہرمسلمان نصوص شرعیہ کی تعبیرا پینے شمیر کی آواز کے مطابق کرے ، بلکہ وہ اس کام کے لیے متعلقہ شخص میں مطلوبہ قابلیت کا تقاضا کرتا ہے ۔مغربی قانون نج کو قانون کے الفاظ کی تعبیر کاحق دیتا ہے ۔ کیتھولک عقید سے میں صرف بوپ اور استفاف کو بائبل کی تعبیر کاحق دیتا ہے ۔ کیتھولک عقید سے کہ وہ ا پیضمیر کی آمنف کو بائبل کی تعبیر کاحق ہے۔ یہ وٹسٹنٹ فرقے میں ہرسیجی کو بیحق ہے کہ وہ ا پیضمیر کی آواز کے مطابق بائبل کی تعبیر کاحق جیر کرے۔

اسلامی قانون میں مفسر کے لیے بیضروری قرار دیا گیا ہے کہ اس کا دین اسلام پرعقیدہ پختہ اور درست ہوا در دہ واجبات دین پڑمل کرنے والا ہو۔مغربی قانون میں تعبیر وتفیر پر ما مور شخص کے لیے ایس کوئی نم ہی یا اخلاقی شرط عائد نہیں کی گئے۔

اسلامی قانون میں کوئی تعبیر وتشریح قرآن وسقت کے قطعی احکام اور دین کے بنیا دی عقائد و ایمانیات کے خلاف نہیں ہوسکتی۔مغربی قانون میں بائیل کی تعلیمات اور سیحی عقائد کو ایسا کوئی

تحفظ حاصل نہیں ہے۔

- ۵۔ اسلامی اصول تعبیر وتشریح کا مقصد قرآن وسقت کی نصوص کی تعبیر کرنا ہے۔ مغربی اصول تعبیر پیار اسلامی اصول تعبیر کے قانون کی تعبیر کے لیے ہیں ، انہیں وحی کی تعبیر ہے کوئی سرو کا رنہیں ہے۔
- ۲ ۔ اسلامی قانون میں تعبیر وتشریح کا معیار اور کسوٹی قرآن وسقت ہے جس کا منبع وحی الہی ہے۔
   مغربی قانون میں تعبیر وتشریح کا معیار ملکی دستور ہے جوانسانی کوشش کا جمیجہ ہے۔
- ے۔ اسلامی قانون میں نصوص کی تعبیر کرتے وفت ذاتی رائے کے استعال میں حد درجہ احتیاط کا تصور پایا جاتا ہے۔ تصور پایا جاتا ہے۔ شرعی نصوص کی تعبیر وتفسیر دینی اعتبار سے نہایت اہم اور نازک کا م ہے۔ مغربی قانون میں عبارتوں کی تعبیر وتفسیر کو نہ ہی تقدیس وا ہمیت حاصل نہیں ہے۔
- اسلامی قانون میں شارع کا مقصد قانون سازی بانکل واضح ہے۔ مغربی قانون میں پارلیمنٹ کے قانون سازی کے ارادہ کوایک مفرد ضداور افسانہ قرار دیا گیا ہے۔ قانون کی عبارتوں کے معانی تو دریافت کے جاسکتے ہیں گریہ معلوم ٹیس کیا جاسکتا کہ کسی قانون کو بناتے وقت پارلیمنٹ کا کیا ارادہ تھا اور عبارت کے الفاظ سے انہوں نے کون سامعن مراد لیا تھا۔
  - 9۔ اسلامی قانون میں ریاست کا کوئی سیاسی مقتدراعلی مثلاً بادشاہ، پارلیمنٹ، صدر یا وزیراعظم یا جو
    کوئی بھی ہو، کسی قانون اور اس کی تعبیر سے ماوراء نہیں ہے۔مغربی قانون میں بادشاہ اور
    دوسرےسیا ی مقتدراعلی کوقانون کی کوئی تعبیر یا بندنییں بناسکتی۔
  - اسلامی قانون میں شرعی نصوص کی تعبیر کاحق صرف مسلمان کو ہے۔ اس میں بیشلیم نہیں کیا جا
     سکتا کہ جوشخص مسلمان نہیں ہے وہ قرآن وسقت کی نصوص کی تعبیر وتغییر میں اس کے اصول
     ومقاصد کو برقرار رکھے گا۔ مغربی قانون میں اس اساس شرط کا نیا ظانییں رکھا گیا۔

وه فقهی اصول جوتعبیر وتشریح میں ملحوظ رہنے جا ہمیں

ا۔ شریعت کے عمومی مقاصد

مشہورممری ج عبدالقادرموده (شہید ۱۹۵۳ء) نے اپنی کتاب التشریع البجنائی

لاسلامی (اسلام کا فوجداری قانون) میں لکھا ہے کہ قرآن وستت کی نصوص کی سیحے تعبیرا ورانہیں سیح معنی میں سمجھنا اس وفتت تک ممکن نہیں ہے جب تک بیمعلوم نہ ہو جائے کہ قر آن وسقت کی فلاں فلاں نص کو جاری کرنے میں شارع کا مقصداصلی کیا ہے ، کیونکہ ایک نص کے الفاظ متعدد وجو ہ کی بنا پر متعد د معانی پر دلالت کر سکتے ہیں اور ان متعد دمعانی میں ہے کسی ایک معنی کواس وقت تک ترجیح نہیں دی جا سکتی جب تک شارع کا مقصدمعلوم نه ہو۔ دویا دو ہے زیا دہ نصوص کے حکموں میں ظاہری تعارض دور کرنے کے لیے بھی شارع کے مقصد کا پہتہ ہونا جاہیے <sup>(۱)</sup> ۔نصوص کی تعبیر کے کام میں اس امر سے ا گابی ضروری ہے کہ قانون سازی اورشر کی احکام دینے سے شارع کے مقاصد کیا ہیں۔

علامہ ابواسحاق شاطبیؓ (م ۹۰ سے شریعت کے مندرجہ ذیل تین عمومی مقاصد بیان

ضرور بات سے مراد وہ امور ہیں جن پر حیات انسانی کا دار و مدار ہو، جن کے بغیر انسانی

#### ا۔ ضرور ہات کا شحفظ

ا عمری کا قیام ممکن نه مواورزندگی بدهمی اور فساد کا شکار بوجائے۔ بیضروریات پانچ میں: دین ، جان ، تقل بسل اور مال ۔ شریعت نے ان پانچ ضرور یات کے قیام اور تحفظ کے لیے قانون سازی کی ہے بوران ہے متعلق احکام کولا زمی قرار دیا ہے۔ان پانچ امور کا ہرصورت میں تحفظ کیا جائے گا۔ انسان کے دین کے تحفظ کے لیے عیادات فرض کی تنیں ۔ ارتداد کی سزا موت مقرر کی گئی، ی کے کہانسان کی دنیوی فلاح اور اخروی نجات کے لیے اسلام کے سواکوئی اور وین اللہ تعالیٰ کے ں قبول نہیں کیا جائے گا۔ مزید رید کہ ارتد او ہے معاشرہ کی اجتماعیت کونقصان پہنچتا ہے ۔ جان کے تحفظ کے لیے ناحق قبل کرنے کی ممانعت اور قبل کا بدلہ قبل ہے۔ عقل کے تحفظ کے لیے نشہ حرام اور شراب نوشی اسی کوڑے کی مزامقرر کی گئی۔نسل کے تحفظ کے لیے زنا کوحرام قرار دیا گیا۔شادی شدہ زاینہ اور انی کورجم (سنگ ساری) اور غیرشا دی شده زانیها ورزانی کوسوکوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ مال کے

التشريع الجنائي الإسلامي ٢٠٢/١ الموافقات في اصول الشريعة ٨/٢

تخفظ کے لیے چوری کی ممانعت اور چور کے لیے قطع پیر (ہاتھ کا شنے ) کی سزامقرر کی گئی۔ شرعی نصوص کی ایسی تعبیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس سے مندرجہ بالا پانچ ضروریات کے قیام و شخفظ پر ز دیڑے۔

# ۲۔ حاجیات کی فراہمی

حاجیات سے مرادوہ امور ہیں جولوگوں کوان کی زندگیوں ہیں سہولت فراہم کریں اوران کی مشقتوں اور تکلیفوں کو کم کریں۔ حاجیات کے بغیرانسانی زندگی برنظمی وفساد کا شکار تو نہیں ہوتی لیکن دشوار صرور ہو جاتی ہے۔ حاجیات کی بحیل سے انسان کی زندگی بہتر ہوتی ہے ، منفعتیں حاصل اور نقصان زائل ہوتے ہیں۔ مثلاً مریض اور مسافر کوروزہ مؤ ٹر کرنے کی سہولت ، دوران سفر نماز قعم کرنے کی سہولت ، دوران سفر نماز قعم کرنے کی سہولت ، دوران سفر نماز قعم کرنے کی اجازت و غیرہ۔

#### س\_ تحسیبات کی فراہمی

تحسیزیات سے مراد وہ آسائش میں جن سے حیات انسانی میں عمدہ اظلاق اور اچھی عادات پیدا ہوں۔ تحسیزیات زندگی کے لیے ضروری تو نہیں ہوتیں البتہ ان کے نہ ہونے سے سلیم الفطرت لوگوں کی نظر میں عبا دات اور زندگی کے معاملات عمدہ اسلوب پر قائم نہیں رہجے مثلاً صدقہ و خیرات سے رضائے البی کا حصول ، جسم ولباس سے نجاست دور کرنا ، کھانے پیچے میں اس کے آداب کا لحاظ رکھنا اور اسراف نہ کرنا اور مال شرح کرنے میں اسراف اور بحل سے کام نہ لینا وغیرہ۔

شریعت کے مندر جہ بالاعمومی مقاصد کی اہمیت کے اعتبار سے تر تیب یوں ہے کہ پہلا ورجہ اس خروریات کا ہے، ان کے بعد حاجیات اور آخر بی تحسیبات کا درجہ ہے۔ اس تر تیب سے ان کے مندوریات کا جور ہے جیں ۔ اگر تحسینی تھم کر علی کرنے سے حاجت والے تھم پرزو پڑتی ہوتو تحسینی تھم کر کر دیا جائے گا۔ اگر حاجیات بیں ہے کسی پڑھل کرنے کے یاعث ضروریات بیں ہے کسی ام میں خلل واقع ہوتا ہوتو اس حاجیت والے تھم کوچھوڑ دیا جائے گا۔ ضروریات بھی ہوتا ہوتو اس حاجت والے تھم کوچھوڑ دیا جائے گا۔ ضروریات بھی روین ، جان ، عقل میں خلل واقع ہوتا ہوتو اس حاجت والے تھم کوچھوڑ دیا جائے گا۔ ضروریات بھی۔ (وین ، جان ، عقل میں میں اس میں خلل واقع ہوتا ہوتو اس حاجت والے تھم کوچھوڑ دیا جائے گا۔ ضروریات بھی۔ (وین ، جان ، عقل کی میں میں میں کیا ہوتو اس حاجت والے تھم کوچھوڑ دیا جائے گا۔ ضروریات بھی۔

سل، مال) میں ہے کسی ضروری امرکواس وقت ترک کر دیا جائے گا جب اس کی نسبت زیادہ ضروری حکام موجود ہوں اور اس پر عمل کرنے کی وجہ ہے ان زیادہ ضروری احکام میں خلل بیدا ہونے کا

#### ٢\_ حقوق الله اور حقوق العباد

ا حکام شریعت میں ہے بعض کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ ہے ہے جوحقوق اللہ کہلاتے ہیں۔ ا المين كوئى فرويا ا داره ساقط ، كالعدم ، كم ، زياده يا معاف نبين كرسكتا \_مثلًا عبا دامت اوران جرائم يردى جانے والی مزائیں جن جرائم ہے معاشرے کونقصان پہنچتا ہے، جیسے زنا بمل اور چوری وغیرہ ۔حقوق ، نلد کواجتما می حقوق مجمی کہا جاتا ہے کیونکہ ان سے کسی فرد کی بجائے اجتماع اور معاشرے کے حقوق کی تفاظت مقصود ہوتی ہے۔

شریعت اسلامی کے بعض احکام کا تعلق ان افعال سے ہے جو خالصتاً فرد کے حقوق کا تحفظ مرتے ہیں ، بیحقوق العباد کہلاتے ہیں۔ان حقوق کے بارے میں متعلقہ فرد کوا ختیار ہے کہ وہ انہیں اصول کرے یا چیوڑ وے ، جیسے قرض وصول کرنا اور مجرم سے تا وان وصول کرنا وغیرہ۔

مجمدا حکام ان افعال ہے متعلق ہیں جوحقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے بارے میں فیں لیکن ان میں فرد کاحق غالب ہوتا ہے مثلاً قتل کی سزا قصاص یا دیت (خون بہا)۔اس میں فر د کو افتیار حاصل ہے کہ وہ اپنے حق کو استعال کرے یا نہ کرے حالا نکہ تل کے جرم میں معاشرہ بھی متاثر ہوتا ہے لیکن اس میں فرد کاحق غالب ہے۔

بعض احکام ایسے ہیں جن سے معاشرہ اور فرد دونوں کا مفاد ہوتا ہے <sup>لیک</sup>ن فرد کے مقالم الل معاشرے كاحق غالب ہوتا ہے مثلا تہمت كى سزا۔ جرم تہمت ميں عز توں پرحرف آتا ہے اور فاندانی نظام تباہ ہوتا ہے، اس لیے قاذف کوسزا دینامقد دف کے اپنے مفادیس ہے۔ جرم ثابت ونے سے قبل مقذ دف اے معاف کر سکتا ہے لیکن اگر جرم ثابت ہوجائے تو پھر مقذ وف قاذ ف کو معان نہیں کرسکتا کیونکہ میرا نلد نعالی اور معاشرے کاحق ہے۔

#### ۳۔ تعبیروتشریح کی حدود

اسلامی قانون میں تعبیر وتشریح کا دائر ہ قرآن وسقت کی صرف انہی نصوص تک محدود ہے جوظئی الثبوت ہوں المجن کے الفاظ کی اپنے معانی پر دلالت قطعی ہو، ان کی تعبیر وتفییر اور جن الفاظ کی اپنے معانی پر دلالت قطعی ہو، ان کی تعبیر وتفییر اور ان میں اجہتاد کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ مثلاً قرآن کا ایک تھم ہے:

اَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجَلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ [النور ٢:٢٣] زائیہ وردونوں میں سے ہرایک کوسوکوڑے مارو

اس قرآنی نص میں لفظ مسانة (سو) صریح ہاوراس کی اپنے معنی پر دلالت قطعی ہے۔
اس آیت میں تھم ہے کہ زانیہ وزانی (غیرشادی شدہ) کوسوکوڑے مارے جائیں۔کوڑوں کی میہ تعداد
کم ہوسکتی ہے اور نہ زیادہ۔ اس میں اجتہا دنہیں ہوسکتا۔ اس میں اجبتا دصریح تھم کی خلاف ورزی
ہے۔ ایسے اجتہاد کی کوئی شرعی و قانونی حیثیت نہیں ہے،خواہ وہ اجتہا وایک فر د کا ہویا کسی قوم کی
یارلیمنٹ کا ہو۔

# ديكر چندا ہم اصول تعبير وتشريح

- مہ ۔ قرآن وسنت کی نصوص کی تعبیر و تشریح سب سے پہلے خود قرآن و سنت سے کی جاتی ہے،اس کے بعد صحابہ کرامؓ اور سلف صالحین کی تعبیرات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔
  - ۵ کوئی تعبیر قرآن وسقت اور صحابه کرام «کی تعبیرات کے مخالف نہیں کی جاتی ۔
  - ۳ ۔ نصوص کی تعبیر مقاصد ِشریعت اور ان اصول و قواعد کے مطابق ہو جو دین اسلام میں ٹاہت شدہ ہیں اور جن پرایمان واعقادلازی ہے۔
    - 2 تعبیرالفاظ کے سیاق وسباق کے تحت ہوتی ہے۔
- جن الفاظ کوشار عے نے قرآن وسقت کی نصوص میں شرعی معانی میں استعال کیا ہے ان کے اس کا نفوی معانی مراوزیں لیے جاتے۔

- اگر کسی لفظ کا ظاہری مفہوم اللہ تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایانِ شان نہ ہوتو اس کی تاویل کی جاتی ہے۔
  - ا۔ نصوص کی تعبیر ، اہل لغت کے تو اعدا وران کے ذوق کے مطابق کی جاتی ہے۔

[دُاكثر عرفان خالد دِهلوں]

#### مصادرومراجع

- قرآن مجيد
- ا بن سعد، ابوعبدالله محد بن سعد (م ۲۳۰ه ) البطبقات الكبرى ، دار صدادر، بيروت
- ابن قيم، ابوعيدالله محربن الي يمر (م ٥١٥ه) اعلام المسموقعيس عن رب العالمين ، دارالجيل، بيروت لبنان 194٣ء
- برث اليرون اے مفلسفه مذهب مترجم بشراحمد ڈار پجلس ترقی اوب ، کلب روڈ لا ہور
- تر قدى الوعيلى محمد بن عيلى (م ٩ ١٢٥ هـ)، جسامع تسومذى ، نعماني كتب خاند، اردو بإزار
  - زمى، محمسين ،التفسير والمفسرون، دارالكتب الحديثية ١٩٤٦هم ٢٩٤١ء
- راغب اصفهانی (م ۲۰۵ ه) ،مىقىدمة التفسيو ، مترجم محدا شرف قريش ، قديمى كتب خاند آ رام باغ کراچی
  - معيداكبرآ بادى ، مولانا ، فهم قرآن ، اداره اسلاميات ، اناركلي لا بور ١٩٨٢ ،
- سيوطى، جلال الدين عبدالرحمن بن الي بكر (م اا 9 هه)، الاتسقيان فسي علوم القرآن ، مترجم محرحتيم انصاريء اداره اسلاميات لا مور١٩٨٣ء
- شاطبی الواسحال ایرایم بن موک (م 44 سے ) ،السعو افقات فی اصول الشریعة ، شدح

بقلم عبدالله دراز، المكتبة التجارية الكبرئ مصر ١٣٩٥/ ١٩٤٥،

- اا۔ عودہ، عبدالقادر (شہیر ۱۹۵۳ء)، التشریع الجنائی الاسلامی ، دارالکاتب العربی، بیروت لبنان
- ۱۱۔ غزالی، ابوطامرتحد بن تحد (م۵۰۵ھ)، احیاء علیوم السدین ، مترجم مولاتا محداحین نانوتوی، مکتبدر حمانیہ، اردو باز ارلامور۔
- Lordlloyd, Introduction to Jurisprudence, Stevens and sons London, 1979.

قصل دوم

## خاص

ہرلفظ کسی معنی کے لیے بنایا اور وضع کیا جاتا ہے اور اس اعتبار سے لفظ کی تین اقسام ہیں: ا ـ خاص ۲ ـ عام سرمشترک موجودہ بحث'' خاص'' پرمشمل ہے۔''عام''اور''مشترک'' کے بارے میں آپ آئندہ مفحات میں پڑھیں گے۔

خاص کی تعریف (۱)

عربی زبان میں خاص اسکیے اور تنہا کو کہتے ہیں علم اصول فقہ میں خاص ایسا لفظ ہے جو تنہا ا ایک معنی کے لیے بنایا تھیا ہوا ور بلاشرکت غیرے اس ایک معنی پر دلالت کرے۔ خاص جس معنی کے کیے وضع کیا جاتا ہے اس کی مرا و ومفہوم معلوم ہوتی ہے۔جس لفظ کی مرا دومفہوم معلوم نہ ہوا ورجولفظ بے معنی مودہ خاص کی تعریف سے خارج ہے۔

خاص کی مندرجہ ذیل صورتیں ہیں:

ا - خاص شخصی: مثلا ابو بکر"، عمر"، عثمان علی وغیرہ ۔ خاص شخصی میں صخص معین ہوتا ہے ، مثلا ابو بکر" ایک معین شخص ہے جولفظ کی وضع اور بناوٹ کے اعتبار سے کسی کی شرکت کا اختال نہیں رکھتا۔ ٢- خاص نوع: ايبالفظ جوكس خاص نوع پر دلالت كريه، مثلاً مرد، عورت، كموژا.

اصول السرخسي ا/١٢٣/ اصول الشاشي ٤٨٨/ الإحكام في اصول الأحكام ٢٨٨/٠ المستصفى في علم الاصول ص ٢٢٣\_ ارشاد الفيحول ص١١٢\_ تنفي ، كشف الاسرار ١٧٦/\_ عبدالعزيز بخاري، كشف الاسواد ١/١٣٠١ عـ قوت الاخيار ١/٠٠ \_ ٨٩ . تـ فسيسر النصوص في الفقه الامسلامي ص ٢-٤\_اصول لحقه اسلام ص ١٢٩

٣ \_ خاص جنسي : جس کی جنس معنی کے اعتبار ہے خاص ہو، جیسے انسان ۔

۷ ۔ خاص عدوی: وہ لفظ جس کو کسی متعین عدد و گنتی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے جیار ، دس اور بیس ۔

۵۔خاص وصفی: وہ لفظ جس کوکسی ایک وصف کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے علم اور جہل۔

خاص كالحكم

خاص کے معنی پرعمل کرنا واجب ہے۔خاص اپنے مخصوص معانی پرقطعی طور پر اس طرح حاوی ہوتا ہے کہ اس میں ''طلح'' اور'' حاوی ہوتا ہے کہ اس میں غیر کا احمّال نہیں ہوتا۔ مثلاً '' طلحہ عالم ہے'' ، اس کلام میں ''طلح'' اور'' عالم'' خاص ہیں۔ یہ دونوں الفاظ غیر کا احمّال نہیں رکھتے۔طلحہ پر عالم ہونے کا تھم قطعی طور پر ثابت ہوجائے گا۔

فاص بذات خودا ہے اس معنی کو قطعی طور پر بتلا تا ہے جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو۔ فاص میں اجمال یا اشکال نہیں پایا جاتا۔ خاص کسی وضاحت اور تفییر کا احتمال نہیں رکھتا۔ البتہ امام شافعیؓ (م۳۰ مرم) کے نز دیک خاص تفییراور وضاحت کا احتمال رکھتا ہے۔ خاص کی مثالیں

ا ـ قران مجيد بيس الله تعالى نے فرمايا:

يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجَدُوا [الحج ٢٢: ٢٤]

ا ہے لوگو جوا بمان لائے ہو! رکوع کرواور سجدہ کرو۔

یہاں اڈ تخفوا اور انسٹجنڈوا خاص بیں اور معنی معلوم کے لیے بنائے تھے ہیں۔خاص بذات خود واضح ہوتا ہے ،لہزار کوع اور مجدہ کرنا قرض ہے۔

ا۔ قران مجید کی آیت ہے:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَزَبَّصَنَ بِالنَّفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْدٍ [البقرة ٢٢٨:٢] اور جن موراد ل كوطلاق وى محق مو وه تين مرشدايام ما بوارى آئے تک اپنے آپ كورو كے ركيس۔ اس آیت میں لفظ قلا تکا تنهٔ خاص ہے، للذا مطلقہ عورت کی عدّت تین حیض ہے۔ عدّت کی
اس مدت میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ، اس پر ممل ضروری ہے کیونکہ لفظ ٹسلانی خاص ہے اور اپنامعنی قطعی
طور پر بتلا تا ہے۔

س\_ قران مجید کاتھم ہے:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلَدَةٍ [النور٣:٢٣] زانيعورت اورزاني مرددونون من سے برايك كوسوكور سارو۔

یہ سرا غیرشادی شدہ زائی اور زانیہ کے لیے ہے۔ زائی اور زانیہ کوسو کوڑوں کے ساتھ جلاو کھنی کی سزا کے بارے بیں فقہا و کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ (م 10 ہے) کہتے ہیں کہ حاکم خروری سمجھے تو زائی اور زائیہ کو بطور تا دیب جلا وطن کر دے۔ امام مالک (م 2 کاھ) کے نز دیک جلا وکمنی صرف مرد کی ہوگی ، عورت کی نہیں ہوگی ۔ امام شافعی (م ۲۰ ہے) کے نز دیک ووٹوں مجرموں کوسو کوڑوں کے ساتھ ایک کا ضافہ کی کرائے افتیار کی ہے۔ وہ لفظ میں۔ ان کے ساتھ جلا وطنی کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت و تفییرا حاد یہ وہ تیں۔ اس کی وضاحت و تفییرا حاد یہ جو تی ہے۔ شوافع کے ہاں خاص، وضاحت و تفییر کا احتمال رکھتا ہے۔ ان اضافہ ہیں کہ سے نز دیک جلا وطنی کی سزا بطور تا دیب نہیں بلکہ سے زنا کی سزا (کوڑوں) کا حصہ ہے اور اس میں اضافہ ہے۔

شادی شدہ زانی اور زانیہ کی مزارجم ہے۔ رجم کی مزاحیح احادیث ، تعامل خلفائے راشدین اوراجائ امت سے ثابت ہے (۱)۔

٣ الله تعالى نے فرمایا:

وَالشَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة ٢٨:٥] چورخواهمرديو ياحورت دونول كے باتحدكات دو۔

اس آیت شلفظ فاقطعوا (پس کا شدو) خاص ہے۔ چوری کی سزا کے طور پرجس قطع ا۔ ملاحظہ ہو: صحیح بخاری ، کتاب الحدود ، باب رجم المعصن ۱۳۱/۱۳۲ و مابعد ید( ہاتھ کا ٹنے ) کا تھم دیا گیا ہے اس سے مراد دا ئیں ہاتھ کی کلائی سے کا ٹنا ہے۔اس پر جمہور فقہاء کا اتفاق ہے <sup>(۱)</sup>۔

خاص کی اقسام <sup>(۲)</sup>

خاص کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں:

ا\_مطلق۲\_مقید۳\_امر۴\_نمی

مطلق

تعریف: مطلق وہ لفظ ہے جواپی حقیقت و ماہیت پر ولی ہی دلالت کرے جیسے کہ وہ ہے۔ بیلفظ اپنی جنس میں عام ہوتا ہے اور اپنی جنس کے ایک فردیا کثیر غیر معین افراد پر کسی صفت ، شرط ، زمان ، مکان ، عددیا کسی اور چیز کی قید کے بغیر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً مسلم (مسلمان) ، رجل (آدی) اور کتابیں) وغیرہ۔

مطلق کا تھم: قرآن وستت کی کسی نص میں اگر کوئی لفظ مطلق آیا ہوتو اصل یہ ہے کہ بغیر کسی قیداور شرط کے اس پڑمل کیا جائے گا۔ اگر مطلق کو مقید کرنے کی دلیل موجود ہوتو پھر مطلق پڑمل نہیں کیا جائے گا بلکہ دلیل کے مطابق مقید پڑمل ہوگا۔

مطلق کی مثالیں: ارقرآن مجیدی آیت ہے:

فَمَنُ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْتُ الْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخُرَ [البقوة ١٨٣:٢]

اگرتم مِن سے كوئى بيار موياسٹر پر ہوتو دوسرے دنوں میں اتن ہی تعداد پوری كرلے۔

اس آيت مِن لفظ أيَّامٍ مطلق ہے۔ مریض اور مسافر کے ليے دعایت ہے كہ وہ ماہ رمضان کے چھوڑ ہے ہوئے دوزوں كو بعد كايام مِن ركھ كر يورے كريس۔ بيايام مسلسل بھی ہو سكتے ہیں اور

ا۔ بدائع الصنائع ک/ ۸۸

الإحكام في اصول الأحكام ٣/٣ـ اصول الشاشي ١٤/٣ ارشاد الفحول م١٢٥٠ الوجيز
 في اصول الفقه ص٠٥٠ اصول الفقه ص١١٢٠ اللمع في اصول الفقد ص٢٣

متفرق بھی۔قرآنی نص نے رمضان کے روزوں کی قضا کے لیے مسلسل یامتفرق ایام کی قیدنہیں لگائی۔ معسب میں بہت قرآنی ہیں :

۲۔ آیت قرآئی ہے:

فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا [المائدة ٢:٥]

پس تہیں یانی ند طے تو پاک مٹی سے تیم کرلو۔

اس آیت میں لفظ ماء (پانی) مطلق ہے۔ پانی کا ذکر بغیر کی قید کے ہے، لہذا اگر مطلق
پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیم کر لوالیت پانی ٹاپاک نہ ہو۔ اگر چہ ٹاپاک پانی بھی پانی ہے لیکن پانی
سے مقصود طہارت اور پاکیزگی ہے اور نجاست و ٹاپاک اس کے منافی ہے۔ مندر جہ بالا آیت ہی میں
آگے اللہ تعالی نے فرمایا:

وَلَكِنْ يُرِيُدُ لِيُطَهِّرَكُمُ [المائدة ٥:٢]

ممروہ (اللہ) جا ہتا ہے کہ مہیں پاک کرے

للندانا یاک یانی سے وضوا ورحسل جائز نہیں ہے۔

مطلق کے علم میں بیجی ہے کہ اگر مطلق کو مقید کرنے کی دلیل موجود ہوتو پھر مطلق پڑھل نہیں کیا جائے گا بلکہ دلیل بڑھن ہوگا۔

۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنٍ [النساء ٢١٣:٣]

میراث کے سارے حصے اس وقت نکالے جائیں سے جبکہ وصیت جو مرنے

والے نے کی ہو پوری کردی جائے اور قرض جواس پر ہوا داکر و یا جائے۔

اس آ بت میں لفظ وَحِید (وصیت) مطلق ہے اور کسی معین مقدار سے مقید نہیں ہے۔ اس لفظ کی روست وصیت ہورے مال کی بھی ہوسکتی ہے، نصف، تیسرے یا چوتھائی مال کی بھی ہوسکتی ہے، نصف، تیسرے یا چوتھائی مال کی بھی ہوسکتی ہے۔ اس لفظ کی روست کوا بک تہائی تک مقید کرنے کی ولیل سقت سے ملتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی واللہ علیہ وسلم ! میں اسپنے کل مال کی

وصیت کر جاؤں؟ فرمایا: نہیں۔ انہوں نے کہا: نصف کی؟ فرمایا: نہیں۔ انہوں نے کہا: نہائی کی؟ آپ نے فرمایا:

> فالثلث والثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس في ايديهم (١)

> نگٹ میں کوئی حرج نہیں اور نگت بھی زیادہ ہے۔ تم کواپنے وارثوں کو مال دار چھوڑ جانا اس سے اچھا ہے کہ انہیں مختاج مچھوڑ جاؤ ادر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔

سنت نے مطلق وصیت کو ایک تہائی مقدارے مقید کر دیا ہے، الہذا ایک تہائی مال سے زیاوہ کی وصیت کرنا جا کزنہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ کی وصیت کرے تو ایسی وصیت صرف ایک تہائی مال ہی یرنا فذہوگی۔ تہائی مال ہی یرنا فذہوگی۔

مطلق کے جس حصہ پر بھی عمل ہوجائے تو ما مور بہ (جس کے کرنے کا تھم دیا گیا ہو) پرعمل ہو جائے گا۔مثلاً قرآن مجید میں ہے:

وَامْسَحُوا بِرَهُ وَ سِيكُمُ [المائدة ٥:٢]

اوراپیخ سروں پرمسح کرلو۔

اس آیت میں سرکامسے کرنے کا تھم مطلق ہے ، سر کے مسے کو مقدار کی قید سے مقیّد نہیں کیا میا۔ جس شخص نے آ دیھے ، دونہائی یا ایک نہائی سر پرمسے کرلیا تو سرکامسے ہوجائے گا۔

مقيد (۲)

تعریف: متندمطلق کامقابل ہے۔معیّد وہ لفظ ہے جو کسی معین فردیا افراد کو بتائے یا غیر معین فردیا افراد کو کسی قید سے مقیّد کرے۔معیّد اپنی جنس میں عام نہیں ہوتا اور اپنی ما ہیت پر بعض قیوو کے ساتھ

ا صحیح بخاری ، کتاب الوصایا ، باب ان یترک و راته اغنیاء خیر ..... ا

ا- الإحكام في اصول الأحكام ٢/٣ اصول الشاشي ص ١٢ اوشاد الفحول ص ٢٢٥ ـ الوجيز في اصول الفقد ص ٢٣٥ ـ الوجيز في اصول الفقد ص ٣٣٠ .

الالت كرتا ہے۔ مثلاً ' رجل مسلم' ' (مسلمان آ دمی)۔ يهاں مطلق ' رجل' پر ' مسلم' کی قيد ہے۔ هند كا تعلم: اگر قرآن وسقت كی نص میں پایا جانے والا كوئی لفظ كسى قيد سے مقیّد ہوتو اس قيد كے طابق اس پرعمل كرنا ضرورى ہے۔ اگر مقیّد لفظ پر اس كی قید کے بغیر عمل كرنے كی كوئی دليل موجود ہوتو اراس پر بغیر قید کے عمل كیا جا سكتا ہے۔

مثلاً قرآن مجيد كى ايك آيت ہے:

قَ رَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلُتُمْ بِهِنَّ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي دَخَلُتُمْ بِهِنَ

اور (تم پر حرام کی کئیں) تمہاری ہویوں کی (سابقہ) بیٹیاں جنہوں نے تمہارے کھروں میں پر درش پائی ہے ،ان ہویوں کی لاکیاں جن سے تم مہاشرت کر بھے ہو۔

ال آیت میں لفظ بسائے ٹم (تمہاری ہویاں) دَخَالُتُم بِهِنَّ (جن سے تم مباشرت کر ایک ہویاں) دَخَالُتُم بِهِنَّ (جن سے تم مباشرت کر ام ہو ایکے ہو) سے مقید ہے۔ لہذا اس قید کے مطابق عمل ہوگا اور سوتلی بیٹی اس وقت نکاح کے لیے حرام ہو کی جب اس کی منکوحہ مال سے مباشرت ہو چکی ہو۔

طلق سےمقید مراد لینا(۱)

بعض اوقات کوئی لفظ قرآن یاست کی ایک نص میں مطلق آتا ہے وہی لفظ ووسری نص میں انتہ وارد ہوتا ہے۔ الی صورت میں بیروال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا لفظ جہاں مطلق آیا ہے وہاں اس الیلور مطلق عمل ہوگا یا مطلق سے مقید الیلی بیٹی مقید اس پرعمل ہوگا یا مطلق سے مقید الیلی بیٹی بیری کا وہ مقید ہوگا جو دوسری فراد لیا جائے گا؟ لینی جس نص میں وہ لفظ مطلق آیا ہے وہاں اس مطلق سے مراد وہ مقید ہوگا جو دوسری میں استعال ہوا ہے۔ مطلق سے مقید مراد لینے یانہ لینے میں علاء کے اتفاق یا اختلاف کی مندرجہ علی صورتیں ہیں :

المستصفى في علم اصول ص٢٦٢ ـ ارشاد الفحول ٢٣٥٠

ا۔وہ صورت جہال مطلق سے مقیّد مراد لینے پراتفاق ہے

اگرمطلق اورمقیّد دونوں کا تھم اور اس کا سبب ایک ہی ہوتو مطلق سے مقیّد مرادلیا

جائے گا۔

ا۔ قرآن مجید کی آیت ہے:

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْخَنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ [المائدة ٥:٣]

تم پرحرام کیا گیا مرداراورخون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جواللہ کے نام کے سواکسی اور کے نام پر ڈنٹ کیا گیا ہو۔

قرآن مجيد كي آيت ہے:

قُلُ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطُعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَسْفُوحاً [الانعام ٢:١٣٥]

(اے نبی ان ہے) کہددیں کہ جو دحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں الیم کوئی چیز نبیس پاتا جو کسی کھانے والے پرحرام ہو، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو۔

ا . سنن ابن بأج ، كتاب الصيد ٣٩/٣ (ماشيه بحواله مسند احمد، الدار قطني )

حفرت ابوموکی اشعری سے دوایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
لا نکاح الا بولی و شاہدین (۱)
ولی اور گوا ہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔

حضرت عائشہ ہے مروی ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ دسلم ہے: لا نکاح الا بولی و شاہدی عدل (۲) ولی اور دوعا دل کوا ہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔

پہلی صدیت میں شہود (گواہان) مطلق ہے۔ دوسری صدیت میں بیلفظ شاہدی عدل روعادل گواہ ) سے مقید ہے۔ ان دونوں نصوص کا تنکم ایک ہے بینی نکاح کے انعقاد کے ونت اوا ہوں کا ہونا اور اس کا سبب بھی ایک ہے بینی نکاح کا انعقاد۔ یہاں مطلق سے مقید مرادلیا جائے گا المانات کے انعقاد کے دنت دوعادل گوا ہوں کا ہونا ضروری ہے۔

- وه صورتیں جہال مطلق سے مقید مرادنہ لینے پراتفاق ہے

ا علائے اصول کا اس بات پراتفاق ہے کہ مندرجہ ذیل دو حالتوں میں مطلق ہے مقید مراد اس لیا جائے گا:

اگرمطلق اور مقید دونوں کے عظم اور سبب مختلف ہوں تو پھر مطلق سے مقید مراد نہیں لیا نے گا۔ مثلاً قرآن مجید کی آبت ہے:

وَالسَّارِقَ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة ٥:٣٨]

چورمردا در مورت دولول کے ہاتھ کا ث دو۔

قرآن مجيدي ايك اورآيت هے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا قُمْدُمُ إِلَى الصَّالَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَ

كنزلاعمال، الباب الرابع في أحكام النكاح، الفصل الاوّل في الولاية والإستندان ، جلر ١١، مديث ١٣٢٢مم

والدبالاجلاء اء مدعث ١٦٣٤ ٢٣٠

أَيُدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة ١:٣]

ا ہے لوگو جوا بمان لائے ہو! جب تم نماز کے لیے اٹھوتو اپنے منداور ہاتھ کہنو ں تک دھولو۔

پہلی آیت میں لفظ آئیدی (ہاتھ) مطلق آیا ہے۔ دوسری آیت میں پیلفظ اِلَسی المَعَرَافِقِ اِلَی المَعَرَافِقِ ( کہنیوں تک ) کی قید سے مقیّد ہے۔ مندرجہ بالا دونوں آیات تھم میں مختلف ہیں۔ پہلی آیت میں چور کے ہاتھ کا شخص ہے اور دوسری آیت میں دضو کے لیے دونوں ہاتھوں کو دھونے کا تھم ہے۔ اس طرح میہ آیت کے تھم کا سبب چوری کا جرم ہے۔ اس طرح میہ آیت کے تھم کا سبب چوری کا جرم ہے۔ دونوں آیت کے تھم کا سبب پیوری کا جرم ہے۔ دونوں تیس کری آیت کے تھم کا سبب پیوری کا جرم ہے۔ دونوں تیس کوئی تعلق نہیں۔ دونوں میں تعلق نہیں۔ دونوں تھوسی کا آپنی میں کوئی تعلق نہیں۔ دونوں میں تعلق نہیں اور سبب تھم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ لہذا یہاں مطلق ہاتھ سے مقیّد مراد ( کہنیوں تک ) نہیں لیا جائے گا اور جس خص میں لفظ مقیّد آیا ہے وہاں اس کے مطلق ہونے پرعمل کیا جائے گا اور جس نص میں لفظ مقیّد آیا ہے وہاں اس کی قید کے مطابق طلق جو ایک گا۔

البنت پہلی آیت کے لفظ ہد (ہاتھ) مطلق کوست نے مقید کردیا ہے۔ ید کے مطلق ہونے کا تا البنت پہلی آیت کے لفظ ہد (ہاتھ) مطلق ہونے کا تا البنت کی تا ہونے کا تا البنت کی تا ہونے کا تا ہوئے گا۔ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کا ہاتھ کلائی کے جوڑ سے قطع کروایا تھا (۱)۔ بہی جہور کا موتف ہے۔

۲۔ اگرمطلق اور مقیّد دونوں کے تھم مختلف ہوں لیکن ان کا سبب ایک ہوتو بھی مطلق سے مقیّد مرادنہیں لیا جائے گا۔مثلا قرآن مجید کی آبیت ہے:

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ آيُدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ إِنَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ إِنَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ إِلَا الْمَالَدَة ٤٠٤]

جب تم نماز کے لیے اٹھوتو اپنے منداور ہاتھ کہنچ ل تک دعولو۔ ای آبت میں آ کے فرمایا:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُّمُ وا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أيُدِيُكُمُ مِنْهُ [المائدة ٢:٣]

جب تنہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی ہے تیم کرولو، پس اس پر ہاتھ مار کرا ہے منہ ا ور ہاتھوں پر پھیرلیا کر و۔

مندرجه بالا دونوں قرآنی نصوص تھم میں مختلف ہیں۔اس آیت میں لفظ ایسبدی (ہاتھ) إلى المَوَافِقِ ( كَبِيوِ ل تك ) كى قيد سے مقيّد ہے۔ دوسرى آيت مِن تيم كرتے وفت دنوں ہاتھوں پر مسح كرنے كاتكم ہے،اس آيت كالفظ إيسدِي مطلق ہے۔اس صورت ميں مطلق ہے مقيد مرا دنہيں ليا جائے گا کیونکہ دونوں آیات کا موضوع الگ الگ ہے۔ پہلی آیت وجوب عشل پر دلالت کرتی ہے اور دومری آیت وجوب مسح پر دلالت کرتی ہے، لہٰذا پہلی آیت میں لفظ ایندی مقیّد ہے۔ یہاں اس لفظ پرمقید کی حیثیت ہے عمل ہوگا اور دورانِ وضود دنوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے جائیں گے۔ دوسری آیت میں لفظ آیدی مطلق ہے، یہاں مطلق رعمل ہوگا۔

البنة سنت نے آیت تیم کی وضاحت کر کے اس کے مطلق کومقید کر دیا ہے جس کی روشنی میں احناف اور شوافع کے نز دیک تیم میں دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک مسے کرنا ضروری ہے۔ مالکیہ اور حنا بلہ کے ہاں تیم میں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں تک مسح کرنا ضروری ہے ۔فریقین اپنے اپنے موقف کی حمایت میں احادیث پیش کرتے ہیں۔ میدونوں عمل سنت سے ثابت ہیں۔ فتہا و کا اختلاف روایات کور جے دیے کے سبب سے ہے۔ تفعیل کے لیے کتب فقدسے رجوع کیا جاسکتا ہے۔

الا ۔ و وصور تیل جن میں علماء کا اختلاف ہے

الرمطلق اورمقيد كاسب مختلف اورتكم ايك بوتواس صورت مين مطلق سے مقيد مراولينے المحمئلة بين علماء كے اقوال مندرجہ ذیل ہیں:

احناف: مطلق ہے مقید مراد نہیں کی جائے گی بلکہ مطلق پرمطلق کی حیثیت ہے عمل ہو گا اور مقید پر اس کی قید کے مطابق عمل ہوگا۔

مالكيه: اس مئله ميں مالكي علماء كى اكثريت احتاف كے ساتھ ہے۔

شافعیہ: اکثرشافعی علماء کہتے ہیں کہ مطلق سے مرادمقید لیا جائے گا۔

حنابلہ: ان سے دواقوال ملتے ہیں ، بعض حنابلہ احتاف کے ساتھ ہیں اور بعض نے شافعیہ ہے: موافقت کی ہے۔

جونقہاء مطلق سے مقیّد مراد لینے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلق ساکت بینی خاموش ہوتا ہے جبکہ مقیّد ناطق بینی ہو لئے والا ہوتا ہے ۔ البندامقیّد اولی ہے کیونکہ وہ مطلق کو بیان کرتا ہے ۔ اگر سبب مختلف ہوں کیکن مطلق اور مقیّد کا تھم ایک ہوتو مطلق سے مقیّد مراد لینا چاہیے تا کہ دونوں تھم میں برابر ہوجا کیں اور ان دونوں میں پایا جانے والا تعارض دور ہوجائے۔

جولوگ مطلق سے مقیّد مراد لینے کے قائل نہیں ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ تھم کے سبب کا اختلا نے بھی تھم کے مطلق اور مقیّد دونوں اختلا نے بھی تھم کے مطلق اور مقیّد دونوں اپنی جگہ پر مطلوب ہوتے ہیں ۔ مطلق اور مقیّد جی سبب کے اختلا ف سے ان دونوں میں تعارض نہیں ہوتا اور ان دونوں پر علیحدہ علیحدہ علیحدہ علی مشکل نہیں ہوتا ۔ مطلق سے مقیّد مراداس وقت کی جاتی ہوتا اور ان دونوں پر علیحدہ علی دونوں میں سے ہرا یک پر اس کے نقاضے کے مطابق ممل کرنا محمل کرنا ہے مشکل ہو ایک پر اس کے نقاضے کے مطابق ممل کرنا مشکل ہو ایکن جہاں نعارض نہ ہوو ہاں مطلق اور مقیّد دونوں پر الگ الگ عمل کیا جا سکتا ہے۔

مثلاً صدقہ فطر کے متعلق دو حدیثیں ہیں۔ یہ دونوں حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عمر اور عورت پر واجب ہے (۱)۔ اس میں مسلمان روایت کی ہیں۔ ایک حدیث کی روست فطرانہ ہر مرداور عورت پر واجب ہے (۱)۔ اس میں مسلمان کی قید نہیں ہے۔ دوسری حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہر مسلمان مردوعورت پر صدقہ فطرواجب ہے (۲)۔ اس حدیث میں مسلمان کی قید موجود ہے۔

ان دونوں صدیثوں میں تھم ( صدقہ فطر کا وجوب ) ایک ہے کیکن تھم کا سبب مختلف ہے۔ بہلی صدیث میں سبب مسلمان کی قید کے بغیر ہے ۔ دومری حدیث میں قیدموجود ہے۔احناف کے

ا - صحيح بخارى ، كتاب الزكوة ، باب صدقة الفطر على الحرو المملوك ١٩٣/١

٢- حواله بالا ، كتاب الزكرة ، باب فرض صدقة القطر ١٦٣/١

مُطَابِق صدقہ فطرخا ندان کے ہررکن کی طرف سے دینا ہوگا۔ان کی رائے میں غیرمسلم کی جانب سے بھی صدقہ فطرادا کرنا واجب ہے۔احناف کے نزدیک اگرمطلق اور مقیّد کا سبب مختلف اور حکم ایک ہو تومطلق سے مقیّد مرادنہیں لیا جائے گا بلکہ مطلق اور مقیّد دونوں پراپی اپنی جگہ پڑمل ہوگا۔لہٰذا صدقہ فطرخا ندان کے مسلم اور غیرمسلم دونوں افراد پر واجب ہے۔

شافتی فقہاء کا موقف بیہ ہے کہ فطرانہ صرف ان ارا کین خاندان کی طرف سے دیا جائے گا جومسلمان ہیں ۔ غیرمسلموں پر فطرانہ واجب نہیں ہے ۔ ان فقہاء کے نز دیک مقید کلام مطلق کلام پر حاوی ہوتا ہے ۔ یہال مطلق سے مقیّد مراد لی جائے گی ۔

(1)

کھر بیف: عربی لغت میں امرے مرادا بیا تول ہے جوا کیٹنی دومرے ہے کے اور جس میں کسی فعل کے کے اور جس میں کسی فعل کے کرنے کا مطالبہ پایا جائے۔اس مقصد کے لیے واحد ڈکرٹنا طب کے لیے إِفْعَلْ لِین '' توکر'' کا مینداستعال کیا جاتا ہے۔

اصطلاح میں امرابیالفظ ہے جوا کیے شخص خود کو بالا دست سجھ کر دوسرے کو کہے اور جس میں اسمی فعل کا کرنالا زم کر دیا گیا ہو۔ لہٰڈاا مریس دو چیز دن کا پایا جانا ضروری ہے:

تحم دینے والا بیستھے کہ اسے مخاطب پر بالا دئتی اور اختیار حاصل ہے۔ کسی تھم کی تغیل اس قدر ہوتی ہے جس قدر محم دینے والے کو مخاطب پر بالا دئتی اور اختیار حاصل ہو۔ بعض علائے اصول کے نزدیک تھم دینے والے کا خود کو بالا دست سمجھنا ہی کافی نہیں بلکہ اس کا حقیقت میں بالا دست اور صاحب اختیار ہونا بھی ضروری ہے۔

محمی تعل کی انجام دہی کولا زم کرنامتعمود ہو۔

اگرامركاكلما ہے ہے كم تركوكها جائة ووامرہ وگا، اگر بيكلما ہے ہالاتركوكها جائة والم المول الاحكام الاحكام ١٠٥٠ المستصفى في علم الاصول الاحكام ١٠٥٠ اصول اللحكام الاحكام الاحكام الاحكام الاحكام الاحكام الاحكام الاحكام الاحكام اللحكام الاحكام الوجيز في احول الفقد من ١٩٧١م

و وامرنہیں ہوگا۔مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے:

رَبِّ اغُفِرُ لِي وَلِوَالِدَى [نوح ٢٨: ٢٨]

میرے رب! مجھے اور میرے والدین کومعاف فر مادے۔

مندرجہ بالا آیت میں سوال اور دعا ہے ۔اگر امر کا کلمہ اپنے جیے کو کہا جائے تو وہ

درخواست ہوگی ۔

امر کے صبغے:

كسى فعل كر في كامطالبكي طرح سے ہوتا ہے:

ا-امركصيغ كماته: وَ أَطِيُعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ [آل عمران٣٢:٣١]

اطاعت کروانند کی اوراطاعت کرورسول کی ۔

اس آیت میں لفظ أطِیعُوا (تم سب اطاعت کرد) امر کا میغہ ہے۔

٣- مضارع من لام امر كما ته: لِيُنْفِق ذُق سَعَةٍ مِنْ سَعَدِهِ [الطلاق ٢٥: ٢]

خوشحال آ دمی اپنی خوشحالی کے مطابق (بیچ کو دودھ پلانے والی عورت کو)

نفقہ دیے۔

اس آیت بین لفظ لِیکنیفق (اسے چاہیے کہ نفقہ دے) فعل مضارع ہے اور اس کے شروع میں''لام''لام امرہے۔

٣ - فبريه جمله كے ساتھ: جس كا مقصدتكم دينا يا مطالبه كرنا ہو، صرف فبر دينا نه ہو۔

وَالْـوَالِـدَاتُ يُـرُضِعُـنَ أَوْلَادَهُـنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنَ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ

الرُّضَاعَةُ [البقرة ٢:٣٣]

جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک وووھ بھے ، تو

ما كيس اين بجول كوكامل دوسال دوده پلاكيس

اس آیت میں می خبردینا مقصود تیں ہے کہ مائیں اپنے بچوں کودود مدیلاتی ہیں بلکہ میکم ہے

کہ وہ اینے بچول کو دو و صابلا تھیں۔ س

صیغدامر کےمعانی

امر کا صیغہ متعدد معانی میں استعال ہوتا ہے۔ مختلف کتب اصولِ فقہ سے صیغہ امر کے معانی مع امثال لے کر ذیل میں بیان کر و ہے گئے ہیں :

> ا۔ وجوب (لازم قرارو ينا): ق أَقِيَفُوا الصَّلاَةُ قَ آتُوا الزَّكَاةُ وَالْبَقَرة ٣٣٠٣] اورنمازتائم كرواورزكوة اواكرو۔

> > ٢- استخاب (پندكرنا): وَافْعَلُوا الْخَيْرَ [الحج٢: ٢٤]
> >  ١ اورنيك كام كرو.

س- اباحت (جائز قرار دینا): کُلُوا مِنْ طَیّبَاتِ مَا رَدَّفَنَاکُمُ [البقرة ۲:۵۵] جو پاک چیزیں ہم نے تنہیں بخش ہیں انہیں کھاؤ۔

٣- تهديد (غصر كے ساتھ كاطب ہونا ، دھ كانا): إعْمَلُوا مَا شِيئَتُمْ [حم السجدة ٣٠:٣] كرتے رہوج كھم ما ہو۔

۵- ارشاد (ہدایت درہنمائی کرنا): ق انٹسیدڈا ذَق ی عَدْلِ مِنْکُم [الطلاق ۲:۲۵]
 اور دوایسے آ دمیوں کو گواہ بنالوجو تم میں سے مساحب عدل ہوں۔

۲ تادیب (ادب سیکهانا): بی اکرم صلی الله علیه وسلم نے حضرت عمروین الی سلمہ "نے فر مایا:
 دسم الله و محل بیمینک و محل معایلیک (۱)
 الله و محل بیمینک و محل معایلیک (۱)
 الله کا نام لے (بسم الله پڑھو) اور ایخ دائیں سے کھاؤ اور ایخ آئے
 سے سلماؤ اور ایخ آئے

- تعجیز (عاجز ظاہر کرنا): فَأَدُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِتْلِهِ [البقرة ۲۳:۲]
 تواس (قرآن) کی ما ندا یک سورت بی بیالاؤ۔

٨- دعا: رَبِّ اغْفِرْلِي وَالْوَالِدَيُّ [نوح ١٨:١٧]

أ- صحيح بخارى ، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ٣/١٥٥١

میرے رب! مجھے اور میرے والدین کومعاف کردے۔

- 9- انتان (احمان جمّانا): وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلًا طَيِّباً [المائدة ١٨٥] جو يجمع طال وطيب رزق الله في الله علم الله علماؤ.
  - ا- اکرام (عزت دینا): اُدُخُلُوها بِسَلَامِ آمِنِیْنَ [الحجر ۲:۱۵] ان (جنتول کے باغول اور چشمول) میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ بے خوف وخطر۔
    - اا۔ تسخیر ( ذلیل کرنا ): کُونُوا قِرَدَةً خَاسِبِیْن َ [البقرۃ ۲۵:۲] بن جادُ بندراوراس حال میں رہوکہ ہر طرف سے تم پردھتکار پھٹکار پڑے۔
  - ۱۱۔ اہانت (تحقیر کرنا) نقذُ وقُوا فَلَنَ نَزِیْدَکُمْ إِلَّا عَذَابًا [النباء ۲۸: ۳۰]
    اب مزہ چکو، ہم تہارے لیے عذاب کے سواکی چیز میں ہرگز اضافہ نہ
    کریں گے۔
    - ۱۳- تسویر (دو چیزول پس برابری ظایر کرتا): فاضیروا أَق لاَ تَصْیرُوا اِللهُ اِللهُ تَصْیرُوا اِللهُ اللهُ ال

تم خواه مبركرويانه مبركرو\_

۱۱۳ کئوین (کسی چیز کوعدم سے وجود میں لاٹا): کُنْ فَیَکُوْنَ [البقرۃ ۱۱۵: ۱۱۵] موجا، پس وہ موجاتی ہے۔

10- امرخبر کے معنی میں: نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اذا کم تستحی فاصنع ماششت (۱)
جب توشرم وحیاتیں کرتا تو پھر جوجا ہے کر۔

١١- فرام كمعن فَلْيَصْحَكُوا قَلِيْلاً وَلْيَبُكُوا والتوبة ٢:٩٨]

<sup>-</sup> صحیح بخاری ، کتاب الآداب ، باب اذا لم تستحی فاصنع ماشئت ۳/ ۳۹۸

اب جاہیے کہ بیلوگ ہنستا کم کریں اور روئیں زیادہ۔

١٦ مَنى (تَمَنَاء آرز وكرنا) : ق نَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ

[الزخوف ٣٣:٧٤]

اوروه پکاریں گےا ہے مالک! تیرارب ہمارا کام بی تمام کردے تو اچھاہے۔ ۱۸۔ تفویش دسلیم (سپروکرنا): فَاقْضِ مَا أَنْتُ قَاضٍ [طُلُا ۲:۲۰] آپکوجو تھم دینا ہودے دیجئے۔

ا 1- مشوره: فَانْظُرُ مَاذَا ثَرَى [الصافات ١٠٢:٣٤]

اب توبتا! تيراكيا خيال ہے۔

ا ۲۰ یخسیر (حسرت کی کیفیت): قُلُ مُوتُوا بِغَیُظِکُمْ [آل عمدان۱۱۹:۳] (اے نی صلی الله علیه وسلم!)ان (منافقوں) سے کہددیں کہا ہے عصد میں آب جل مرو۔

ا ۲۱- تکذیب (جبٹلانا): قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ حَسَادِقِیْنَ [البقوۃ ۱۱۱:۱] (اے بی!)ان (یہودیوں اور عیسائیوں سے) کہددیں کہ اپنی دلیل بیش کرو اگرتم وعدے میں سے ہو۔

٢٢ - استنجاب: أسمع بِهِمُ وَأَبْصِدُ يَقُمُ يَأْتُونَنَا [مريم ١٩٠١]

جب دہ ہمارے سامنے حاضر ہوں مے اس روز تو ان کے کان بھی خوب

من رہے ہوں کے اوران کی آئیسیں بھی دیکھتی ہوں گی ۔

٣٣- اعتبار: أَنْظُرُوا إِلَى ثَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ [الانعام ١٩٩٠]

میدر خت جب پھلتے ہیں تو ان ہیں پھل آئے اور پھران کے پکنے کی کیفیت و را غورے دیجمو۔

٢٣- انذار (وراوا):قُلُ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرُكُمْ إِلَى الدَّارِ [ابراهيم]: ٣٠]

(اے نی صلی اللہ علیہ وسلم!) ان سے کہہ دیں ، اچھا مزے کر لو۔ آخر کارتہ ہیں بلٹ کر جانا دوز خ ہی میں ہے۔

امر کے مندرجہ بالا معانی میں ہے کسی ایک معنی پر اس وقت تک عمل کر ناممکن نہ ہوگا جب تک اس معنی کی تا ئید میں کوئی دلیل یا قرینہ موجود نہ ہو۔

مطلق صیغدا مرکی ولالت (۱)

امر کا صیغہ متعدد معانی میں استعال ہوتا ہے ۔لیکن اگر قرآن وسنت کی نصوص میں پایا جانے والا امر کا صیغہ متعدد معانی ہواور اس کے کسی ایک معنی کو بتلانے والا کوئی قریبنہ موجود نہ ہوتو اس صورت میں امر کا کوئ سامعنی مراد ہوگا؟ کیا وہ وجوب پر دلالت کرے گایا استخباب پر؟ اس ہارے میں علمائے اصول فقد کا اختلاف ہے ۔ بعض کے نز دیک امروجوب کے لیے ہے اور پچھ کی رائے میں اس سے استخباب اور ندب مراد ہے ۔ اور بعض کے ہاں یہ ایا حت کے لیے ہے۔

وجوب سے مراد کمی تعلی کا لازم ہونا اور ترک تعلی کا حرام ہونا ہے۔ استجاب/ عمب میں فعل اور ترک نعلی دونوں ترک نعل دونوں ترک نعلی دونوں جائز محرفعل رائج اور ترک نعلی دونوں جائز ہوتا ہے۔ مباح میں فعل اور ترک نعل دونوں جائز ہوتے ہیں۔ دونوں میں سے کمی کو دومرے پر ترج نہیں ہوتی (۲)۔ وجوب کوترک کرنے والا گناہ گارہیں ہوتی مندوب اور مباح کا تارک گناہ گارٹیں ہے۔

مطلق میغهامری دلالت پراصولیین کی آراءمندرجه ذیل میں:

بہا رائے: جہور کے نز دیک مطلق امر کا صیغہ صرف وجوب پر دلالت کرتا ہے۔مطلق امریں

ا- اصبول الشباشي ص٣٠٠ ارشياد الفيحول ص ١٣٢ أنتي ، كشف الامبرار ١٠٥٠ اصول السرخسي ا/١٣٠ الإحكام ١٠٥٠ المار ٢٠٥٠ المستصفى في علم الاصول ص السرخسي ا/١٣٠ الإحكام ١٢٠٥ المامول الأحكام ١٢٠٢ - المينات الاخيار ١٢٥١ الاحيار ١٢٥١ المفقه ص ١٣٠ قوت الاخيار ١٢٥١ الفقه م ١٢٠٠ قوت الاخيار ١٢٠١ الفسير النصوص في الفقه الاملامي ص ٢٠٠

٢- قوت الاخيار ا/١٣٦١

آیا حت اوراسخباب وغیرہ کامعنی نبیس پایا جاتا۔ للمذامطلق امرے وجوب مرادلیا جائے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ نہ ہو۔ اگر کوئی قرینہ پایا گیا تو امر کے صیغہ سے وہی معنی مرادلیا جائے گا جس پر قرینہ دلالت کرے۔

جب امر کا صیغہ استجاب یا اباحت کے لیے استعال ہوتو وہ اپنے مجازی معنی میں ہوگا ، حقیقی معنی میں ہوگا ، حقیق معنی میں موگا ، حقیق معنی میں مرا دلفظ کا اس معنی میں کیونکہ امر حقیق معنی میں صرف وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ مجازی معنی سے مرا دلفظ کا اس معنی میں استعال ہے جس معنی کے لیے وہ لفظ لغت میں وضع نہیں کیا گیا ۔ لفظ کا حقیق معنی وہ ہے جس کے لیے اہل لغت نے اس لفظ کو وضع کیا ہو۔

ا ہے موقف کی حمایت میں جمہور کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

۔ قرآن مجید کی آیت ہے:

أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي [طَّلا ٢٠:٩٣]

كياتم نے ميرے تھم كى نافر مانى كى۔

تعلم کی مخالفت نا فر ما نی ہے۔ جو چیز غیروا جب ہواس کی مخالفت کرنا نا فر مانی نہیں ہے۔

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنٍ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمُرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ [الاحزاب ٣٧:٣٣]

کسی مومن مرداور کسی مومن عورت کو بیری نبیس ہے کہ جب اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وکئی میں مواسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وکئی معاملہ کا فیصلہ کر دیں تو پھراسے اپنے اس معاسلے میں خوو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے۔

اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امر آجائے کے بعد کسی مکلف و امور (جے کسی تعلی کو کرنے کا پابند بنا دیا جائے) کواس کام کے کرنے یانہ کرنے کا اغتیار نہیں رہتا بلکہ اس کا کرنا لازم ہوجاتا ہے۔ مکلف سے اختیار کی تنی اور قعل کا لازم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ امر صرف وجوب کے لیے ہے ،ندب اور ایاحت کے لیے نہیں ہے کیونکہ اگر امر مندوب یا مباح ولالت کرے تو پھرفعل کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔

٣ ـ قرآن مجيد ميں ہے:

فَلْيَحُذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَنْ تُصِينَبَهُمْ فِتُنَةً أَوْ يُصِيبَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ إِلنُور ٣٣:٢٣]

رسول (صلی الله علیه وسلم) کے ظلم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ مکی فتنے میں گرفتار نہ ہوجا کیں یاان پر در دناک عذاب نہ آجائے۔

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو دنیا میں فتنہ وآ ز مائش اور آخرت میں ور دناک عذاب کی وعید دی گئی ہے۔ وعید صرف ترک واجب پر ہود ہے۔ مہاح اور مند وب فعل کا تارک مستحق وعید نہیں ہوتا۔

س- حضرت ابو ہریر ہ سے دوایت ہے کہ درسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

لو لا ان یشق علی امتی لامر تھیم بالسواک مع کل وضوء (۱)

اگر میری امت پرمشقت نہ ہوتی تو ہیں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا
تھم ویتا۔

یہ حدیث امر کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہروضو کے ساتھ مساتھ میں مشقت ہوتی ۔لیکن آپ صلی ساتھ مسواک کرنے کا حکم دینے تو ایبا کرنا واجب ہوتا ،خواہ اس کام میں مشقت ہوتی ۔لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اللہ علیہ وسلم نے ہم وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا۔

۵- صحابہ کرام اور تا بعین کا عام طریق استدلال بیہ ہوتا تھا کہ اگر امر کے مین کہ کو وجوب ہے۔
 فارخ کرنے والا کوئی قریب ندموجود نہ ہوتا تو وہ اس میغہ سے وجوب ہی مراد لیے۔
 موطا امام مانک، کتاب الصلوۃ، باب ما جاء فی السواک ص ۲۰

تے۔ مثلاً حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹے جد کا خطبہار شا وفر مار ہے تھے۔ آپ نے فر مایا اجسلسوا (بیٹے جاؤ)۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت مسجد کے وروازے پر تھے، یہ س کر وہ مسجد کے دروازے ہی پر بیٹے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویکھا تو فر مایا تعال یا عبداللہ بن مسعود (۱)۔ ادھر آؤ! اے عبداللہ بن مسعود (۱)۔ ادھر آؤ!

ای واقعہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود ہے امر کے صیغہ اجسلسوا (بیٹھ جاؤ) سے وجوب مرا دلیا۔

علائے لغت اور اہل عرب کا اس ہات پر اتفاق ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے سے کوئی تعل طلب کر ہے تو وہ امر کا صیغہ استعال کر ہے ، کیونکہ اس صورت میں جس شخص سے تعل طلب کیا عمیا ہے اس کوئز کہ فعل کی اجازت نہیں ہے اور جہاں مکلف کوئز کہ فعل کی اجازت نہ ہووہ واجب ہوتا ہے۔

۔۔ تمام افعال مثلاثعل مامنی ، ثعل حال اور ثعل مستقبل خاص معنی پر ولالت کرتے ہیں۔ چونکہ امریحی ایک ثعلب سے اس لیے دوسرے افعال پر قباس کرتے ہوئے امریحی خاص معنی لیعنی وجوب پردلالت کرے گا۔

دومری رائے: بعض مالکی علائے اصول کہتے ہیں کہ مطلق امر کا میندا یا حت پر ولالت کرتا ہے۔ تیسری رائے: بعض شافعی علاء کی رائے ہے کہ امر کا صیفہ جس حقیقی معنی پر ولالت کرتا ہے وہ استخباب یا ندب ہے۔

چوقی رائے: علاء کا ایک گروہ جس میں امام غزائی (م٥٠٥ه) بھی شامل ہیں ، کا موقف ہے کر کمی قرینہ کے بغیرا مرکے صیغہ کا کوئی حقیقی معی نہیں ہے۔ امر کے ٹی معانی ہونے کی صورت میں ان

ا - سنن ابو داود ، كتاب الصلوة ، باب الامام يكلم الرجل في خطبته السماع

میں ہے ایک مطلوبہ منی کے واضح ہونے تک تو قف کیا جائے گا۔

پانچویں رائے: ایک رائے یہ ہے کہ کی قرینہ سے خالی امر کا میغہ وجوب، ندب اور اباحت میں مشترک ہے۔ اس میں ان نتیوں معانی کا اشتر اک پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں امر کے صیغہ سے مطلوبہ معنی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک معنی کوتر نیجے دینے والا کوئی قرینہ نہ پایا جائے۔

چھٹی رائے: بعض کا خیال ہے کہ امر کا صیفہ وجوب اور ندب کے درمیان مشترک ہے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو امر کا معنی قرار دینے کے لیے ترتیج دینے والے کسی قرینہ کا پایا جانا ضروری ہے۔

وجوب ، صیغہ امرے ٹابت ہوتا ہے، فعل ہے نہیں (۱)

حنی عالم ملاجیون (م۱۱۳۰ه) نے لکھا ہے کہ وجوب صرف صیغہ امرے تا ہت ہوتا ہے، فعل سے نہیں ۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل سے وجوب ٹابت نہیں ہوگا۔ اس کی ولیل یہ ہے کہ قرآن مجیدیں ہے:

> وَإِذَا قَصَى أَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ [البقرة ٢:١١] اورجس بات كاوه فيمله كرتا ہے، اس كے ليے بس يتم ديتا ہے كه "موجا" اور وه موجاتی ہے۔

رسول الشملی الشعلیہ وسلم وصال کے روزے رکھتے تھے۔ صوم وصال میں وو دن یا زیادہ دنوں تک قصد آافطار نہیں کیا جاتا اور مسلسل روزے رکھے جاتے ہیں، ندرات کو پکھ کھایا پیا جاتا ہے اور نہ بحری کے وقت ۔ جہورعلاء کا موقف ہے کہ وصال کرتا رسول الشملی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ ای لیے ایک حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہر رہے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ا- قوت الاخيار ا/ ١٢٧

ایکم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی و یسقینی (۱)

تم میں سے کون میری طرح ہے، جھے تو میرارب کھلاتا ہے اور بلاتا ہے۔

لیکن اس نعل برعمل کرنا واجب ہے جوحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہوا ور ایسی

ولیل موجود نہ ہوجس سے بیر بات ٹابت ہوکہ وہ فعل نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔

بعض مالکی اور شافتی اصولین کے نز دیک رسول اگرم صلی الله علیه وسلم کے صیغه امرکی طرح آ پ صلی الله علیه وسلم کے فعل سے بھی وجوب ثابت ہوتا ہے۔ان کی دلیل میہ ہے کہ نبی اگرم صلی الله علی ملم افد الله

صلوا کما رائیتمونی اصلی (۲)

اس طرح نماز پرموجس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھتے ہو۔

بیر صدیث نمی اکرم صلی الله علیه وسلم کے افعال بیں انتاع و پیروی کے واجب ہونے پر الالت کرتی ہے۔

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعل سے وجوب ٹابت ہونے کے بارے بیں احزاف اور شوافع کے درمیان بیا ختلاف اس صورت بی ہے جب وہ تعل نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہوانہ ہوا بوا ہوا ہوا ہو اور نہ وہ آپ کا طبعی تعل ہو، جیسے کھانا چینا اور نہ وہ تعلی ڈات کے ساتھ مخصوص ہو۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم سے سہوا معا در ہونے والے تعل یا آپ کے طبعی تعل یا آپ کی ذات سے مخصوص تعل صلی اللہ علیہ وسلم سے سہوا معا در ہونے والے تعل یا آپ کے طبعی تعل یا آپ کی ذات سے مخصوص تعل

حنی عالم اسحاق بن ایراجیم شاشی (م ۳۵۵ می) نے لکھا ہے کہ بعض اتحد کہتے ہیں کہ جب شک امرکا میغدنہ پایا جائے ، وجوب ٹابت نہیں ہوگا ، گرید محال ہے۔ شارع کی طرف سے امرک میغد کے بغیر بھی وجوب ٹابت ہوجا تا ہے۔ ایرا مختص جس تک شارع کی طرف سے امرکا میغدنہ پنچا میغد نہ پنچا ہو، کیا اس کے لیے اللہ پرائیان لانا واجب نہیں ہے؟ ایام ابو حنیفہ تک کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی موہ کیا اس کے لیے اللہ پرائیان لانا واجب نہیں ہے؟ ایام ابو حنیفہ تک کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی

ا- صحیح بخاری ، کتا ب الصیام ، باب التنکیل لمن اکثر الوصال ۱/۲۹۸

ا- عبدالعزيز بخارى ، كشف الاصوار ا/ عم

رسول کولوگول کی ہدایت کے لیے نہ بھیجا تو بھی عقل مندوں پر بذر بیدان کی عقلوں کے خدائے قد وس کی معرفت واجب ہوتی <sup>(۱)</sup>۔

مامور بېرگى اقسام <sup>(۲)</sup>

کسی شخص کوا مر کے صینے ہے جس نقل کے کرنے کا پابند بنایا جاتا ہے اس نقل کو ما مور بہ کہتے
ہیں۔ اگر آمر (عکم دینے والا) علیم و دا تا ہوتو کسی ما مور بہ کا تھم یا اس سے رو کتا ہی اس چیز کی اچھائی
یا برائی کی دلیل ہے۔ علیم اچھی چیز وں کا تھم دیتا ہے اور بری چیز وں سے منع کرتا ہے۔ لہذا تھیم آمر
جس چیز کا تھم دے وہ حکن ہے اور جس چیز سے منع کرے وہ فتیج ہے۔

مامور بہ میں محسن وقع سے تین معانی ہیں:

ا۔ مامور بہ کا کامل ہونا کس ہے اور اس کا ناقص ہونا تھے ہے جیسے علم کسن ہے اور جہل (لاعلمی) تنج ہے۔

امور بہ کا طبیعت ، مزاج اور دینوی اغراض کے موافق ہونا مشن ہے اور ان کے مخالف ہونا تئے ہے۔ جیسے "شریں" طبیعت کے موافق ہونے کی بنا پر مشن ہے اور "تلخ" طبیعت کے موافق ہونے کی بنا پر مشن ہے اور "تلخ" طبیعت کے موافق ہونے کی وجہ سے تئے ہے۔

۔ مامور بدکا مرتکب تو اب کامستحق ہوتو وہ کسن ہے اور اس کا مرتکب عذاب کے لائق ہوتو وہ تُنج ہے۔

پہلے دونوں معنوں میں مامور بہ کا کھن لیجی اچھا ہونا اور فئے لیجی برا ہونا متفقہ طور پرعظی ہے۔ تیسرے معنی میں میا ختلاف ہے کہ آیااس صورت میں مامور بہر کا کھئن وفتیج ہوناعقلی ہے یا شرع ہے۔

ا۔ اصول الشاشی ص ا

۲- اصول السرخسى ا/۲۰- اصول الشاشى ص٣٦٠ قوت الاخيار ا/٢٢٥ اصول فقه اسلام ص
 ۲۵۱ الوجيز في اصول الفقه ص ٣٦٩

## مامور به كائسن وفيح ثواب وعذاب كے لحاظ سے

ووسرى رائے: جن افعال كوعقل حَسَن بتائے وہ حَسَنہيں اور شريعت انہى ! فعال كے كرنے كا تھم ديں ہے۔ جن افعال كوعقل القبح بتائے ، وہ فتيح بيں اور شريعت انہى افعال ہے منع كرتى ہے۔ كى فعل كا عقل طور پر حَسَن وفتيح بونا ہى شارع كى طرف ہے اس فعل كے تھم كا موجب ہے۔ شارع پر لازم ہے كروہ حَسَن كا تھم دے اور فتیج ہے منع كرے۔

الل سقت و جماعت كى اصطلاح چرتنى صدى جرى بش عام موئى بينے علىائے حق نے بعض مخصوص عقائد ركھنے والے البعض فرقوں كے مقالے وسلم كى والے البعض فرقوں كے مقالے بش الى بيجان كے ليے وضع كيا ۔ سقت ہے مراد نبى اكرم سلى الله عليه وسلم كى طرز زندگى اور جماعت ہے مراد وہ تمام لوگ ہيں طرز زندگى اور جماعت سے مراد وہ تمام لوگ ہيں جن كے مقائد واقعال ہيں ۔ جن كے مقائد واقعال ہيں ۔

وصف حشن کے اعتبار سے مامور بہ کی اقسام

ما مور بہ کے کشن ہونے کے اعتبار سے اس کی دواقسام ہیں:

ارِحَسَ لِذَاتِهِ ٢\_حَسَ لِغَيْرِه

خُسُن لِلدَّاتِيدِ وه تَعَل ہے جوذ اتی طور پرِحَسُن ہولیتی فعل کی اپنی ذات میں بغیر کسی واسطہ کے حُسن وخو بی یائی جائے، مثلًا اللہ تعالی پرایمان لانا ،نماز پڑھنااور سے بولناوغیرہ۔

حشن لِلَماتِهِ كَاتَكُم

ا۔ اگر مامور بہ میں نحس کے ساقط ہونے کا کسی حال میں بھی احمال نہ ہو،خواہ اکراہ و جبر کی حالت ہو یا نہ ہو، تو مکلّف پر جب اس کا اوا کرنا وا جب ہوجائے تو اس تعل کواوا کیے بغیراس کا وجوب

مثلًا ول سے ایمان کی تصدیق کرنے کا تحسن نا قابل ستوط ہے۔ ہرعاقل ہالغ مسلمان پر ول سے ایمان کی تقید این کرنا وا جب ہے ، اس کا وجوب ساقط نہیں ہوسکتا۔ حالت و جرو إ کرا و میں بھی تصدیق ایمان واجب ہے۔ اگر ایک مسلمان دشمنان اسلام کی قید بیں ان کے مجبور کرنے پر کغربیہ کلمات کہہ دے تو ایبا کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس کا دل ایمان کی تقیدیق کرتا ہو۔ایمان ، دل ہے تقدیق اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ تقدیق اصل رکن ہے جس میں مقوط کا احمال نہیں ہے، جبکہ زبان سے اقرارایک زائدرکن ہے جو چروا کراہ کے عذر میں ستو طاکا امکان رکھتا ہے۔ اگرایک مخض دل سے ایمان کی تقیدیتی نہ کرے اور بغیر کسی عذر کے زبان ہے اس کا اقرار نه کرے تو وہ ظاہر میں بھی کا قربے اور وہ اللہ کے نز دیک بھی مومن ٹیس ہے۔ جو مخص دل سے ایمان کی تقیدیق نہ کرے اور زبان سے ایمان کا اقر ار کرے وہ ظاہر میں مومن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مومن نہیں ہے۔ جو مخص دل ہے ایمان کی نقیدیق کرے لیکن کسی وجہ ہے اس کا زبان ہے اقرار نہ كريكے وہ ظاہر ميں مومن نہيں ہے ليكن اللہ تعالی كے بزو كيہ مومن ہے۔

۲۔ اگربعض حالات میں عذر کے باعث مامور بہ کے کشن میں سقوط کا اختال ہویا شارع کے حکم سے وہ ساقط ہوجائے تو مامور بہ کوا دا کرنے سے اس کائنس بھی ساقط ہوجا تا ہے اور مامور بہ کو بلاعذر ترک کرنا بھی جائز نہیں ہے۔مثلاً تماز کسن لذا تذہبے بیٹی نماز کی اپنی ذات میں کسن ہے۔ بیتول وقعل ے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے ۔ اس میں تکبیرات، قراء متوقر آن مجید، تنبیجات اور تعظیم الہی میں رکوع و مجود ہیں ۔نماز میں کسی غیر کی وجہ ہے تھن پیدائہیں ہوا ۔لیکن بعض حالات میں اس کے سقوط کا اختال پایا جاتا ہے، مثلًا ایک دن اور ایک رات سے زیادہ مجنون اور بے ہوش رہنے کی صورت میں نماز ساقط ہوجاتی ہے۔جنون اور بے ہوشی کی حالت میں چھوڑی جانے والی تماز دں کی ندادا واجب ہے اور ند قضاء۔عورت کے حیض ونفاس کے زمانہ میں بھی اس پر سے ٹما زسا قط ہو جاتی ہے۔ اس دوران عورت پر فماز کی ادا لیکی واجب ہے اور نداس کی قضاء واجب ہے۔جس حالت میں نماز سقوط قبول کرے گی اس کائنس مجمی ساقط ہوتا ہے۔لہٰڈا مرد ہے جنون اور بے ہوشی کی حالت میں اورعورت ہے جنون و ہے ہوشی ،حیض اور نفاس کی حالت میں عذر کی وجہ ہے ٹما زسا قط ہے۔لیکن پانی نہ ملنے کی وجہ ہے ٹما ز ساقط نہیں ہوتی کیونکہ اس صورت میں تیم کرنے کی اجازت ہے۔لیاس نہ ہونے کی صورت میں بھی نماز ساقط نیں ہے کیونکہ پر ہندھالت میں بیٹھ کرنماز پڑھنے کی اجازت ہے۔اگر قبلہ (خانہ کعبہ ) کی سیج سمت معلوم نہ ہوا ورکوئی بتائے والا بھی موجود نہ ہوتو نماز سا قط نہیں ہے بلکہ جس سمت پر غالب گمان ہو ادهررخ کر کے نماز پڑھی جائے۔نشدمثلا شراب نوشی وغیرہ سے عقل جاتی رہے تو نماز سا قطابیں ہے بكراس حالت ميل فوت شده تمازي تفناء لازم ب\_

تشن لِغَيْرِة

خُشَن لِسَغَیْسِوہَ وہ فعل ہے جس کی اپنی ذات میں کوئی خوبی نہ پائی جاتی ہو بلکہ کسی'' غیر' کے واسطہ سے اس میں خوبی پائی جائے۔ میڈ غیر' اپنی ذات میں تو خُشن ہے لیکن اس کے حُسن کی وجہ سے مامور بہ مجی خُشن ہو کیا۔ کشن لغیرہ تا میں مامور بہ کے حسن ہوئے میں اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

مثال: جهاد مُنتن لغيره كى ايك مثال ہے۔ جهاد ميں انسان مرتے اور آبادياں وريان ہوتى

ہیں ۔اس پہلو سے جہاد میں کوئی مُسن نہیں پایا جاتا ۔لیکن جہاد کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ

علیہ وسلم کے دشمنوں سے اس لیے لڑنا ہے تا کہ کا فروں اور باغیوں کے فتنہ و فساد سے مسلمانوں اور

ويكرلوكوں كومحقوظ ركھا جائے اور اللہ تعالی كا دين سربلند ہو۔اس لحاظ سے جہاد ميں منس بيدا ہو كيا۔

ای طرح شری سزائیں مثلاً شادی شدہ زانی و زانیہ کوسکسار کرنا، غیرشادی شدہ زانی و زانیہ کوسوسوکوڑ ہے ارنا تبل عمد کی سزا قصاص ، شراب نوشی کی سزااتنی کوڑے اور چوری کی سزاہاتھ کا شاو غیرہ بیں بذات خود کوئی نئس نہیں ہے۔ ان میں لوگوں کی جانوں اور جسمانی اعتصاء کا نقصان ہے۔ چونکہ ان سزاؤں کا مقصد مجرم کوآ ئندہ ارتکاب جرم سے رد کنا اور دوسروں کو عبرت ولانا ہے اس لیے بیسزائیں مجی کئن ہیں۔

حُسُن لِغَیْرِ ہُ کا تھم : ہامور بہ کے واجب ہوئے کے بعداس کے ادا ہوجانے سے اس کا تھم بھی ساقط ہوجا ہے۔جس ' غیر'' کے واسطے مامور بہیں کسن آیا ہے اس کے ساقط ہونے سے مامور بہ کا تھم بھی ساقط ہوجاتا ہے۔

جب امر کا میغه مطلق ہوا ور بغیر کسی قرینہ کے آیا ہوتو اس صورت میں امرے وہ مامور ہے مرا د ہے جوئشن لذاننہ ہو۔

خَسَن لِغَيْرِهَ كَى اقتمام: حَسَن لِغَيْرِهَ كَى دواقسام بين:

ا۔ مہلی متم : ''غیر'' مامور بہ کے ادا ہوئے سے ادا نہ ہوتا ہو بلکہ'' غیر'' اور مامور بہ دونوں کوادا کرنے کے لیے علیحہ وعلیحہ ممل کی ضرورت ہو۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يُوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ [الجمعة ٩:٢٢]

اے لوگو جوا بمان لائے ہو! جب جعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ وادر شرید دفر وخت چھوڑ دو۔

اس آیت میں لفظ سی (آمادہ ہونااور چل پڑنا) استعال ہوا ہے۔ سعی میں بذات خود کوئی کئن نہیں ہے۔ اس میں کئن نماز جمعہ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ سعی نماز جمعہ تک و اسطہ ہے۔ نماز جمعہ عبادت بن جاتی ہے۔ نماز جمعہ عبادت بن جاتی ہے۔ نماز جمعہ عبادت بن جاتی ہے۔ سعی الگ سعی کے اداکر نے سے نماز جمعہ ادائیں ہوتی بلکہ نماز جمعہ کے لیے الگ فعل اداکر نا پڑتا ہے۔ سعی الگ فعل ہے اور نماز جمعہ ایک الگ فعل۔

چونکہ میں نماز جمعہ کی وجہ ہے شن آیا ہے لبذا اگر نماز جمعہ ما قط ہو جائے تؤسمی ہمی ساقط ہو جائے تؤسمی ہمی ساقط ہو جائے ہو ساقط ہو جاتا ہے۔اگر نماز جمعہ نما قط ہو جاتا ہے۔اگر نماز جمعہ نمرض ندر ہا ( جمعہ سافر ، مریض اور قیدی پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے ) تؤنماز جمعہ کے لیے سمی ہمی فرض نہیں ہے۔
فرض نہیں ہے۔

مثال: وضوابیا مامور ہے جس کی اپنی ذات میں کوئی حسن نہیں ہے بلکہ نماز کی وجہ ہے اس میں کئی خسن نہیں ہے ۔ لیکن جب وضو نحسن آیا ہے ۔ وضویں پانی ضائع کرنے کاعمل ہوتا ہے، اس میں کوئی خسن نہیں ہے ۔ لبذا وضو حَسن لغیر ہ نماز اوا کرنے کے لیے کیا گیا تو اس میں حسن پیدا ہو گیا اور ایسے وضو پر تو اب ہے ۔ لبذا وضو حَسن لغیر ہ ہے ۔ وضو کرنے سے نماز اوا نہیں ہو جاتی بلکہ وضو کے لیے الگ تعل سرانجام دیا جاتا ہے اور نماز کے لیے الگ تعل اوا کرنا ہوتا ہے ۔ واسطہ کے ساقط ہونے سے مامور ہو حَسن لغیر ہ بھی ساقط ہو جاتا ہے اور وہ ساقط ہوجائے (جسے حیض ونعاس کے وثوں میں عورت سے نماز ساقط ہوجائے (جسے حیض ونعاس کے وثوں میں عورت سے نماز ساقط ہوجائے (جسے حیض ونعاس کے وثوں میں عورت سے نماز ساقط ہوجائے (جسے حیض ونعاس کے وثوں میں عورت سے نماز ساقط ہوجائے (جسے حیض ونعاس کے وثوں میں عورت سے نماز ساقط ہوجائے (جسے حیض ونعاس کے وثوں میں عورت سے نماز ساقط ہوجائے (جسے حیض ونعاس کے وثوں میں عورت سے نماز ساقط ہوجائے (جسے حیض ونعاس کے وثوں میں عورت سے نماز ساقط ہوجائے (جسے حیض ونعاس کے وثوں میں عورت سے نماز ساقط ہوجائے (جسے حیض ونعاس کے وثوں میں عورت سے نماز ساقط ہوجائی ہے ۔

الله و و مرمی فتنم : ما مورب کے ادا ہونے ہے ' فیر' بھی ادا ہوجائے اور ما موربدا ور' فیر' وونوں ایک عمل سے ادا ہوجا کیں ، ان دونوں کے لیے الگ الگ عمل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ مثال: نماز جنازہ میں میت کوسامنے رکھ کرنماز پڑھی جاتی ہے جو بظاہر بت پرتی کے مشابہ ہے۔گر نمازِ جنازہ نو ت شدہ مسلمان کاحق ہے جسے دوسرے مسلمان ادا کرتے ہیں اور دوسرے کاحق ادا کرنا مستحین اقدام ہے۔ اس وجہ سے میت سامنے رکھ کرنماز پڑھنا بھی کئن شار ہوا۔

حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا ''مسلمان کے مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازوں کے پیچھے جانا، دعوت قبول کرنا، اور چھنکنے والے کا جواب دینا''(ا) لیمنی چھنکنے والا المصمد لله (اللہ تیراشکرہے) کہاتی جواب میں یو حمک الله (اللہ تم پررحم فرمائے) کہنا۔

مندرجہ بالا حدیث ہے معلوم ہوا کہ مسلمان میت کی نماز جنازہ پڑھنا اور جنازے کے یہ عندرجہ بالا حدیث ہے۔ یہ حقوم ہوا کہ مسلمان میت کی نماز جنازہ سے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے کسی دوسر مے فعل کی ضرورت نہیں پڑتی۔

کیاامرنگرار جا بتاہے(۲):

امریں تمرارے مرادیہ ہے کہ جس شخص کوکام کرنے کا تھے دیا گیا ہو، وہ اسے ہار ہارکرے۔
امر کا صیفہ کی کام کو بار بار کرنے کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں ؟ اس بارے بیں تین نقبی آراء ہیں:
ا۔ احزاف کی رائے: امر مطلق وجوب کے اعتبار سے نہ تو کسی شعل کو صرف ایک مرتبہ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، نہ اس کے تکرار کا تقاضا کرتا ہے اور نہ اس تعلی کے تکرار کا احتمال رکھتا ہے بلکہ امرکا صیفہ کسی شعل کی محض طلب کے لیے بنایا گیا ہے۔ امرکی تقیل کے لیے تعلی کا محض ایک بارکرنا کا فی ہے۔
مثل اگر زیبر نے یہ کہا کہ ذیب سے میرا نکاح کرا دو تو یہ امراس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ زیبر کا بار بار نکاح کرایا جائے۔ اگر سلیمان اپنے وکیل سے کے: میری ہوی کو طلاق دے دو۔ وکیل نے بار بار نکاح کرایا جائے۔ اگر سلیمان اپنے وکیل سے کے: میری ہوی کو طلاق دے دو۔ وکیل نے

ا- صحيح بخارى ، كتاب الجنائز ، باب الأمر باتباع الجنائز ا/ ٢٢٤

ا- تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ٩٩٦ـ اصول السرحسي ص٢٠ـ ارشاد الفحول ص ١٣١ـ قوت ص ١٣٤ـ الإحكام علم الاحكام ١١٥ـ قوت الاخيار ا/١٥١ـ الوحكام ١٨٣ـ الوجيز في اصول الفقه ص ٣٩٣ـ تني ، كشف الاحيار ا/١٥١ـ اصول الفقه ص ٣٩٣ـ الوجيز في اصول الفقه ص ٣٩٣ـ تني ، كشف الاسرار ١/٨٥

طلاق دے دی۔ پھرسلیمان نے دوسرا نکاح کرلیا۔اب وکیل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے امر (علم) کی بنیاد پرسلیمان کی بیوی کوایک بار پھرطلاق دے دے۔

اگرامر کے صیفہ کے ساتھ ایبا قرینہ ہو جو تکرار پر دلالت کرے تو بھرامر تکرار کا نقاضا کرتا ہے، جیسے اگرامر کسی شرط یا وصف سے متعلق ہوا ورشارع نے ان کواس نعل کی علّت قرار دیا ہو۔ قرآن مجید کی آیت ہے:

> فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ [البقرة ١٨٥:٢] البدائم من سے جوفض اس مبینہ (رمضان) کو پائے اس کولازم ہے کہ وہ اس ایورے مبینے کے دوزے رکھے۔

قرآن جيديل هه:

وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطُّهُرُوا [المالدة ١٤٥]

ا دراگر جنابت کی حالت ہوتو خوب یا ک ہوجاؤ۔

یہاں مسل کرنا جنابت کی شرط سے معلّق ہے۔ جب بھی جنابت کی حالت ہو جنسل کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی ایک آبت ہے:

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة ٥:٣٨]

اور چورخواہ مرد ہو یا عورت ، دونوں کے ہاتھ کا ات دو۔

ہاتھ کا شنے کامل چوری کی شرط سے معلق ہے۔ جب بھی چوری کی جائے ، ہاتھ کا نے جا کیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے: اَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجُلِدُوا کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلُدَة [النور ۲:۲۳] زانیورت اورزانی مرد، دونول پس سے ہرایک کوموکوڑے مارو۔

غیر شادی شدہ زانی جتنی بار بھی زنا کرے، اسے اتنی بار کوڑے مارے جا کیں گے۔
کوڑے مارنے کامحل ومقام آ دمی کا بدن ہے اور بدن زندہ حالت میں ہمیشہ کوڑوں کی صلاحیت رکھتا
ہے۔ یہاں کوڑے مارنے کے فعل کا تکرار، زنا کے تکرار سے ہوگا اور کل لینی بدن اس تکرار کو قبول
کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

۲۔ شوافع کی رائے: امام شافعیؒ (م۲۰۴ھ) کے نز دیک امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتالیکن تکرار کا اختال رکھتا ہے خواہ وہ امر شارع کی طرف سے ہویا غیر شارع کی طرف سے ہو۔ اکثر علائے شافعیہ کے نز دیک امرفعل کے کم از کم ایک مرتبہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔

" - تنیسری رائے: بعض علائے ٹا فعیہ کا موقف ہے کہ امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے لیکن اگر اس کے خلاف کوئی دلیل ہوتو پھر امر سے مراد تکرار نہیں ہوگی ۔ان کی دلیل میہ ہے کہ جب حج کے تکم میں میہ تا یت نازل ہوئی:

وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبِّ الْبَيْتِ مَنُ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً [آل عمران ٩٤: ٩٥] اور لوگول پر الله تعالى كا بدخ ہے كہ جو اس گر (خانه كعبه) تك وَنَجِيْ كى استطاعت ركمتا مور وه اس كا ج كر \_\_

تو ایک سحائی حضرت اُ قراع بن حابس نے پوچھا: یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم! کیا ہر سال؟ آپ خاموش رہے۔اس نے تین یاریجی کیا۔ آپ نے فرمایا:

لوقلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذرونی ماتر کتکم فسانما هلک من کسان قبلکم بکثرة سؤالهم و اختلافهم علی انبسائهم فساذا اصرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتکم عن شیء فدعوه (۱)

ا- صحيح مسلم ، كتاب الحج ، باب قرض الحج في العمر ٣١٥/٣

اگر میں ہاں کہدویتا تو ہرسال جج واجب ہوجا تا اور پھرتم سے نہ ہوسکتا۔ پھر فرمایا: تم مجھے ای بات پرچھوڑ دوجس پر میں تہمیں چھوڑ دول۔ اس لیے کدا گلے لوگ ای سبب سے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے بہت سوال کیے اور ان سے بہت اختلاف کیا۔ پھر جب میں تم کوکی بات کا تھم دول تو اس میں سے جتنا ہو سکے بجالا و اور جب کی بات سے منع کروں تو رک جاؤ۔

اس مدیث کے راوی حضرت ابو ہر برہ ہیں۔

ایک فریق کہنا ہے کہ حضرت اُ قرع بن حابس کا ہرسال جی کرنے کے بارے میں
پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ امر تکرار چاہتا ہے۔ دیگرعلا و نے کہا ہے کہ اس فریق کا بیاستدلال
کمزور ہے۔ اس واقعہ سے بینتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت اُ قراع بن حابس کومعلوم تھا کہ
عربی زبان میں امر کا صیفہ تکرار کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اگر لغت میں امر تکرار چاہتا تو حضرت اُ قراع
سوال کیوں پوچھتے۔

## کیاامرجلدی جا متاہے یا تاخیر(۱)

امری بحث ہیں ایک مسلد بیہ کدامرفوریین جلدی چاہتا ہے یا ترافی بین تاخیر چاہتا ہے۔
امرے میغد ہے جس فعل کے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے کیا امراس فعل کوفوراً کرنے کا تقاضا کرتا ہے یا مظلف اس فعل کوکرنے میں تاخیر کر سکتا ہے۔ اس بارے میں فقہاء کی آ راء مندرجہ ذیل ہیں:
ا۔ جوعلاء بیرائے رکھتے ہیں کدامر کا میغہ کی فعل کے کرنے کا محض مطالبہ کرتا ہے، ایک مرتبہ یا محرار کا نقاضا نہیں کرتا، ان کے فز دیک امر کا صیفہ فعل کوفوراً کرنے یا دیرے کرنے پر دلالت کہ اس کے مطابق ہوگا۔
مکلف کے لیکھل کی دلالت کرتا ہے۔ فعل کوجلد یا دیرے اداکر نا قریبے کے مطابق ہوگا۔
مکلف کے لیکھل کی ادائی میں اس حد تک تاخیر جائز ہے کہ مامور بہ فعل سرے سے ضائع ہی

<sup>-</sup> المستصفى علم الاصول ص ٢١٥-ارهاد الفحول ص ١٥٠-تى ، كشف الاسرار ص ١١٣- الإحكام في اصول الأحكام م ٢٣٢/٢ اصول الشاشي ص ١٣٣٠ الوجيز في اصول الفقه ص ٢٢٥

نه ہوجائے اور مکلّف اس فعل کے اوا کرنے سے قاصر ندرہ جائے تا کہ وہ گناہ گار نہ ہو۔ مستحن بیہ ہے کہ مطلوبہ فعل کوجلدا وا کیا جائے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

> وَسَادِعُوا إِلَى مَغُفِرَ وَمِنْ رَبُّكُمْ وَ جَدَّةٍ عَرُضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرُصُ أَعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ [آل عمران ١٣٣٣] دوژ كرچلواس راه پر جوتمهار برب كى بخشش اوراس جنت كى طرف جاتى ب جس كى وسعت آسانوں اور زين جيسى باور وه متى لوگوں كے ليے تيار كى

۲- جوفریق امریس تکرار کا قائل ہے اس کے نزدیک مطلق امر کا صیفہ تعلی کوفور آکرنے کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے ابلیس کی اس لیے ندمت کی تھی کہ اس نے اللہ تعالی کے تھم پرفور آسجہ وہیں کیا تھا۔
کیا تھا۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْبُدَ إِذَا أَمَرِتُكَ [الاعراف ١٢:] له چما، تجفي كن چيز ن مجره كرن سه روكا جبكه ش ن بخه كوم ديا تقا-فرشتول ن الله كم ي آدم كوفوراً مجده كرديا تقا-فران فلنا للمَلَائِكُو المنبُدُول لِآدَمَ فَسَبَدُول [البقوة ٣٣:٣] و إِذَ قُلْنَا لِلْمَلَائِكُو المنبُدُول لِآدَمَ فَسَبَدُول [البقوة ٣٣:٣] ادر جب بم ن فرشتول كوم ديا كرة دم كة مح جمك جاوات سب بحك محد-

" جوگروہ امریس تکرار کا قائل نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اگر مامور بہ مطلق ہے لینی وہ اوا کے لیے
وفت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا تو اس کے کرئے میں تاخیری جاستی ہے، بشر طیکہ پوری عمر میں
اس تعلی کوادا کرنا رہ نہ جائے ۔ لہٰذا اگر کو کی شخص ایک ماہ کے تفل روز سر کھنے کی نذر کر بے تو
وہ اپنی عمر میں جب چاہے بینڈ رپوری کرسکتا ہے۔ تاخیر پراسے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مکانی
اس نذر کو پورا کرنے سے قبل فوت ہوجائے گا تو وہ ترکہ نعل کی بنا پر گناہ گار ہوگا، بشر طیکہ بہ
ترکہ فعل اس کی خفلت ہے واقع ہوا ہو۔

اگر مامور بہ کی اوا نیکی وقت سے مقید ہوتو اگر وقت میں وسعت ہے تو نعل کو آخری وقت سے موثر کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً عصر کی نماز کے لیے وقت مقرر ہے۔ یہ نماز اینے آثر کی وقت بینی سورج غروب ہونے سے پہلے اوا کی جا سکتی ہے۔لیکن اگر نعل کواوا کرنے کے لیے وقت کی نگی ہوتو پھرا سے اداکر نے میں تا خیر جا مزنہیں ہے۔

اگر امرا لیے وفت ہے مقیّد ہوجس کے فوت ہو جانے سے فعل کی ادا بیگی بھی فوت ہو جائے مثلاً پانچوں اوقات کی نماز وں کا تھم تو ایسا امرفعل کو اس وفت میں ادا کرنے کے وجوب پرولالت کرتا ہے۔

## وفت معتدامرگی دومشهورا قسام بین:

ا۔ اگر وقت تعل کے لیے ظرف ہو: اس میں بیشر طنبیں ہوتی کہ فعل پورے وقت کو محیط ہو۔ اس
وقت میں مطلوبہ فعل کے علاوہ ای شم کا کوئی اور فعل ہمی ادا کیا جا سکتا ہے۔ پانچوں اوقات کی نمازیں،
ہر لمازاس کے وقت کے سی جصے میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ جب وقت فعل کے لیے ظرف ہو تو فعل کا
وجوب اوّل وقت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ آئر کی وقت سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نماز کے آئر
وقت میں مورت کو بیش آ جائے تو حیض سے پاک ہوجانے پراس مورت پر نماز کی تفالازم نہیں ہو
اور اگر کسی نماز کے آئری وقت میں مورت حیض سے پاک ہوجائے تو اس پراس وقت کی نماز فرض ہو
جائے گی۔ میم محض اگر کسی نماز کے آخر وقت میں سفر کرے گا تو وہ قصر نماز ادا کرے گا۔

الم المروفت تعل کے لیے معیار ہو: اس صورت بیل تعل پورے وقت پرمجیط ہوتا ہے اوراس تعل کوادا کرنے کے بعد وقت کا مجمد حصر ہی نہیں بچتا۔ اس وقت بیس اس تعل کے علاوہ ای جنس کا دوسرا معنل اوانہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً روزہ پورے دن کا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں بیس کوئی دوسرا روزہ نغل یا کفارہ یا تضافییں رکھا جا سکتا کیونکہ فرض روزہ کی عماوت دوران رمضان طلوع مسح صادت سے خروب آ فما ب تک پورے دفت پرمجیط ہے۔

ادا اورقضا(۱)

امرے وجوب ثابت ہوتا ہے۔اس اعتبار سے وجوب کی دواقسام ہیں: اوا اور تضا

اراوا

امرے جو چیز واجب ہواس کو بعینہ اس کے ستی کے میر دکرنا ادا کہلاتا ہے۔ اداکی دواقسام ہیں: ادا کامل اورادا قاصر

ا دا کامل: ادا کامل بیہ ہے کہ واجب کواس کی تمام شرق صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ای طریقے سے ادا کیا جائے جس طریقہ سے اس کا ادا کرنا لازم قرار دیا گیا ہے ادر واجب کواس وقت میں ادا کیا جائے جو وقت اس کے ادا کرنے کامعین ہے۔ نماز باجماعت پڑھنا اوا م کامل کی مثال ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر سے دوایت ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے تو اب میں ستا کیں در ہے افضل نے (۲)۔

ادائے کال کا بیتم ہے کہ اس کے اداکرنے سے مکلف ذمہ داری سے عہدہ برآ ، ہو اتا ہے۔

ا دا قاصر: جب کی واجب کوشری صفات جس کسی کی ونقصان کے ساتھ اوا کیا جائے تو وہ اوائے قاصر کہلاتی ہے۔ مثلاً بغیر جماعت کے تنہا نماز پڑھنا، دوران نماز رکوع اور سجدہ وغیرہ سجے طور پر اور اطمینان سے ندکر ناا درخریدی ہوئی چیز کوکسی نقصان کے ساتھ واپس کر دینا وغیرہ۔

ادائے قاصر کا تھم یہ ہے کہ اگر نقص کی تلافی مثل (اس جیسی چیز) ہے ممکن ہوتو کر دی جائے۔اگرمثل سے نقصان کی تلافی ممکن نہ ہوتو نقصان کا تھم سما قط ہوجا تا ہے، البتہ گناہ ہاتی رہتا ہے۔

ا ارشاد الفحول ص 109 من كشف الاسرار ص ١٧٢ المستصفى في علم الاصول ص ١١٥ المستصفى في علم الاصول ص ١١٥ الوجيز الإحكام الأحكام ١٦٢/٢ الوجيز في اصول الأحكام ١٦٢/١ الوجيز في اصول الفقه ص ١٢٠٨

<sup>-</sup> محيح بخارى ، كتاب الاذان ، باب فضل صلوة الجماعة ١/ ٢٩٧

۲\_قضا

امرے جو چیز واجب ہواس کے مثل کواس کے متحق کے سپر دکر دینا تضاء کہلاتا ہے۔ تضا کی دواقسام ہیں: قضا کامل اور تضا قاصر

قضا کامل: اس سے مراویہ ہے کہ کی واجب کے شل کوصورت اور معنی وونوں طرح اس کے مشخق کے سپر دکر نا۔ مثلاً روزے کی قضاروزے سے اور نماز کی قضا نماز سے ہوتی ہے۔ اگر کمی شخص نے دس کاوگرام گندم غضب کر کے ضائع کر دی تو وہ دس کلوگندم واپس کرنے کا پابندہے۔

قضا قاصر: نضا قاصریہ ہے کہ وہ معنی کے لیاظ سے تو واجب کے مثل ہولیکن صورت کے لیاظ سے واجب کے مثل ہولیکن صورت کے لیاظ سے واجب کے مثل نہ ہو۔ مثلاً اگر کمی شخص نے دس کلوگرام گندم خصب کی اور وہ ضائع ہوگئی اور ہازار سے مجمی معدوم ہوگئی تو غاصب اس چیز کی قبت بطور تا وان ادا کرنے کا پابند ہے۔ قبت معنوی طور پر ضائع شدہ اور معدوم گندم کی مثل ہے گرصورت کے لیاظ سے گندم کی مثل نہیں ہے۔

اگر کسی چیز کی مثل ندصورت میں ہواور ندمعنی میں تواس کی قضاء واجب نہیں ہے، جیسے ثماز جمعہ اور عیدین چیوٹ جائیں توان کی قضا نہیں ہے۔ نماز جمعہ چیوٹ جائے تواس روز ظہر کی نمازا وا کی جائے گی۔

اگر گوا ہاں جموٹی گواہی دے کر کسی عورت کو عدالت سے طلاق دلوا دیں ، طلاق کے فیصلہ کے بعد گوا ہان اپنی گواہی سے رجوع کرلیں تو شو ہر کواس وجہ سے جونقصان کی بچاہے گوا ہوں پراس کا کوئی تاوان نہیں کیونکہ صوری اور معنوی طو پراس کا کوئی مثل نہیں ہے کہ جس کوا دا کیا جائے۔البتہ گوا ہان گناہ گار میں اور انہیں تعربری سزادی جائے گے۔

اگر کمی چیز کا صوری اور معنوی شل نہ ہولیکن شریعت نے کسی اور چیز کواس کا مثل قرار ویا ہو
تواس کی تفیا شرع مثل کے لیا ظ سے واجب ہے۔ مثلاً اگر کوئی عمر رسیدہ شخص روز ونہیں رکھ سکتا تواس
کے لیے روز ہے کی قضا فدید (ایک مسکین کو کھاٹا کھلاٹا) مثل شرق ہے۔ ای طرح قتل خطا میں شرق مثل ویت ہے ، حالا نکہ جان اور ویت میں کوئی عما تکست نہیں ہے۔

تضا کامل پر جب تک عمل ممکن ہوکر نا چاہیے۔اگر قضا کامل پڑمل ممکن نہ ہوتو پھر قضا قاصر پر عمل کیا جاتا ہے۔ اوا وقضا کے دیگرا حکام

ا۔ جس سبب سے اداوا جب ہوتی ہے ای سبب سے تضاوا جب ہوتی ہے۔ بیرائے احناف کی ہے۔ مثلاً نماز کی فرضیت مندرجہ ذیل نص قر آن سے ثابت ہوتی ہے:

وَأَقِيْمُوا الصَّالاَةَ [البقرة ٢:٣٣]

اورنماز قائم كرو

یک نص نمازی تضایر بھی والات کرتی ہے۔ اگر نماز فوت ہوجائے تواس کی تضائے وجوب کے لیے کسی نمازی تضائے وجوب کے لیے کسی نمازی ضرورت نہیں ہے۔ امام شافعیؒ کے نزدیک تضائے لیے کسی جدید سبب کی ضرورت ہوئی ای سبب سے اوا واجب ہوئی ای سبب سے تضاوا جب نہیں ہوتی بلکہ تضائے لیے علیمہ وہم درکار ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک نمازی تضاء کی نص ایک حدیث ہے جے حضرت انس بن مالک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

من نسى صلوة فليصل اذا ذكر (١)

جو خض کی نماز کو بھول جائے تو اسے جا ہے کہ جب یا د آئے تو پڑھ لے۔

ان كامونف هے كما كريدهديث نمازكي قفايرولالت نبيس كرتى اور پېلانكم (واقيسمسوا

المصلوة) بى تضاكو ثابت كرتاب تو پيراس دومرئهم كيا ضرورت تقي ـ

احناف کہتے ہیں کہ بیر حدیث تعبیہ کے لیے آئی ہے (۲)۔

ا- صحیح بخاری . کتاب مواقیت الصلوة ، باب من نسی صلوة فلیصل اذا ذکر ۱/۲۸۲ مرد قوت الاخیار ۱/۳/۱

نے کہا کہ بٹل گزشتہ کل کی نماز ظہر ادا کرنے کی نبیت کرتا ہوں تو '' گزشتہ کل'' کے قرینہ کی موجودگی میں مراد ہوگا کہ میں گزشتہ کل کی نماز ظہر کی قضاء کی نبیت کرتا ہوں ۔اس کی دلیل قرآن مجید کی آ بہت ہے:

غَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَابُتَغُوا مِنْ فَصُلِ اللَّهِ واذْكُرُوا اللَّه [الجمعة ٢٢:١٠]

پس جب نماز (جمعه) پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔

يهال قضاا وا كے معنى ميں استعال ہوا ہے كيونكه نماز جعد كى قضانبيں ہے۔

اگرکی نے ماہ شعبان میں رمضان کا گمان کرتے ہوئے روزے رکے توبیہ ہا رہیں کیونکہ بیمب کے پائے جائے ہے تی اوا ہے جو کہنا جائز ہے۔ رمضان کے روز وں کا سبب ماہ رمضان کو پا بیمب کے بائے جائے ہے تی اوا ہے جو کہنا جائز ہے۔ رمضان کا گمان کرتے ہوئے روز بے رکھے تو جائز ہے ، اس ایم ہے۔ لیکن اگر کسی نے ماہ شوال میں رمضان کا گمان کرتے ہوئے روز بے رکھے تو جائز ہے ، اس بھر ہے دیں کہ بیا واکی نیت سے اوا ہے۔ اس نے اپنے ایمن میں کہ بیا واکی نیت سے اوا ہے۔ اس نے اپنے اپنی میں مطابی کی جو کہ قابل معافی ہے (۱)۔

الماك ليعقدرت كي شرط (٢):

مسی تعلی سے وجوب کے لیے مکلف میں قدرت واستطاعت کی شرط کا پایاجانا ضروری ہے۔قرآن مجید میں ہے:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ دُفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا [البقرة ٢٨٦:٢]

اللكى جان پراس كى قدرت سے يور كر ذمددارى كا يو جونيس ۋالا۔

قدرت سے مرادوہ استطاعت ہے جس کے ذریعے مکلف اس چیز کواوا کرنے پر قادر ہوتا فیجواس پرلازم ہوتی ہے۔قدرت دو طرح کی ہوتی ہے:

قوت الاخيار ١٢٨/١

اصول السوخسى ا/ ١٥٧\_ميزالتزيخ يخارى ، كشف الامسواد ا/ ١٩١\_ تخوت الا اشتياد ا/ ١٩١

ا۔ تدرتِ حقیق جس ہے مراداللہ تعالیٰ کی تو نیق وعطاہے

ا۔ اسباب کی سلامتی اور اعضائے جسمانی کی صحت و درستی۔

شارع جب انسان کوکی فعل کا پایند کرتا ہے تو اس کا انھار قدرت حقیق پرنہیں بلکہ اسباب کی سلامتی اوراعضائے جسمانی کی صحت و تندرتی پر ہے۔اگر انسان پر کی فعل کو لازم کرنے کا انھار قدرت حقیق پر ہوتا تو غیر مسلم جو حالت کفر پر مرا ہو، وہ ایمان لانے کا پابند و مکلف نہ ہوتا کیونکہ اس میں قدرت حقیق نہیں پائی گئی لیمنی اللہ تعالی کی طرف ہے اسے ایمان کی تو فیق و عطا نصیب نہیں ہوئی علی قدرت حقیق نہیں پائی گئی لیمنی اللہ تعالی کی طرف ہے اسے ایمان کی تو فیق و عطا نصیب نہیں ہوئی حالانکہ ہر شخص ایمان لانے کا مکلف ہے۔ کی فعل کی ادا میگی کے لیے مکلف میں جس قدرت کا پایا جانا صحیح صروری ہے اس سے مراو وہ قدرت ہے جس کے معنی اسباب کا سلامت رہنا اور اعضاء کا صحیح موزا ہے۔

انسان وضو پراس وقت قادر ہوتا ہے جب پانی دستیاب ہوا ورجیم کوکوئی ایسا مرض لاحق نہ ہوجو پانی کے استعال سے بڑھ جائے۔ نماز کی ادا کے لیے قدرت یہ ہے کہ آ دمی تشدرست ہو، قیام نہ کرسکے تو بیٹھ کرنماز پڑھنے کی قدرت رکھتا ہوا ور بیٹھ نہ سکے تو اشار ہے ہے نماز پڑھنا فرض ہے۔ ذکو تا کی ادا کینگی کی قدرت یہ ہے کہ مکلف کم از کم اسٹے مال کا ما لک ہوجس پر ذکو ق فرض ہوتی ہوا ور اس پر دیگر شرا نظابھی پوری ہوتی ہوں۔ دوڑ ہ کی قدرت یہ ہے کہ مکلف تشدرست اور میٹیم ہو، بیمارا ور مسافر نہ ہو۔ جج کی قدرت یہ ہے کہ مکلف تشدرست اور میٹیم ہو، بیمارا ور مسافر نہ ہو۔ جج کی قدرت یہ ہے کہ دا دِراہ میسر ہو، مکلف تشدرست ہوا ور داستہ پر امن ہو۔

اس لحاظ سے مکلّف میں پائی جانے والی قدرت کی دوا تسام ہیں: قدرت مطلقہ اور رت کا ملہ۔

ا۔ قدر رمنتو مطلقہ: بدوہ کم از کم استطاعت ہے جس کے ذریعے مکلف کسی فعل کی اولیگی پر قا در ہوتا ہے۔ کسی بھی امر کے وجوب کے لیے مکلف میں قدرت مطلقہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ مثلاً عصر کی نما نا کے لیے اتنا وقت ملنا شرط ہے جس میں عصر کی چار رکھات فرض اوا کی جا سکیں۔ اگر سورج غروب ہونے سے قبل آخری وقت میں کوئی نا بالغ ، بالغ ہو جائے یا حاکفنہ عورت جیض سے پاک ہوجائے یا نون عاقل ہوجائے یا غیر مسلم مسلمان ہوجائے تو امام ابوحنیفہ (م ۱۵۰ھ) کے نزدیک ان پرعصر کی ماز استحماناً لازم ہے۔ اگر بیلوگ تین رکعات نماز پڑھنے پر قادر ہو گئے ہوں تو نماز اداکریں، ورنہ ملک قضالا زم ہے کیونکہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک کی تعلی کی ادا کے داجب ہونے کے لیے قدرت کے بائے جانے کا احتمال کا فی ہے، قدرت کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔

ا مام شافعیؒ (م۲۰۴ ہے) اور نقنہائے احناف میں سے امام زقرؒ (م ۱۵۸ ہے) جوا ما ما بو صنیفہ کے شاگر دبیں ، کے نز دیک اگر بقید آخری وفت میں ان لوگوں کے لیے فرض ادا کرناممکن نہ ہو تو ان کی شاگر دبیں ، کے نز دیک اگر بقید آخری وفت میں ان لوگوں کے لیے فرض ادا کرناممکن نہ ہوتو ان فمازی ادالا زم نہیں ہے کیونکہ وہ قدرت مطلقہ نہیں رکھتے۔

۔ قدرت کا ملہ: یہ وہ استظاعت ہے جس میں مکلف کا تعل کوا داکرنا آسان ہوتا ہے۔ جب تک بیآسانی رہے ، واجب بھی ہا تی رہتا ہے۔ جب قدرت کا ملختم ہوجائے تو واجب بھی ساقط ہو باتا ہے۔ حب قدرت کا ملختم ہوجائے تو واجب بھی ساقط ہو باتا ہے۔ مثلاً تمام عبا دات مالیہ میں قدرت کا ملہ یعنی آسانی کا ہونا شرط ہے۔ زکو قاس شخص پر اجب ہے جو ایک سال تک مطلوبہ مقدار میں مال کا مالک رہا ہو۔ سال پورا ہونے پراگر پورا مال ایک اور جا ہو جو ایک سال تک مطلوبہ مقدار میں مال کا مالک رہا ہو۔ سال پورا ہونے پراگر بورا مال ایک اور جا ہوجائے واد جا واحت اف کے نزدیک ذکو قاسا قط ہوجائی ہے۔ اگر مال نصاب ضائع ہوجائے ہوئے ہوجائے ہوجا

امام شائعی (م ٢٠١ه) کہتے ہیں کہ اس صورت ہیں ذکو ۃ سا تطانیں ہے کیونکہ پورانساب
کا کع ہوجانے کے ہا وجود میخفس قدرت مکنہ کے سب سے زکوۃ اواکر نے پر قاور ہے، اس لیے اس
کو ۃ واجب رہے گی لیکن اگر سال سے پہلے مال ضائع ہوجائے تو پھر ہالا تفاق زکوۃ واجب نہیں
کے بلکہ ساقط ہوجائے گی ۔اگر مکلف پورا مال خود ضائع کر دے تو پھر ہالا تفاق اس سے زکوۃ ساقط
کی ہوتی کیونکہ اس مخفس نے سارا مال ضائع کر کے ستحقین زکوۃ کی حق تلفی کی ہے، اس لیے سزاکے
گیریاس مخفس برزکوۃ واجب رکھی جائے گی۔

farfat.com

امر کے دیگرا حکام

ا-كسى چيز كاعكم دينا كياس چيز كاعكم كبلاتا ہے يانبيں؟

جمہور علائے اصول کے نزدیک ایسا تھم اس چیز کا تھم نہیں کہلاتا (۱)۔ امام غزالی (م۵۰۵ھ) فرماتے ہیں کہ کسی چیز کا تھم دینا امرنہیں ہے جب تک کوئی دلیل اس پر دلالت نہ کرے۔

مثال: الله تعالیٰ نے نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوامت مسلمه سے ذکوۃ وصول کرنے کا تھم مندرجہ ذیل آیت میں دیا:

> خُذُ مِنْ أَمُوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّنِهِمْ بِهَا [التوبة ١٠٣:٩] (اے بی سلی الله علیه وسلم!) آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے کرانہیں پاک کریں اور (نیکی کی راہ میں) انہیں بڑھا کیں۔

اس آیت میں مجردا مرکا صیغہ ٹھ۔ڈ (تم وصول کرو) امت پرزکوۃ ادا کرنے کے وجوب پر
دلالت نہیں کرتا کیونکہ اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کومسلما توں کے اموال سے زکوۃ وصول
کرنے کا تھم دیا مجیا ہے ،مسلما توں کوز کؤ ۃ ادا کرنے کا تھم نہیں ہے۔ امت پرزکوۃ کی فرضیت کی دلیل
میہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی اطاعت واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صطرت معاذبین جبل کو جب گور نر بنا کریمن بھیجا تو انہیں فر مایا:

فأعلّمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم توخذ من اغنياء هم و ترد في فقرائهم <sup>(۲)</sup>ـ

لوگول کو بتاؤ کرانشدتعالی نے ان پران کے اموال میں زکوۃ فرض کی ہے جوان کے مالدار دل سے لی جائے گی اور ان کے بچا جوں کو دی جائے گی۔

ا- ارشاد الفحول ص الااء المستصفى في علم الاصول ص ٢١٦

٢- صحيح بخارى ، كتاب الزكوة ، ياب وجوب الزكوة ١/٢/١

ا کسی امر کا وجوب منسوخ ہوجائے تو کیا اس کا جوازیا تی رہتا ہے؟ اس مسئلہ میں احناف اور شوافع کی آراء مندرجہ ذیل ہیں <sup>(۱)</sup>:

احناف کہتے ہیں کہ وجوب کے ساتھ جواز (جائز ہونا) بھی منسوخ ہوجاتا ہے۔ اس کی لیل میہ ہے کہ خطااور معصیت کا ارتکاب کرنے والے اعصائے جسمانی کو قطع کرنااور کپڑے کو پاک کرنے کے باک اللہ کے کہ خطااور معصیت کا ارتکاب کرنے والے اعصائے جسمانی کو قطع کرنااور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے نجاست کے جھے کو کا ٹائن اسرائیل کی امت پر فرض تھالیکن میڈوش ہوگیا۔! ب معصیت اور یہ وسلم کی امت سے لیے منسوخ ہوگیا اور ساتھ ہی اس کا جواز بھی منسوخ ہوگیا۔! ب معصیت اور لیمی کرنے والے اعضائے جسمانی کو بطور سزاکا ٹائن فرض ہے اور نہ جائز۔ای طرح نا پاک کپڑے کو کئی کہ نے کے لیے نجاست والے جھے کو کا ٹا اب نہ تو فرض ہے اور نہ جائز۔ اس طرح نا پاک کپڑے کو کسے کے لیے نجاست والے جھے کو کا ٹا اب نہ تو فرض ہے اور نہ جائز۔

شافعیہ کے نزدیک وجوب منسوخ ہو جانے کے بعد جواز ہاتی رہتا ہے۔ عاشورہ (دس رم) کاروزہ ابتداء میں است مسلمہ پر قرض تھا۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے دو کی فرضیت منسوخ ہوگئ مگر اس کا جواز ہاتی ہے۔ اب عاشورہ کا روزہ ندصرف جائز بلکہ مستحب اسے بیاس بات کی دلیل ہے کہ وجوب منسوخ ہوجانے کے بعد جواز ہاتی رہتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عہال سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدید منورہ تشریف کے لئے یہود یوں کو عاشورہ (وس محرم) کے دن روزہ رکھتے ہوئ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھا: بیروزہ کیما ہے؟ لوگوں نے کہا: اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کوان کے وشمنوں سے نجات کی تی اسرائیل کوان کے وشمنوں سے نجات کی تھی ،اس لیے حضرت موکی علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ای دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے این دن روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے این فیانا احق بعوسی منگم میں تم سے زیادہ موکی علیہ السلام کے تریب ہوں۔ چنا نچہ آپ نے وان روزہ رکھا اورمسلما نوں کو بھی اس دن کاروزہ درکھا تھا۔ (۲)۔

حضرت عائش وایت کرتی بین که بی اکرم صلی الله علیه وسلم عاشوره کے دن روز و رکھنے کا دینتے نتھے۔ جب رمضان کے روز بے فرض ہوئے تو جس کا جی جا ہتا عاشورہ کا روز و رکھتا اور جس

توت الاشيار ١٧٩٣/١

صحيح بخارى ، كتاب الصيام ، باب صيام يوم عاشوراء ١/١٠٠

کی طبیعت جا ہتی ، وہ روز ہندر کھتا (۱)۔

٣ \_ کیاامرا پی ضد کی نهی جا ہتا ہے؟ (۲)

کیاا مرا پی ضد کی نبی چاہتا ہے؟ لینی بیا مرکہ'' کتاب پڑھو' اپنی ضد کی نبی جاہدا ہے۔ کہ امرا پی ضد کی نبی چاہ کی نبی (ممانعت) ٹابت کرتا ہے یا نبیں؟ اس بارے میں ایک رائے بیہ ہے کہ امرا پی ضد کی نبی چاہ ہے ۔ بعض کی بیررائے ہے کہ امر کی ضد کے لیے کوئی تھم نبیں ہے کیونکہ امر کی ضد کے بارے میں فاموثی ہے اور خاموثی کسی چیز کو واجب نبیں کرتی ۔ ٹنس الائکہ سڑھی خفی (م ۴۹۰ھ) نے کہا ہے کا امرا پی ضد کی کراہت چاہتا ہے۔ امرا پی ضد کی کراہت چاہتا ہے۔ سامرا پی ضد کی کراہت چاہتا ہے۔

سمی فعل کی ممانعت کے بعد اس کے کرنے کا تھم وجوب پر دلالت کرتا ہے یا ایاحت پر اس بارے میں فقہی آ راء درج ڈیل ہیں :

احناف کہتے ہیں کہ کسی نعل کی ممانعت کے بعد اس کے کرنے کا تھم وجوب کو ٹابت کم ہے۔ بدا مراکب نیا تھم ہوگا اس کا سابقہ نبی والے تھم سے کو کی تعلق نہیں ہے۔ امروجوب کے لیے ہو ہے خوا و بدا مرنبی ہے پہلے آیا ہو یا اس کے بعد۔ قرائن کے بغیر امروجوب پر ولالت کرتا ہے او وجوب ہی اصل ہے۔

قرآن مجيديس ہے:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْآشُهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمُ فَإِذَا انْسَلَخَ الآشُهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمُ وَالْمَا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدُتُمُوهُمُ وَالْمَا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدُتُمُوهُمُ وَالْمَا

پس جب حرمت والے مہینے گزرجا کیں تو مشرکین کوئل کروجہاں تم انہیں یاؤ۔ مندرجہ بالا آیت میں ٹمی کے بعد امرآیا ہے۔ حرمت والے مہینوں ( و کی القعدہ ، ذکی ا

ا۔ صحیح بخاری ، کتاب الصیام ، باب صیام یوم عاشوراء ا/ ۷۰۵

۲۔ اصول السرخسی ۱/۹۳

<sup>&</sup>quot;\_ الإحكام في اصول الأحكام ٢٢٠/٢ تنفسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ١٢٢- الوط في اصول الفقه ص ٢٢١

تحرم ، رجب ) میں مشرکین کومہلت دی گئی تھی اور ان ہے لڑنے کی ممانعت کی گئی تھی ۔ان مہینوں کے گزرنے کے بعد پھران مشرکین سے جہاد کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ پس اس آیت سے بیٹا بت ہوا کہ انسی کے بعدامر کا آنا وجوب پر دلالت کرتا ہے۔

ایک رائے یہ ہے کہ کی فعل کی ممانعت کے بعد اس کو کرنے کا تھم سابقہ ممانعت کوختم کر ویتا ہے اور اس نعل کا وہی تھم ہے جومما نعت سے پہلے تھا۔ اگرمما نعت سے پہلے اس نعل کے وجو ب کا تھم تھا تو امروجوب کا نقاضا کرے گا ،اگرممانعت ہے پہلے وہ فعل مباح تھا تو ممانعت کے بعد آنے والاحكم اباحت ثابت كرے كا اور اگرممانعت ہے تبل نعل كا حكم استجاب كا تھا تو ممانعت كے بعد امر ال فعل کومتحب قرار دےگا۔ بیرائے ایک حنفی فقیہ کمال الدین ابن ہامؓ (م ۲۱۱ھ) کی ہے۔ شوافع کے نزد کیک سمی فعل کی نمی کے بعد اس کے کرنے کا تھم ایا حت جا ہتا ہے۔ان کی الل بیہ ہے کہ شریعت اسلامیہ بیل عام طور پرتح یم اور ممانعت کے بعد جوامر آیا ہے وہ ایا حت کے لیے استعال ہوا ہے۔

#### مثلًا قرآن مجيد من ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُؤْدِى لِلصَّالَةِ مِنْ يُوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى رُكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُصِيتَك الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَابْتَقُوا مِنْ فَصْلِ اللَّهِ

#### [الجمعة ٢٢:٩:٩]

ا ب لوگو جوا بمان لائے ہو! جب جمعہ کے دن تماز کے لیے یکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ واور شرید وفروخت چھوڑ دو، بیتمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگرتم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہوجائے تو زمین میں پھیل جاؤاور اللہ کا فعنل تلاش كرو\_

مندرجه بالاآ مات میں تماز جعدا دا کرنے کے لیے تر ید وفروشت کی تمی آئی ہے۔ تماز جعہ

ا دا ہونے کے بعد خرید و فروخت کا تھم دیا گیا ہے۔ یہاں ٹمی کے بعد امر کا آتا اباحت پر دلالت کرتا ہے۔ خرید و فروخت کرنا مہاح ہے ، واجب نہیں۔

ایک اور آیت میں ہے:

فَاعُتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ فَإِذَا تَطُهُرُنَ فَأَتُوهُنَّ حَتَى يَطُهُرُنَ فَإِذَا النِّهِ الْحَدَّةُ الْمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة ٢٢٢:٢] حَطُهُرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ [البقرة ٢٢٢:٢] حيض يس ورتول سے الگر ربوا وران كقريب شجا وُجب تك وه پاك شبو جائيں قوان كي پاس جا وُجيها كراللہ نے تم كوهم وياك بوجائيں توان كي پاس جا وُجيها كراللہ نے تم كوهم وياك بوجائيں توان كي پاس جا وُجيها كراللہ نے تم كوهم وياك ويا كے ديا ہے۔

مندرجہ بالا آیت بیر ہتاتی ہے کہ حیض کے دنوں میں ہوی کے پاس جانے کی نہی وار دہوئی ہے لیکن جب ہوی حیض سے پاک ہوجائے تو پھراس کا تھم دیا عمیا ہے۔ بیٹی کے بعدا مرکا آتا ہے۔ بیوی کے پاس جانا مہارج ہے، واجب نہیں ہے

بعض نقبها و کی رائے ہے کہ نہی کے بعد امر آئے تو تو تف کیا جائے گا یہاں تک کہ دلائل اس کی وضاحت کر دیں۔ دلائل وجوب ، ایاحت یا استخباب جس سے جس پر دلالت کریں اسے اختیار کیا جائے گا۔ بیدرائے بعض علیائے اصول فقد مثلاً امام الحرجین جویٹی (م ۲۷۸ ھ) ، امام غزالی ہ (م ۵۰۵ ھ) اور سیف الدین آمدی (م ۲۳ ھ) وغیرہ کی ہے۔

۵۔جس کے بغیروا جب کی بخیل نہ ہو، وہ بھی واجب ہے(۱)

امر کا میغہ کی تعل کے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس تعلی کا کرنا اگر کسی اور تعلی پر موتوف ہوتو اس کو وجود میں لانا بھی واجب ہے، بشر طیکہ ایسا کرنا مکلف کی طاقت وقدرت میں ہوا ورا ہے کرنے کے لیے کوئی شرعی امر موجود نہ ہو، جیسے تماز کے لیے وضو کا واجب ہونا شرعی امر کے تحت ہے۔ اس طرح جو چیز خود واجب نہیں ہوتی وہ بھی واجب کا مقدمہ ہونے کی حیثیت سے واجب ہو

ا ... المستصفى في علم الاصول ص ٥٥

جاتی ہے۔

قرآن مجيد ميں ہے:

اورتم لوگ، جہاں تک تمبارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طافت اور تیار بندھے ہوئے محوڑ ہے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھوتا کہ اس کے ذریعہ سے اللہ کے اور اپنے وشمنوں کو اور ان دوسرے وشمنوں کو خوف زدہ کر دوجنہیں تم نہیں جانئے محراللہ جانتا ہے۔

اس آیت کی رو سے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمنوں کے مقال ہے دشمنوں کے مقال ہے متا اللہ علیہ متا اللہ علی تیار رہنا واجب ہے۔ اس واجب کی تحیل کے لیے جدید ترین ساز وسامان سے لیس ہونا ضروری ہے۔ اللہ وقنون میں مہارت کا حصول امت مسلمہ پرواجب ہے۔

## شي (۱)

تعریف: بیمی خاص کی ایک تنم ہے۔ نہی ایسالفظ ہے جومعنی معلوم یعنی مما نعت اور تحریم کے لیے بنایا اور وضع کیا گیا ہے۔ امر کی ضد نہی ہے۔ لغوی طور پر نہی کے معنی دومنع کرنے '' کے ہیں۔ کسی شخص کا خود کو برتر سجھتے ہوئے اور ایسا صیغہ استعال کرتے ہوئے جومما نعت پر ولالت کرے ، دوسر فضص سے ترکی فعل کا مطالبہ کرنا نہی کہلاتا ہے۔

<sup>-</sup> اصول السرخسى ا/ 24 يم ، كشف الاسرار ص١٥٠ الإحكام في اصول الأحكام ٢٢٣/٢ الرحساد السرخسي ا/ ٢٥٣ تفسير ارشاد الفحول ص١٤٥ اللمع في اصول الفقه ص١٤٥ قوت الاخيار ا/ ١١٥٠ تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ١٨٥٠ عيرالتزيز يتاري ، كشف الاسرار ا/ ٢٠١ الوجيز في اصول الفقه ص١٤٧٠

نہی کے صیغے

ا - نبى كامشهور صيغه لَا تَفْعَل ٢ يعن "و مت كر" - مثلًا قرآن مجيد كي آيت ٢:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحُسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ أَشُدَّهُ وَلَا تَقُربُوا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحُسَنُ حَتَّى يَبُلُغَ أَشُدَّهُ وَلَا تَعْمَهُ ٢٠٢١]

اور سیر کہ بیٹیم کے مال کے قریب مت جاؤ گر ایسے طریقے سے جو بہت ہی پندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ بیٹیم اپنے من رشد کو پینچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَرُفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْق صَوْتِ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ النَّبِيَ [الْحجرات ٢:٣٩]

ا بے لوگوجوا بمان لائے ہو! پی آوازیں نبی کی آواز سے بلندنہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دصال کے بعداس آیت پرعمل کی صورت یہ ہے کہ بیا دب ہر اس موقع پرطحوظ خاطر رکھا جائے جہاں آپ کا ذکر مبارک ہور ہا ہومشلاً احادیث بیان کی جارہی ہوں یا میرت مبارکہ کا تذکرہ وغیرہ ہویا نعت پڑھی جارہی ہو۔

٢- يدكهنا كدفلان كام طلال ياجا تزنيس بـــالله تعالى في قرمايا:

قَلَا يَجِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأَخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوْهَنُ سَنينًا [البقرة ٢٢٩:٣] اورتمهارے لیے جائز نیس ہے کہم جو پچھانیس (مطلقہ عورتوں کو) وے بچے ہواس میں سے پچھوالیس لے لو۔

٣ ـ خبر كے صیغه ہے نعل كى مما نعت بتلانا ـ مثلاً ایك آیت قرآنی ہے:

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخِنَقَةُ وَالنَّمِلِيْحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا وَالْمُنْخِنَقَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكْنَتُمُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكُمُ فِسُقُ ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَ أَنْ عَسْتَقُسِمُوا بِالْأَرْلَامِ ذَلِكُمْ فِسُقُ ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَ أَنْ عَسْتَقُسِمُوا بِالْأَرْلَامِ ذَلِكُمْ فِسُقُ ذَكَامُ وَسُقُ اللَّهُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُبِ وَ أَنْ عَسْتَقُسِمُوا بِالْأَرْلَامِ ذَلِكُمْ فِسُقُ ذَكَامًا وَالْمَالَدة ٥٣٠٥]

تم پرحرام کیا گیامردار، خون ، سورکا گوشت، وہ جانور جواللہ کے نام کے سواکی اور کے نام پر ذرخ کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کریا چوٹ کھا کریا بلندی ہے گر کریا کر کھا کرمرا ہو، یا جے کی درند ہے نے چھاڑا ہو، سوائے اس کے جے تم نے ذرعہ پاکر دن کرلیا۔ اور دہ جو کس آستانے پر ذرخ کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ تم پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب انعال برکاری ونافر مانی ہیں۔

٣- امركميغدے بى بتلانا:

قَذَنُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِيْنَ [البقرة ٢٤٨:٢]
اور جو کچوتهارا سودلوگول پر باتی ره کیا ہے اسے چھوڑ دو، اگرتم واتعی ایمان
لاے ہو۔

# صیغہ ہی کےمعانی

نہی کا صیفہ متعدد معانی کے لیے استعال ہوتا ہے۔ جمہور علائے اصول کے نزدیک نہی کا حقیق معنی ممانعت اور تحریم ہے۔ بید گیر معانی میں مجاز آ استعال ہوتا ہے۔ نہی کا صیفہ تحریم کے علاوہ کسی اور معنی میں اس وقت استعال ہے جب اس کا کوئی قرینہ پایا جائے۔ نہی کا صیفہ جن متعدد معانی میں استعال ہوتا ہے ان میں سے مشہور مندرجہ ذیل ہیں:

ا - رم أَ وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ [البقرة ٢٢١]

اورتم مشرک عورتوں ہے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ۲۔کرا ہت: حضرت ابو قبادہ حارث بن ربیٹی روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا بال احدكم فلا ياخذن ذكره بيمينة (١)

جب تم میں سے کوئی بیٹاب کرے تو اپنے عضو خاص کو دائیں ہاتھ سے نہ بکڑے۔

س-وعا: رَبَّنَا لَا تَؤَاحِدُنَا إِنْ نَسِينَنَا اَقُ اَحْطَانَا [البقرة ٢٨٢:٢] اے ہمارے رب اہم سے بحول چوک میں جوتصور ہو جاکیں ان پر ہماری گرفت شکر۔

> م - ما يوى: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوا لاَ تَعْتَذِرُوًا الْيَوُمَ [التحريم ٢٠: ٤] ا ــ كافرو! آج معذرتين فِيشَ شرو\_

۵ ـ ارشاد: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَسْتَالُوا عَنَّ أَشْيَاءَ إِنْ تَبْدَلَكُمْ تَسْوُكُمْ وَالْمَالُدة ١٠١٥]

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! ایسی باتیں نہ پوچھو جوتم پر ظاہر کر دی جا کیں تو حنہیں ناگوار بول۔

٢ - تخقير: لا تَمُدُّنُ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَدَّعْنَا بِهِ أَنْ وَاجُا مِنْهُمُ [الحجر ١٥:١٥] ثم اس متاع دنيا كى طرف آنكه الحاكر ندد يكهوجو بم في ان بس سعالف لوكول كود ساركى سي \_

ے۔ تسویہ (برابری): غَاصْبِرُوْا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَیْکُم [الطود ۱۲:۵۲] ثم خواه مبرکرد یانہ کرو، تمہارے لیے یکسال ہے۔

٨- بيان عاقبت والحجام: وَلَا تَحْسَبَنُ اللَّهُ غَافِلاً عَمَّا يَعُمَلُ الطَّالِمُونَ
 ٢٢:١٣م.

بینظالم لوگ جو پچھ کہدرہے ہیں ، انڈدکوتم اس سے عاقل نہ مجمور 9 ۔ شفقنت: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرامایا:

ا- صحیح بخاری ، کتاب الوضو ، باب لایمسک ذکر بیمینه اذا بال ۱/۱۹۱۱

لاتتخذوا الدواب كراسي (١)

چو بايول كوتخت مت بناؤ ـ

نهی کی اقسام <sup>(۲)</sup>

نبی کی دوا تسام ہیں: اقعال حتیہ کی نبی اورا فعال شرعیہ کی نبی۔

ا۔ افعال حسید کی نہی : مثلاً تل کرنا ، شراب نوشی ، جھوٹ بولنا اورظلم کرنا وغیرہ سے متعلق نہی ۔ یہ وہ افعال جیں جنہیں ہر شخص محسوس کر لیتا ہے ، خواہ وہ ان افعال کے بارے بیں شرعی احکام کو جانتا ہویا نہ جانا ہو ۔ شریعت نازل ہونے سے پہلے بھی بیدا فعال انسانی معاشرے بیں منع اور قابل ندمت سے ۔ ان افعال کے جومعانی نزول شریعت سے پہلے بھے وہ اس کے نزول کے بعد بھی اسپنے حال پر قائم رہتے ہیں ، شریعت کی وجہ سے ان بیں تبدیلی نہیں ہوتی ۔

افعال حتیہ کی نہی کا تھم ہیہ ہے کہ منبی عنہ (جس چیز سے منع کیا گیا ہے) عین وہی چیز ہوجس کے بارے میں نہی آئی ہے۔ ایسانعل اپی ؤات میں فتیج ہے اور اس پڑل کرنا کسی حالت میں بھی جائز مندس ہے بارے میں نہی آئی ہے۔ ایسانعل اپی ؤات میں فتیج ہے اور اس پڑل کرنا کسی حالت میں بھی جائز مندس ہے اسے فتیج لیڈانیسہ کہتے ہیں۔ افعال حتیہ پرنہی آنے کا مطلب میہ ہے کہ بیا فعال اپی ؤات میں فتیج ہیں۔ افعال حتیہ پرنہی آنے کا مطلب میہ ہی عدم کمل طور پر فتیج ہویا جزوی طور پر، دونوں کا تھم کیساں ہے۔

۱- افعال شرعیه کی نہی : مثلاً عید کے دن روزہ رکھنے ، جب سورج سر کے بالکل اوپر ہواس وقت نماز پڑھنے اور روپیہ کے عوض روپیہ بیچنے (جیسے ایک سورو پے کے نئے ٹوٹ ایک سودس روپے کے پرانے ٹوٹوں کے عوض بیچنا) وغیرہ کی نہی ۔ ان افعال کا فینے ہونا شریعت نے بتا دیا ہے۔

ا فعال شرعیہ کی نئی کا تھم ہیہ ہے کہ معی عنداس چیز کے علاوہ ہوجس کے ہارے نبی آئی ہے۔ معمی عند کی ذات کے ہارے میں نبی وارد ند ہوئی ہو بلکہ نبی کا تعلق دوسری شے سے ہو،ا سے

ا- عبدالعزيز بخارى، كشف الاسوار ١٩٦١

۲۵ - الإحكام في اصول الأحكام ۲۲۳/۳ اصول السرخسي ۱/۰۸ عبدالنزيز بخارى، كشف الاسراد ا/۲۵۵ قوت الاخياز ۱/۳۲۹ تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ۱۸۵۵ الوجيز في اصول الفقه ص ۲۸۲

فتیج لِنغُیْرِهِ کہتے ہیں۔ایسے منبی عنہ کی اپنی ذات میں کو کی برا کی نہیں ہوتی بلکہ ' غیر'' کی وجہ ہے وہ فتیج ہوجاتی ہے۔اس صورت میں فعل اپنی ذات میں شرعا سیجے ہے لیکن ' غیر'' کی وجہ ہے بیشرعا فتیج اور باطل ہوجائے گا۔

# منهى عندكي اقسام

منی عند (جس چیز سے منع کیا گیا ہو) کی ذات میں قباحت کے لحاظ سے دوا قسام ہیں: قبیج لِذَاتِهِ اور قبیج لِغَیْرِ وِ۔

### ا۔ مبنے لِذَاتِهِ

ہیوہ منبی عنہ ہے جوابیخ ذات میں فتیج ہوا ورعین ای کے بارے میں نبی آئی ہو۔ فتیج لِلدَّاتِدِ کی دوا قسام ہیں:

ا۔ فتیج وضعی: جس کی قباحت شریعت کے علاوہ عقل سے بھی معلوم ہو سکے ، خواہ اس کے ہارے میں شرع وضعی: جس کی قباحت شریعت کے علاوہ عقل سے بھی معلوم ہو سکے ، خواہ اس کے ہارے میں شرع تھم آیا ہو یا نہ آیا ہو۔ جیسے کفر لیننی منعم (انعام کرنے والی ذات اللہ تعالی) کی ناشکری کو مقال سلیم بھی فتیج قرار ویتی ہے اس لیے کفر کی ممانعت کی گئی ہے۔

۲۔ فتیج شرعی: جس کا فتیج ہوناعقل سے نہیں بلکہ شرع تھم ہی سے معلوم ہو سکے۔ اگر شرع تھم کا لحاظ نہ رکھا جائے تو عقل اس فعل کو جائز بجھتی ہے۔ جیسے وضو کے بغیر نماز پڑھنا فتیج شرع ہے حالانکہ نماز بڑات خود حسن ہے لیکن شریعت نے نایا کی کی حالت میں نماز پڑھنے کے بارے میں نمی وارد کی ہے۔

### ٢ ـ فتيح لِغَيْرِهِ

یہ وہ منمی عندہ جو''غیر'' کی وجہ سے بھیج ہوجائے اور منمی کا تھم منمی عند کی ذات پروارد ندہوا ہو بلکہ نبی کا تعلق دوسر کی ہے ہے ہو۔

فتبیج لغیر و کی بھی و دا قسام ہیں :

ا۔ بہتج وضعی: یہوہ منی عنہ ہے جوکس فاص وصف کی وجہ سے بہتے ہوگیا ہوا وروہ وصف منی عنہ کے لیے
ایبالازم ہوکہ اس سے بھی جدانہ ہوسکے۔ مثلاً عید کے دن روزہ رکھنے کی نہی۔ روزہ اپنی
ذات کے اعتبار سے حسن ہے لیکن عید کا ون اللہ تعالیٰ کی طرف سے میز بانی کا دن
ہے۔اس ون روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی میز بانی وضیافت سے روگر دانی کرنا ہے۔اس وجہ
سے اس روز سے میں قباحت پیدا ہوگئی اور عید کے دن روزہ رکھنے کی نہی وا دہوئی ہے۔
حضرت ابوسعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور
عیدالاشی کے دن روزہ رکھنے سے مع فرمایا ہے (ا)۔

۲۔ فتی جواری: یہ دومئی عند ہے جس بیل کی'' غیر'' کے جوار لین متعلق ہونے کی وجہ سے آباحت

پیدا ہوگئی ہو۔ وہ'' غیر' منبی عند کے لیے لازم نہ ہو بلکہ بھی اس کے ساتھ ہوا ور بھی جدا ہو

ہا تا ہو۔ اس کی مثال نماز جحد کے لیے اذان دیئے جانے کے بعد فرید وفروخت جاری

رکھنا ہے۔ ٹرید وفروت بذات خود جائز تھل ہے لیکن'' فیر'' کی وجہ سے اس بیل آباحت

پیدا ہوگئی ہے اور وہ نماز جحد کے لیے سی کرنا لیمن جا نا اور فرید وفروخت ترک کردینا ہے۔

اذان جحد کے بعد فرید وفروخت جاری رکھنے سے نماز جحد کے لیے سی ترک ہوتی ہے جو

منع ہے اس لیے بیر یدوفروخت ہی شع ہے۔

لیکن الیی ٹرید وفر دخت میں قباحت کا بیدوصف بمیشہ نیس رہتا بلکہ بعض اوقات جدا بھی ہو جاتا ہے ۔ مثلاً فروخت کنند و اور خرید ار دونوں نماز جمعہ کے لیے جاتے ہوئے دوران سفر آپس میں کوئی معاملہ کرلیں تو یہ جائز ہوگا کیونکہ الی ٹرید وفروخت نماز جمعہ کے لیے کی جانے والی سعی میں رکا دے نہیں ہوتی ۔

ا ـ صحیح بخاری ، کتاب الصیام ، باب صوم یوم الفطر ۱/۲۰۵

### ا فعال شرعيه يرمطلق نهي كااثر (۱)

بعض حالات میں شارع کی جانب سے عبادات اور معاملات کے بہت ہے افعال کے بارے میں مطلق نبی آئی ہے جوعظی طور پر جائز ہیں۔ مثلاً عید کے دن روزہ ، مگر وہ اوقات میں نماز اور محرمات (مال ، بہن ، بیٹی وغیرہ) سے نکاح کی نبی ۔ اس نبی کے آجانے کے بعدان افعال کی مشروعیت (Legality) باتی رہے گی یانہیں ، اس بارے میں علائے اصول فقہ میں اختلاف ہے:

احناف : ان کے نز دیک افعال شرعیہ پرمطلق لیخی کی قرینداور دلیل کے بغیر پائی جانے والی نبی لئجی لیفنیٹر و کا تقاضا کرتی ہے ، مطلق نبی تعلیم عدیدی جس فعل سے منع کیا گیا ہے اس کو باطل قرار دینے کا نقاضا نہیں کرتی ۔ جس فعل پر نبی آئی ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور جائز ہے لیکن کی وصف کے ساتھ تعلق رکھی ہے ، بیاصل سے متعلق نہیں ہوتی ۔ بی وصف کے ساتھ تعلق رکھی ہے ، بیاصل سے متعلق نہیں ہوتی ۔ کسی قرینداور دلیل کے بغیر آئے والی نبی فیج ہے ، بیاصل سے متعلق نہیں ہوتی ۔ کسی قرینداور دلیل کے بغیر آئے والی نبی فیج ہے ، بیاصل سے متعلق نہیں ہوتی ۔ کسی عندا پنی ذات ہی میں غیر مشروع ، ناجائز اور فیج ہے اور فعل میں مندشری اور فیل کے بغیر آئے والی نبی فیج جسم ہور: مائلی ، شافتی اور صنبلی اصولیوں کی رائے ہے کہ کسی قرینداور دلیل کے بغیر آئے والی نبی فیج ہے ، بیاصل کے بغیر آئے والی نبی فیج میں غیر مشروع ، ناجائز اور فیج ہے اور فعل

ا ما مغزالی (م ۵۰۵ هه) جوشانعی فقهی کلتب سے تعلق رکھتے ہیں ، کہتے ہیں کہ عبادات سے متعلق انعال کی نہی سے وہ انعال باطل ہو جاتے ہیں کیکن معاملات پر نہی وار د ہونے سے معاملات اپنی ذات کے اعتبارے باطل نہیں ہوتے۔

فریقین کے دلائل: جمہور کے موقف کی جمایت میں امام شافئی (م ۲۰ م م) یہ ولیل ویتے ہیں کہ مطلق نبی مطلق نبی مطلق نبی مطلق نبی مطلق نبی مطلق نبی فی اور کمال کا نقاضا کرتی ہے،خواہ وہ نبی افعال حتیہ پر آئے یا افعال شرعیہ پر ہو۔مطلق نبی فی کی کہ کا کمال چاہتی ہے اور کمال کا نقاضا یہ ہے کہ نتیج فعل منبی عنہ کی ذات میں عابت ہو جو فتیج

ا- الإحكام في اصول الأحكام ٢/٢٤٦ اصول السرخسي ا/ ١٠٠ تني ، كشف الاسرار ص ١١١١ تفسيسر النصوص في الفقه الاسلامي ص ٨٨٣ ارشاد المقحول ص ٢٤١ قوت الاخيار ١/٣٢٩ الفسيسر الوجيز في اصول الفقه ص ٢٨٨ المستصفى علم الاصول ص ٢٢١

نگالیہ ہے۔ نبی امری ضدہے۔مطلق امرفعل مامور بہ (جس کے کرنے کا تھم دیا گیاہے) کی مشروعیت اور جواز جا بتا ہے، لہٰذا مطلق نبی اس کی ضد کا نقاضا کرتی ہے اور اس کی ضدفعل منبی عنہ کی فیرمشروعیت اور عدم جواز ہے۔

احتاف ہے دلیل دیتے ہیں کہ اگر افعال شرعیہ پر آنے والی نہی سے فعل منہی عنہ میں تُکھ مَلَّاتِهِ قابت ہوجائے تو نہی نئی بن جاتی ہے اور فعل پر مکلف (جس کوکام کا ذمہ دار بنا گیا ہو) کا افتیار اللہ ہوجاتا ہے ۔ نہی کی صورت میں فعل کا نہ ہو نا اور اے نہ کرنا مکلف کے افتیار میں ہوتا ہے۔ اسے کرنے سے رک جانے پر وہ انواب کا متحق ہے اور کرنے پر وہ مستوجب سزا ہے ۔ نئی کی صورت میں فعل کے نہ ہونے اور نہ کرنے میں مکلف کوکوئی افتیار نہیں ہوتا ، اس لیے ترک فعل پر اسے کوئی ثواب فعل سے نہ ہونے اور نہ کرنے وافتیار ہیں ملک میر بین جن کے کرنے یا نہ کرنے کا مکلف کو افتیار ہیں ملک میر بین ہے ۔ نیک ایسافعل جو بند ہے کہ بین جن افعال میں مکلف می ایک ہے کا رہا ت ہوگی مشاریق میں پائی موجود نہ ہواور کی ہوتیار بی میں جی ایک میں ہوتا ہا کہ نہ تو پائی موجود نہ ہواور کی میں ہوتیار میں نہیں ہے ۔ ایک ایسافعل جو بند ہے کہ اور اسے بینا فعل سے کہا جائے کہ تو ہوا ور اس شخص سے کہا جائے '' تو پائی مت بین برتن میں پائی موجود ہوا ور اس شخص سے کہا جائے '' تو پائی مت کہا جائے '' تو مت و کھ'' تو یہ نئی ہے کہا جائے '' تو مت و کھ'' تو یہ نئی ہے کہا جائے '' تو مت و کھ'' تو یہ نئی ہے کہا جائے '' تو مت و کھ'' تو یہ نئی ہے کہا ہو بین ہے کہا ہو ہے نئی کہا ہو ہے نہی کہا ہو ہے نہیں ہی کہا ہو ہے نہیں ہی کہا ہو ہے نہی کہا ہو ہے نہی کہیں ہی کہا ہو ہو نہ کہا ہو ہے نہی کہا ہو ہے نہیں ہی کہا ہو ہے نہی کہا ہو ہے نہی کہا ہو ہو نہ کہا ہو ہے نہی کہا ہو ہے نہیں ہی کہا ہو ہے نہی ہی ہے کہا ہو ہے نہیں ہی کہا ہو ہو نہ کہا ہو ہے نہیں ہی کہا ہو ہی نہیں ہو کہا ہو ہے نہیں ہو کہا ہو ہو کہا ہو ہو کہا ہو ہو نہ تو یہ نہیں ہو کہا ہو ہو کہا ہو ہو کہ نہیں کہا ہو ہو کہ کہا ہو گو کہ کو کہا ہو گو کہ کہا ہو گو کہ کو کو کہا ہو گو کہا ہو گو کہا ہو گو کہا ہو

نفی میں کسی قعل کا وجود شری اعتبار سے یاتی نہیں رہتا ، جبکہ نہی میں کسی قعل کے کرنے کے

بارے میں مکلف کا اختیار ختم کیا جاتا ہے۔ افعال وتقر فات شرعیہ سے نہی کی صحت کے لیے بیضروں کے کہ خاص میں مکلف کو اس فعل ہے کہ فعل منہی عنداس وقت مشروع اور جائز ہوجب نہی کا تھم دیا جائے۔ نہی سے مکلف کو اس فعل کرنے سے روک دیا جاتا ہے جو نہی وار دہونے سے قبل جائز اور مشروع ہو۔ لہذا فعل منہی عندا طرح جائز اور مشروع ہاتی رہتا ہے جیسا کہ نہی سے قبل ہو۔

حضرت آ دم عليه السلام اورحضرت حواعليهما السلام جب جنت ميں ہنے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ فر ما یا تھا:

> وَلَا تَقُرَبَا هَذِهِ الشَّبَجَرَةَ [البقرة ٢٥:٢] اورتم دونول اس درخت كقريب مت جانا ـ

در خت کے قریب جانے کا فعل نہی وار دہونے سے پہلے مشروع اور جائز تھا جو نہی کی و سے غیر مشروع اور نا جائز ہو گیا۔ در خت کے قریب جانے کے فعل کے بغیر نہی کا تصور ناممکن تھا۔

ا فعال شرعیہ کی نہی سے ان کی مشر وعیت میں فقہی اختلاف کا اثر افعال شرعیہ کی نہی ہے ان کی مشر وعیت کے بارے میں فقہی اختلاف کا اثر مسائل پڑ

يزاہ:

ا۔ عید کے دن روز ہ رکھنا اپنی اصل بینی روز ہ ہونے کے اعتبارے جائز ہے اور وصف اعتبار سے جائز ہے اور وصف اعتبار سے بعنی ضیافت خداوندی سے انحراف کی وجہ سے نا جائز اور غیرمشروع ہے اور اس کی احرام ہے۔

احناف کے نزویک عید کاروزہ فتیج گئیرہ ہے لیکن امام شافتی (م۲۰۳ھ) کے نزویک م روزہ حرام ہے۔اگر کسی نے عید کے دن روزہ رکھ لیا تو اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ اس کو ت واجب ہے۔ اس روزے کی کوئی قضائیس ہے۔عید کے دن کا روزہ احناف کے نزویک فاسلہ جہور کے نزدیک باطل ہے۔اگر کسی نے عید کے دن روزہ رکھنے کی نڈر کی تو احناف سے نزویک صحیح ہے لیکن وہ فض عید کے دن روزہ نہ رکھے بلکہ کسی اور دن نڈر کا روزہ رکھے۔ امام ش ۲۰۱ه) اورامام زفر" (م ۱۵۸ه ) کنز دیک بینزری نبیس ہے۔

احناف کے زویکے حرمت مصاہرت (دامادی رشتہ کے ذریعے قائم ہونے والی حرمت)
مطرح نکاح سے ثابت ہوتی ہے ای طرح زنا ہے بھی ثابت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حرمت المرت نکا صلح سے نامیت ہوتی ہے کہ قابت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حرمت المرت کا اصل سبب بچہہے، نہ کہ زنا۔ نیچ کی ذات میں کوئی گناہ نیں ہے بلکہ نعل زنا گناہ اور حرام المرت کا اصل سبب بچہہے، نہ کہ زنا۔ نیچ کی ذات میں کوئی گناہ نیں ہے بلکہ نعل زنا گناہ اور حرام المرت کا اصل سبب بچہہے۔

امام شافعیؓ (م۲۰۴ھ) کہتے ہیں کہ زنا ہے حرمت مصاہرت ٹابت نہیں ہے کیونکہ زنافتیج ایسید اور حرام ہے۔ حرمتِ مصاہرت ایک نعمت اور جائز کام ہے لہذا زنا حرمت مصاہرت کا سبب

۔ احناف کے نزویک ووران سفر نماز قصر کرنے کی اجازت فرما نبر دار اور نافر مان وونوں افرون کے لیے بکسال ہے۔ سفراپنی ذات میں فتیج نہیں ہے بلکہ فتیج وہ گناہ ہے جس کی خاطر سفر اچائے۔ نماز قصر کرنے کا سبب سفر ہے گناہ نبیں ہے۔ لبذا ایک جائز نعل (سفر) دوسرے جائز نعل ماز کا قعر کرنا) کا سبب بنا ہے۔

امام شافعیؒ (م۳۰ مر) کا فتوی ہے کہ گناہ کے ارادہ سے سفر کرنا نماز قصر کرنے کا سبب بی ہوتا اس لیے کہ گناہ کا سفرحرام ہے۔ دورانِ سفرنما زقصر کرنا شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ایک ام فعل کسی جائز فعل کا سبب نہیں بن سکتا۔

#### بال شرعيه يرنبي كا قرينه كے ساتھ آنا

اگرفتل منی عنه پرنی کسی قریداوردلیل کے ساتھ آئے تواس کی تین حالتیں ہیں:

کسی کمل کی اس کی ذات اور حقیقت کے حوالے سے نمی مثلاً قرآن مجید میں ہے:

خرجَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْدَةُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْخَنْزِیْرِ [المائلة 8 "]

حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، اور خون اور سور کا گوشت۔

یہ نمی بالا تفاق فعل منہی عنہ کو باطل کرتی ہے۔ اگر کوئی مختص پیشل کر سے تو اس فعل پر کوئی

شرعی اثر مرتب نبیس ہوتا۔مردار ،خون اورسور کے گوشت کا ہرمعاملہ مثلاً ان کی خرید وفروخت و باطل ہے اور ایسے معالم میں ملکیت ٹابت نبیس ہوگی۔

۲۔ ووسری حالت سے ہے کہ کسی ایسے وصف کی بنا پر فعل سے نمی جو وصف اس فعل کے ساتھ لیکن اس کے لیے لازم نہ ہو بلکہ بھی اس سے جدا بھی ہو جاتا ہو۔ مثلاً چوری کیے ہو لیاس میں نماز پڑھنے سے نمی ، خصب کی ہوئی زمین پر نماز پڑھنے سے نمی ، جمعہ کی او کے بعد خرید وفر وخت سے نمی ، فیرہ ۔ جمہور کے نزدیک اس صورت میں فعل منمی عنہ با کہ بعد خرید وفر وخت سے نمی وغیرہ ۔ جمہور کے نزدیک اس صورت میں فعل منمی عنہ با نمین ہوئی زمین ہے ، اس کی شرق صحت برقر ارزئی ہے البتہ فاعل گناہ گا او گار ہے ۔ فصب کی ہوئی زمین ہوئی نر کی نے بات کی لیکن غاصب کو فصب کے سبب گناہ ہوگا۔ مسروقہ لہاس میں نما او گائے گیائین چورکو چوری کا گناہ ہوگا۔

۔ "نیسری حالت سے ہے کہ کسی ایسے وصف کی بنا پرفغل سے نبی جوفعل منبی عنہ کے لیے لا زم
اور اس سے جدانہ ہو، جیسے عید کے دن روز ہ کی نبی ۔ احناف کے نز ویک وصف باطل ب
جبکہ فعل منبی عنہ فاسد ہے ۔ فعل منبی عنه اپنی مشروعیت پر باتی رہتا ہے ۔ احناف نبی اسبب کو دیکھتے ہیں ۔ فقہاء کے نز دیک فعل منبی عنه اپنی اصل اور وصف دونوں کے اعتمال سبب کو دیکھتے ہیں ۔ فقہاء نبی کے سبب کا لحاظ نہیں رکھتے ۔

کیا نہی اپنی ضد کا امر جا ہتی ہے (۱)

کیا ٹئی اپی ضد کا امر جا ہتی ہے؟ لیتی یہ ٹمی کہ'' حرکت مت کر و''اپی ضد'' ساکن ہو جا کا کا امر ٹابت کرتی ہے یائبیں ،اس یارے میں دوآ راہ ہیں:

ا۔ نبی کی ضد کا کوئی تھم نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں خاموشی ہے۔

۔ علامہ سرختی (م ۴۹۰ھ)نے علامہ جصاص (م ۴۷۰ھ) کے حوالے سے لکھا ہے کہ آ نبی کی ضدایک ہوتو ضد واجب ہے اور اگر زیادہ اضداد ہوں تو پھر نبی کی ضد واجب

مبيل ہے۔ ا- اصول السرخسی ا/۹۲

قر آن مجید میں ہے:

وَلاَ يَجِلُّ لَهُنَّ أَنُ يَكُنُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ [البقرة ٢٢٨:٢] اوران (مطلقه عورتوں) كے ليے جائز نبيل ہے كہ اللہ نے ان كے رحم ميں جو چھ طلق فر مايا ہو، اسے چھيا كيں۔

اس آیت میں حمل کو چھپانے کی ٹمی ہے جواس امر کو واجب کرتی ہے کہ حمل ظاہر کیا جائے۔ قرینہ کے بغیر اور مطلق ٹمی کا صیغہ تحریم پر دلالت کرتا ہے یا کرا ہت پر ، ٹمی کا صیغہ تحرار چاہتا ہے یا نہیں ، ٹمی کا صیغہ فوریعنی جلدی چاہتا ہے یا تراخی لین تا خیر ، یہ بحثیں امر کے عنوان کے تحت آ چکی ہیں ، یہاں ان کا ذکر تکرار کا یا عث ہوگا۔

[دُاكثر عرفان خالد دِهلوں]

#### ادرومراجع

قرآن مجيد

آ مرى ، ايوالحسن على بن عمر (م ١٩٣١ه) ، الإحسكسسام فيسى احسول الأحسكسام ، دارالعديث ، الازهر

این سیر، ایومپرالدنجدین سیر(م ۲۳۰۰ه) ،السطبـقــات الکبریُ ،دارصـــادر ، بیروت ۱۳۸۸ه/ ۱۹۲۸ء

ابن تيم ، ايوعيدالله محد بن اتي بكر (م 201 هـ) ، اعساله السعوق عيس عن رب العالمين ، دارالجيل، بيروت لبنان 1924م

ا بن ماجه ، ابوعبدالله محمد بن یزید (م۲۷۳ هه) ، مسنسن ابن مساجسه ،مترجم علامه وحیدالزیان ، الل حدیث اکا دمی بهشمیری یا زار لا بهور \_

ابودا دُرسلیمان بن افعت (م۲۵۵ه)، سنن ابوداود، دارالاشاعت، کرا چی ۱ بخاری، محد بن اساعیل (م۲۵۲ه)، صحیح بنجاری، مترجم قاری محدعا دل خان رقاری

- محمد فاضل قريثى \_ مكتبه تغميرانسانيت،ارد وبإزار لا بهور ٩٤٩ء
- ٨ برديك، تمرزكريا، اصول الفقه، دارالتقافة للنشروالتوزيع ١٩٨٣ء
- 9۔ بنائی، حاشیۃ العلامۃ البنانی علی المحلی علی متن جمع الجوامع للسبا دارالفکر ۴۰۲ س/۱۹۸۲ء
- ۱۰ ترندی، ابوعیسی محمد بن عیسلی (م ۲۷۹ هه) ، جسامیع تسوهه ندی، مترجم علامه د حیدالزمال الله کتب خانه، ار د و یا زار لا مور ۱۹۸۸ ء
- اا۔ جزیری، عبدالرحمٰن، کشاب الفقه علی المذاهب الاربعة ، دارالفکر بیروت ، الم الاولی
- ۱۲۔ جزیری، کتاب الفقد علی المذاهب الاربعة ،مترجم منظوراحس عباس ، شعبه مطبوعات اوقاف پنجاب لا ہور ۱۹۷۷ء
- ۱۳۔ زیدان ،عبدالکریم ،السو جینو فسی اصبول الفقه، اردوتر جمد جامع الاصول ،مترجم ڈاکھ حسن مطبع ،مجتبائی پاکستان ہیتال روڈ لا ہور ۱۹۸۲ء
- ۱۳ سرحی، الی یمرفحداحد بن الی بهل (۱۳۹۰ه) ، اصبول السر خسسی ، دارالسعها النعمانیة ، المکتبة المدینیة ،اردوبازارا بور ۱۴۴۱ه/۱۹۸۱
- ۱۵۔ سیوطی، جلال الدین عبدالرحمٰن بن ابی بکر (ما۹۹ ہے)، الاتسقان فی علوم القوآن، متر حلیم انصاری، ادارہ اسلامیات لا ہور۱۹۸۴ء
- ۱۱۔ شاطبی، ایواسی آل ایم بن موکی (م ۹۰ سے ) ، السمو افقات فی اصول المشریعة ، مطا بقلم عبدالله دراز ، المکتبة التجاریة الکبری ، مصس ۱۳۹۵ م/ ۱۹۷۵
- ے ا۔ شاشی ، اسحاق بن ابراجیم (م۳۲۵ھ) ، اصبول الشبادسی ، مترجم علامہ غلام قاور لا ہو نذر پبلشرز ، اردوباز ارلا ہور ۱۹۷۹ھ
  - ١٨ ـ شوكاني ، محمد بن على بن محمد (م ١٢٥٥هـ)، ارشاد المفحول الى تعقيق الحق من

- الاصول، دارالكتب العلمية، بيروت لبنان
- . شیرازی،ابواسحاق ایرایم بن علی (م۲۷۳ه)، السلمسع فی اصول الفقه، دارالسکتب العلمیة، بیروت لبنان ۴۰۰۵ ه/۱۹۷۵ء
- ۔ عبدالعزیز بخاری (م\* ۳۷۵ ه) ، کشف الاسواد علی اصول فنحو السلام البزدوی ، العدف پبلیئر زیرا چی یاکتان
- غزالى، ايوما مرتمرين تحرين تحر (م٥٠٥ه)، السمستصفى علم الاصول ، دارالكتب العلمية ، بيروت لبنان ١٩١٣هم/١٩٩٩م
- ۔ غزالی، احیاء علوم الدین ، مترجم مولا نامحراحین نا نوتوی، اردونر جمدنداق العارفین ، مکتبه رحمانیه، اردو بازارلا مور۔
- ۲- كامانى، علاء الدين الى بحرين مسعود (م ۵۸۷ه)، بدائع المصنائع فى توتيب الشونع، الشوع، الشوع، الشوع، الشوع، التحايم معيد ميني كراجي ١٠٠٠ه
- ۱- تمثل الإبركات فيزالله بمن انحد (م+ا ) مكشف الاسسراد طسوح السعصنف على المثاد ادارالكتب العلمية بيروت لبنان ٢٠٠١ه/١٩٨٦ء
- سکروڈوی، جمیل احدمولانا، قلوت الاخیسار شسرے نبور الانوار ملاجیون ، قد کی کتب خانہ، آرام باغ کراچی ۱۹۹۲ء
- ا۔ مالک ابن الس (م 24 اھ)، مسوط امسام مسالک ، مترجم علامہ وحید الزمان ، اسلامی اکادمی ، اردوباز ارلامور ۲۰۲۱ھ
- أ- محمداديب صالح ، تسفسيسر الشعصوص في الفقه الاسلامي ، مسطبعة جامعة ، دمشيق ١٩٢٢ م/١٣٨٩ م
- مسلم بن الحجاج قشیری (م ۲۲۱ه)، صحیح مسلم، مترجم علامه وحیدالزمان ،نعمانی کتب خاند، اردو بازار لا بور \_

- علم اصولِ نقد: ایک تعارف ما ۱۹۲ مندی، علاء الدین علی المتی بن حمام الدین بر بان فوری (م ۱۹۵ ه)، کنسز العمال فی سنن الاقوال والافعال، مؤسسة الرسالة، بیروت ۱۳۰۵ ه/ ۱۹۷۵ء
  - Lordlloyd, Introduction to Jurisprudence, Stevens and sons, London, 1979.
  - A Concise Dictionary of Law, Oxford University Press, 48

فصل سوم

عام

تعریف (۱)

لفظ کی کسی معنی کے لیے بنائے اور وضع کیے جانے کے اعتبار سے دوسری شم کا نام عام ہے۔ حام ایک ایسالفظ ہے جواپی لفوی ترکیب کے اعتبار سے کثیرافراد کے لیے وضع کیا گیا ہوا وران تمام افرا وکو جواس کے مفہوم میں شامل ہونے کے قابل ہوں ، انہیں محد و دا ورمتعین کیے بغیرا یک ہی مرتبہ اورا یک بی وفت میں اینے مفہوم میں شامل کرنے پر دلالت کرے قرآن مجید میں ہے:

قالسُّارِقْ قالسُّارِقَةُ غَاقُطَعُوا اَيُدِيَهُمَا [المعائدة ٢٨:٥] اورچورخواهمرديمو ياعورت ، دونول كے ہاتھ كا ف دو۔

اس آیت میں لفظ الساد ق (چور) عام ہے کیونکہ بیاننوی طور پراس لیے وضع کیا گیا ہے کہ ان تمام افراد کوجن پرلفظ الساد ق کے معنی ومغیوم کا اطلاق ہو یکسی فردیا افراد کی تعداد متعین کیے بغیرا کی جی مرتبدا ورا یک ہی وقت میں ان سب کومجموعی طور پرا پنے مغیوم میں شامل کر لے۔

عام اورمطلق میں فرق

عام اورمطلق میں بیفرق ہے کہ عام اپنے ان تمام افراد پر جواس میں شامل ہوں ، بغیر کسی

الإحكام في اصول الأحكام ٢٨٧/٣ المستصفى ٣٢٣٠ ارشاد الفحول ١٦٩٠ الإتقان في علوم القرآن ٢٩/٢ قوت الاخيار ١/٣٥٠ تقسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ١٤٥٠ ـ علوم القرآن ٢/٣٩ قوت الاخيار ١/٣٥٠ تقسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ١٤٥٠ ـ اللمع في اصول الفقه ص ٢٧١ ـ يريك، اصول الفقه ص ٢٩٩ ـ الوجيز (اردو) ص ٢٨٨

تخصیص کے دلالت کرتا ہے جبکہ مطلق تمام افراد کے بجائے صرف اس فرویاان افراد پر جواس کی جنس میں عام ہوں ،کسی قید کے بغیر دلالت کرتا ہے۔وہ عام کی طرح تمام افرا دکو شامل نہیں کرتا۔ عام کے الفاظ <sup>(1)</sup>

عموم پرولائت کرنے والے الفاظش سے چندمشہور کلمات یہ ہیں:
ال کل (تمام): کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ [الوحمٰن ٢٦:٥٥]

ہر چیز جواس زین پر ہے فنا ہوجائے والی ہے۔
ہر کی ''کا کھم اس میں شامل تمام افرادش سے ہرفرد پر ہوتا ہے۔
۲ ۔ جمیع (سارے): قُلْنَا الهَبِطُوْا وِنُهَا جَوِيْعًا [البقرة ٢٠٢٣]
ہم نے کہا:تم سب یہاں سے ارتباؤ۔
ہم نے کہا:تم سب یہاں سے ارتباؤ۔

'' جمیع '' کا تھم اس میں شامل افراد پر اجتما می طور پر ہوتا ہے ، ہرفر د پر علیحد ہ علیمہ ہ تھم اس ہوتا۔

٣- الف لام كے ساتھ جمع جوتمام افراد كوشامل ہو

قَدْ اَفْسَلَحَ النَّمُقُمِ ثُنُونَ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَائِهِمْ خَاشِمِ فُونَ [المومنون ٢٠١:٢٣]

یقیناً فلاح پائی ہے ایمان والوں نے جواپی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔
اس آیت میں لفظ السمنی و بنون جمع ہے جوالف لام کے ساتھ آیا ہے۔ مُنوون کے شروع میں الف لام ہے۔ می لفظ السمنی و شروع میں الف لام ہے۔ مید لفظ نماز میں خشوع (عاجزی) اختیار کرنے والے عام مومنین پر دلالت کرتا ہے۔

علمائے لغت اور جمہور علمائے اصول کے نز دیک جمع تنین کے عدد سے شروع ہوتی ہے ، تنین

ا اصول السرخسى 1/101 ما المستصفى من ٢٣٣،٢٢٥ الإحكام في اصول الأحكام الامرار من ١٢٥٠ الإحكام الأحكام الأمرار من ١٢٥٠ من ١٩٩٠ من ١٩٩٠ من ١٩٩٠ من ١٩٩٠ قوت الاخيار ١/١٩٩ تفسير النصوص من ١٩٥٥ الوجيز في اصول الفقه (اردو) من ١٨٩٠ قوت الاخيار ١/١٩٩ تفسير النصوص من ١٩٥٩ الوجيز في اصول الفقه (اردو) من ١٨٩٠

ا کے جع نہیں ہوتی (۱)۔ ایسے کم جع نہیں ہوتی (۱)۔

اس جمع معرفہ جواضافت کے ساتھ آئے

خُذْ مِنْ أَمُوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيُهِمْ بِهَا [التوبة ١٠٣٠] (اے نی صلی اللہ علیہ وسلم!) آپ ان کے اموال میں سے صدقہ (زکوۃ) لے کرانہیں پاک کریں اور (نیکی کی راہ میں) انہیں ہڑھا کیں۔

اس آیت میں لفظ آئے۔ قالیہ ان کے اموال) عام ہے جس میں سب شامل ہیں۔ لفظ موال کی اضافت خمیر کھم (ووسب) کے ساتھ ہونے کی وجہ ہے جمع معرفہ اموالهم بن گیا۔ مقرد الفاظ جن پرالف لام استغراق داخل ہو

وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيُدِيَهُمَا [المائدة ٣٨:٥]

چورخواہ مردہ و یاعورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔

یہاںالسارق (چورمرد) اورالسارقة (چورعورت)عام ہیں۔ السارق اور السارقة مفرد ہیں بینی ایک فرد کو ظاہر کرتے ہیں۔ان پرالف لام داخل ہے۔مفرد پرلام استغراق داخل ہوتو ولایٹی طور پرایئے تمام افراد کی شمولیت ہتلاتا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ [العصر ٢:١٠٣]

انسان درحقیقت محسارے میں ہے۔

یمال الانسان سے مرادنوع انسان کے تمام افراد میں اوراس کی دلیل مندرجہ بالا آیت گا آ مے والاحصہ رہے:

إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوا

بِالصَّبْرِ [العصر١١٠٣]

ای کیے جدی نماز کے لیے امام آبوضیند اورام محرکے نزدید امام کے ملاوہ تمن افراد ہونا شرط ہیں، دیکر نماز وں کا دا ایک کیے جدی نماز کے لیے امام کماز وں کا دا ایک کے امام سمیت دوآ دی کافی ہیں۔امام ابو بوسٹ کہتے ہیں کہ جعدی نماز کے لیے امام کماز واد وافراد کا ہونا کافی ہے۔امام شافق کے نزد یک بی تعداد جالیس ہے۔ ملاحظہ ہو :اصول السبر خسبی امامان المام ارس ماد المام کا المام المام کا ماد دیا ماد کام السلطانیة (اردو) میں کا ا

سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اٹمال کرتے رہے اور ایک د دسرے کوحق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔

اس آیت کابیر صد ان الانسان آفی خسر سے استفناء کی نشاندی کررہاہے۔ با استفاءای ونت ورست ہوسکتا ہے جب لفظ الانسمان این تمام افراد کا احاط کرے۔ ۲۔مفر دلفظ جواضا فت سے معرفہ بنا ہو

> وَ إِنَّ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحُصُوهَا [ابراهيم ٢٣:٣٣] اوراگرتم الله كي نعمتوں كا شاركرنا جا ہوتو نہيں كر سكتے۔

اس آیت میں نبعیمة الله (الله تعالی کی نعمین ) عام ہے۔ نبعیمة مفرد لین ایک ہے جوالا

المله كى طرف اضافت سے معرف بن كياہے۔

ے۔ نکرہ لفظ جونفی کے سیاق میں آیا ہو

هَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [الجن٢٨:١٨]

للنزاالله كيساته كسي اوركومت يكارو

اس آیت میں لفظ احد عام ہے جوننی کے سیاق میں آیا ہے۔ اگر کر ولفظ اثبات کے سیاق میں آیا ہے۔ اگر کر ولفظ اثبات کے سیاق میں آیا ہوا ورعموم کو بتلانے والا کوئی قریز نہ ہوتو بھر وہ لفظ عام نہیں ہوتا بلکہ خاص ہوتا ہے لیکن وصف کے اعتبار سے مطلق ہوتا ہے ، بیا حناف کی رائے ہے۔ امام شافعیؓ (م۲۰ م) کے نزویک کر ولفظ شبت کلام میں مجی عموم کا فائدہ ویتا ہے۔ وہ اے مطلق کے بجائے عام بی کا نام دیتے ہیں۔ مصف ہو

قَوْلُ مَعْرُوْتُ وَ مَغُوْرَةً خَيْرُ مِنْ صَدَقَةٍ يَتُبَعُهَا أَذَى [البقرة٢٩٣:٢] ايك ينها يول اوركى تاكواريات يردراى چثم يوشى اس خيرات سي بهتر ب جس كے پیچے دكھ ہو۔

اس آیت ش لفظ قول عام ہے کو تکہ وہ تکرہ ہے اور مفت معروف سے موصوف ہے۔

#### - اسائے استفہام

ر مَنُ ذَا الَّذِي يُقُرِصُ اللَّهُ قَرُضًا حَسَنًا [البقرة ٢٣٥:٢] ثم مِن كون ہے جو الله كو قرض حسنہ دے تا كه الله اسے كُل گنا بڑھا چڑھا كر واپس كردے۔

اس آیت میں لفظ مَن (کون)حرف استفہام ہے جوعام ہے۔ دیگراسائے استفہام یہ ہیں: سلی (کب)، این (کہاں)، آ (کیا)، هل (کیا) مَنا (کون، غیرعاقل کے لیے) تحیف (کیا۔ عال کے لیے) اور تکم (کتنا۔عدد کے لیے) وغیرہ۔

#### ا اسائے شرط

أينَمَا فَكُونُوا يُدُرِكُكُمُ المُونُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوحٍ مُشْيَدَةٍ المَنْ فَلَ كُنْتُمْ فِي بُرُوحٍ مُشْيَدَةٍ وَيَا بُرُوحٍ مُشْيَدَةٍ وَالنَّامَ المُنَاء ٢٤٨٤]

تم جہاں کہیں بھی ہوموت تم تک آ کرر ہے گی خواہ تم کیسے ہی مضبوط قلعوں میں ہو۔

اس آیت میں لفظ ایسندا (جہال کہیں) اسم شرط ہے اور عام ہے۔ دیگراساء شرط یہ ہیں:
قسنُ (جو۔عاقل کے لیے)۔ مَسا (جو۔غیرعاقل کے لیے)۔ آئی (جوکوئی)، مَسْنی (جب)، آنسی
(جسے، جہال)، مَهْمَا (جب بھی)، إِذْمَا (جب) اور حَیْثُمَا (جہال ہے)۔
اا۔ اسا ہے موصولہ

اَلَّذِيْنَ يَاكُلُونَ الرَّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبُّطُهُ الشُّيْطَانُ مِنُ الْمَسِّ [البقرة ٢٤٥١] جونوگ مودكما تے بین ان كا حال الصحف كا ساہے جے شیطان نے چھوكر باولا كرديا ہو۔

اس آیت می آلسبذیسن (جولوگ فرجع کے لیے) عام ہے اور ہرسودخور پرمیط

ہے۔ ویگراسائے موصولہ میں بیں: اَلَّیذِینَ (جو مفردکر کے لیے)، اَلَّتِی (مفردمونٹ کے لیے)
اَلَّلَا تِی (جُحْ مونٹ کے لیے)، اَللذَان (مُدکر ۔ دو کے لیے)، اَللَّتَانِ (مونث ۔ دو کے لئے)، مَا اللَّهُ آنِ (مونث ۔ دو کے لئے)، مَا اللَّهُ آنِ کے لئے) اور مَا (غیرعاقل کے لیے)۔

١٢ لفظ معشر ، معاشر ، كافة ، عامة

یَا مَعَشَرَ الْجِنِ وَالْإِنْسِ اللّهُ یَادِیُمُ رُسُلٌ مِنْکُم الانعام ۱۳۰۱]

اے گروہ - جن وانس اکیا تہارے پاس خودتم میں سے رسول نہیں آئے۔
حضرت عرض سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

إنا معاشر الانبیاء لا نورٹ ما تر کنا فھو صدقة (۱)

ہم انبیاء کے گروہ ترکنیں چھوڑ تے - ہم جوچھوڑیں وہ مدقہ ہے۔

قرآن جیریں ہے:

ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةٌ [البقرة ٢٠٨: ٢٠٨]

تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوجاؤ۔

مندرجہ بالانصوص میں معشو ( گروہ واحد کے لیے ) معاشو ( کئی گروہ \_معشر کی جع )

اور كافة (پورے كے پورے) عام يں۔

۱۳۔جع کے صیغہ کے ساتھ امر

وَ أَقِينُمُوا الصَّلُوةَ وَ الْتُوا الزَّكُوةَ وَ أَرُكَعُوا مَعَ الرُّاكِعِيْنَ وَ أَرْكَعُوا مَعَ الرُّاكِعِيْنَ وَ أَرْكَعُوا مَعَ الرُّاكِعِيْنَ وَالْقِيمَةِ ٢٣٠٣]

اورتم نماز قائم کرو، زکو قدواور جولوگ میرے آئے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔

يهال اقيموا (تم سب قائم كرو)، آلوا (تم سب دو) اور او كعوا (تم سب ركوع كرو

جمك جاؤ) جمع كے ليے امر كے مينے بيں اور عام بيں۔

ا- ناكى، السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب ذكر مواريث الأنبياء ١٣/٣

۱۴۔اسم نکرہ کا اطلاق عام کے طور پر ہوتا ہے

وَ إِذْ قَالَ مُوسِنِي لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ يَامُرُكُمُ أَنْ تَذُبَحُوا بَقَرَةً

[البقرة٢:٤٢]

اور جب موی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالی تہمیں ایک گائے ذیج کرنے کا تھم دیتا ہے۔

اس آیت میں لفظ بقوۃ (گائے) تکرہ ہے اور عام ہے

عام کا تھم: عام کا تھم خاص کی طرح ہے۔ عام کے معنی پڑل کرنا واجب ہے۔ عام کی ولالت (۱)

عام جن افراد کا احاطہ کرتا ہے ان افراد پر عام کی بید لالت قطعی ہے یاظنی ،اس ہارے میں علائے اصول فقہ نے عام کی دوحالتیں بیان کی ہیں:

مهلی حالت: عام بعدا زخصیص

عام جس کی تخصیص (کسی دلیل کی بنا پر عام کواس کے بعض افراد تک محدود کرنا اور عام میں شامل بعض افراد کواس سے خارج کرنا) ہوئی ہو۔ اس بارے میں علاء کا اتفاق ہے کہ بقیدا فراد پر عام لفظ کی دلالت فلنی ہوتی ہے۔ تخصیص کے بعد عام کے بقیدا فراد میں سے ہرفرد کے بارے میں بھی اس بات کا احتال رہتا ہے کہ ووعام کی دلالت سے خارج ہوجائے۔

و وسرى حالت: عام قبل از تخصيص

عام كالخصيص سے پہلے اس كى دلالت كمئلد برعاء كى دوآ راء بين:

مہلی رائے مہلی رائے

احناف کہتے ہیں کہ تخصیص سے قبل عام کی اپنے تمام افراد میں سے ہر فرد پر دلالت قطعی ہوتی ہے۔ مالکی علاء میں سے علامہ شاطبیؓ (م ۹۰ سے) کی بھی بھی رائے ہے۔

اً۔ السمستصفیٰی ص ۲۵۲٬۲۲۷۔اصول السرخسی ۱۳۲/۱۔تفسیر النصوص فی الفقه الاسلامی ص۲۵۷۔الوجیز فی اصول الفقه (اردو) ص۵۰۳

قرآن مجيد كي آيت ہے:

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفِّقُنَ مِنْكُمُ وَ يَذَرُقَنَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسُهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْبَهُرِ وَ عَشْرًا [البقرة ٢٣٣:٢]

تم میں ہے جولوگ مرجائیں ان کے پیچے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو جارمہینے دس دن رو کے رکھیں۔

اس آیت کالفظ اذواجہ (بیویاں) قطعی طور پر ہراس بیوی کوشامل کرتا ہے جس کا شوہر فوت ہوجائے خواہ شوہر کی وفات وظیفہ زوجیت سے پہلے ہو یا بعد بیں، البنۃ حاملہ عورت اس ہے مشکی ہے۔اس کی عدّت بچے کی پیدائش تک ہے، خواہ وضع حمل شوہر کی وفات کے چندروز بعد ہوجائے یا اس میں کئی مہینے لگ جائیں۔

جب تک عام کو خاص کرنے والی ولیل موجود نہ ہو، اس ہے عموم ہی مراولیا جائے گا۔ صحابہ کرام جو اہل زبان تنے، وہ قرآن وسنت کے الفاظ کوان کے عموم پر جاری کرتے تنے جب تک کہ ان کو خاص کرنے والی ولیل نہل جاتی۔ وہ لفظ کی تخصیص کی ولیل طلب کرتے تنے، اس کے عموم پردلیل کا مطالبہ نہیں کرتے تنے بلکہ اس کے عموم پرعمل کرتے تنے۔

ووسرى رائے

جہور یعنی مالکی ، شافتی اور حنبلی علماء کا یہ موقف ہے کہ عام کی اپنے ہر فر دیر ولالت تطعی نہیں بلکہ ظنی ہوتی ہے۔ ان کی ولیل رہے کہ تقریباً ہم عام کی شخصیص کا اختال ہوتا ہے۔ کوئی عام لفظ اپنے تمام افراو میں سے بعض کے محدود ہوجائے سے خالی نہیں ہوتا ، ماسوائے اس کے کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ پایا جاتا ہو۔

علاء کے زور کی صرف چند مسائل ایسے ہیں جن میں عام کے خاص ہونے کا احتال نہیں ہے۔ مثلاً قرآ نی نص ہے:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَمَىءٍ عَلِيْمٌ [النساء ٢: ٢ ١] اورالله برچيزكاعلم ركمتا ہے۔

اس آیت بین لفظ کسل شدیی (ہرچیز) عام ہے،اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔کا نتات کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ کا نتات کی کوئی چیز اللہ تعالی کے علم سے باہر نہیں ہے۔لین اکثر عام بیں تخصیص کا اختال ہوتا ہے اور اختال تظعیت کی نفی کرتا ہے۔اس لیے عام کی دلالت اپنے تمام افراد پر دلالت نظنی ہوتی ہے۔ عام کی دلالت اپنے تمام افراد پر دلالت نظنی ہوتی ہے۔ عام کی الوارع (۱)

ا ۔ عام جس سے قطعی طور پرعموم مراد ہو

اس سے مرادوہ عام لفظ ہے جس کے ساتھ ایسا قرینہ پایا جائے جواس کی تخصیص کے احتال کی فعی کرتا ہو۔ قرینداس بات پر دلالت کرے کہ اس عام لفظ کی تخصیص نہیں ہوسکتی ۔ فر مان الہی ہے:

> وَمَا مِنْ دَابُةٍ فِى الْآرُضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا [عود النا] زمين يرجلنے والاكوئي جا تدارا يائيس ہے جس كارزق الله كے ذہور

مندرجہ بالانمی قرآ نی اللہ تعالی کی سنت (طریقہ) بیان کرتی ہے جونہ تبدیل ہوتی ہے اور نہاس کی تخصیص ہوسکتی ہے۔ لہٰڈااس آیت میں عام اپنے عموم پر تطعی ولالت کرتا ہے۔ اس آیت میں

ا - تغسير النصوص في الفقه الاملامي "٢٥٢- اصول الفقه "٣٠٣-علم اصول الفقه م ١٨٥- الاتقان في علوم القرآن ٣٠/٢

لفظ دابة (زمین پر چلنے والا جاندار)عام ہے۔ ۲۔ عام جس سرقطعی طور مرخصہ صورہ میں

۲۔عام جس سے قطعی طور پرخصوص مراد ہو

یہ وہ عام ہے جس کے ساتھ ایبا قرینہ موجود ہوجواس کے اپنے عموم پر قائم رہنے کی آ کرتا ہوا ور بیدواضح کرے کہاس سے مراداس کے بعض افراد ہیں، تمام افراد نہیں ہیں۔ ایک آیت قرآنی ہے:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً [آل عمران ٣:٢٩]

اورلوگوں پر انٹرنغالی کا بیت ہے کہ جواس کے گھر تک جنیجے کی استطاعت رکھتا ہووہ اس کا جج کرے۔

اس آیت میں لفظ النامس (لوگ) عام ہے جومنطفین ، نا بالغ اور مجنون سب کوشامل ہے۔
لیکن یہاں اس عام سے خاص طور پر مراد وہ منطفین ہیں جوشری احکام کی اداء کی اہلیت رکھتے ہیں۔
لفظ النامس سے نا ہالغ اور مجنون خارج ہیں۔

مزید میر کہ ﴿ مَسنِ اسْفَطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيْلاً ﴾ (جواس کے گھر خانہ کعبہ تک وہنے کی استطاعت رکھتا ہو ) جس ایسا قرینہ موجود ہے جس کی وجہ سے السنساس تمام افراد کوشامل نیں ہوسکا بلکہ اس میں وہی لوگ شامل ہوں کے جوزا دراہ پر قدرت رکھتے ہوں۔ سے عام مطلق

یہ وہ عام ہے جس کے ساتھ نہ کوئی ایسا قرینہ پایا جاتا ہوجواس کی تخصیص کے احتال کی نغی کرے اور نہ کوئی ایسا قرینہ موجود ہوجواس کے اپنے عموم پر قائم رہنے کی نغی کرے۔مثلاً آیت قرآنی ہے:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةً قُرُقُ إِالْبَقْرة ٢٢٨] جن مُورَّوْل كُولاً قَالُ كَا عَلَى اللهُ ا

(نکاح ٹانی ہے) رو کے رکھیں۔

اس آیت میں لفظ اَلْمُطَلَّقَاتُ (وہ مورتیں جنہیں طلاق دی گئی ہو) عام مطلق ہے۔

عام کی شخصیص (۱)

کسی دلیل کی بنا پر عام کواس کے بعض افراد تک محدود کیا جاسکتا ہے اور عام میں شامل بعض افراد کواس سے خارج کیا جاسکتا ہے ، اسے عام کی تخصیص کرنا کہتے ہیں۔ تخصیص عام کے تمام الفاظ میں جائز ہے خواہ وہ امر ہویا نہی ہویا خبر ہو۔ جو دلیل عام کی تخصیص کرتی ہے اسے تخصص کہتے ہیں۔ عام کی تخصیص کرتی ہے اسے تخصص کہتے ہیں۔ عام کی تخصیص میں بطور مثال مندرجہ ذیل آیت ملاحظہ ہو:

اس آیت میں لفظ مسا (جو) عام ہے اور ہراس جانور پر محیط ہے جس کوذئ کرتے وقت وانستہ یا بھول سے اللہ کا نام نہ لیا میں ہو۔ جس جانور پر بھول سے اللہ کا نام نہ لیا جا سکا ہواس کا کھانا جائز ہے، بیا حناف کے نزد کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی ولیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مندر جہ فریل حدیث ہے جس نے مندرجہ بالا آیت کے عوم کی تخصیص کردی ہے:

المسلم یذبع علی اسم الله سمی اولم یسم مالم یعتمد (۲) مسلمان تو الله کے نام ہی پر ذرح کرتا ہے خواہ وہ ہم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، جب تک کہ وہ ہم اللہ ترک کرنے کا ادادہ نہ کرئے۔

السمستصفى ص ٢٣٥ ـ الإحكام في اصول الأحكام ٢/٥٠ أنتى ، كشف الاسراد ٢٠١١ ـ ٢٠٠٠ السمت في اصول الفقه ص ٢٠٠١ ـ الإخياد الاحياد الاحياد اصول فقه اسلام ص ١٣٥٥ ـ تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ١٣٥٢ الوجيز (اروو) ص ٢٩١١ ـ اصول الله ص ٢٠٥٠

قوت الانحسار (بحواله دار قبطنسی) ا/ ۱۷ سن الدارقلی ش اس منهوم کریبر مدین بید - معزت الا بری الله بری این منهوم کری در ایت یه که ایک فنص نے عرض کی: یارسول انتدا اگریم می سے کو کی فنص و زخ کرے اور الله کانام لینا بحول جائے تو کیا تھم ہے؟ آپ ملی انتدالی دسلم نے قرما یا: اسسم الله علی کل مسلم - برمسلمان پرانتدکا نام ہے - (سنن الله ارقبطنسی، کتناب الاشریة، باب الصید والذبائح و الاطعمة ۵۵۳/۳

عام کا تھم ان تمام افراد کے لیے ہوتا ہے جواس میں شامل ہوں لیکن جن افراد کو عام ہے خارج کر دیا جائے ان پر عام کے تھم کا اطلاق نہیں ہوتا۔

احناف کہتے ہیں کہ قصص کے لیے ضروری ہے کہ وہ عام کلام سے متصل ہو، اس سے علیمہ و نہ ہو۔ اگر قصص عام سے متصل نہ ہوتو وہ عام کا نائ (منسوخ کرنے والا) ہوتا ہے، قصص نہیں ہوتا۔ مزید سے کہ قصص خو دایک مستقل اور کھمل کلام ہو، کلام کا جزء نہ ہو۔ مستقل کلام وہ کلام ہے جو کی تھم کا فائدہ دیتا ہوا وراس کے لیے کسی کا مختاج نہ ہو۔ اگر قصص کلام مستقل تو ہوگر عام سے متصل نہ ہو بلکہ اس سے علیمہ ہ ہوتو وہ ناسخ ہے۔

جمہور کا موقف ہیہ ہے کہ تخصص عام ہے متصل بھی ہوسکتا ہے اور غیر متصل بھی ہوسکتا ہے۔ ان کے نز دیک عام کی شخصیص مستقل اور غیر مستقل کلام دونوں سے ہوسکتی ہے۔

احناف کے نز دیک عام کی تخصیص کے لیے تضعن کا کلام ہونا ضروری ہے، غیر کلام مثلاً عقل ،حس باعادت سے عام کی تخصیص اصطلاحی تخصیص نہیں ہوتی ۔جہور کہتے ہیں کہ قصص کلام ہویا غیر کلام ، کلام مستقل ہو یا غیر مستقل ہو یا غیر مستقل ہو یا غیر مستقل ہو یا غیر مستقل ہو یا خیر مستقل ہو یا خیر مستقل ہو یا خیر مستقل ہو یا خیر مستقل ہو یا حکم ہو یا خیر مستقل ہو یا خ

جہور کے مطابق عام کی تخصیص کی تغصیل مندرجہ ذیل ہے:

بنیادی طور پر عام کی تخصیص کے دوطریقے ہیں:

ا ـ تخصيص بذر بعيمستقل كلام

۲۔ شخصیص بذریعہ غیرستفل کلام

پېلاطريقه بخصيص بذريبه مستقل کلام

مستقل کلام سے مراد بیہ ہے کہ عام کو خاص کرنے والی ولیل اپنی ڈات بیں مستقل اور کھل ہوا در اس کلام کا جزونہ ہوجس میں عام لفظ وار د ہوا ہے۔ مستقل کلام کے ذریعے عام کی تخصیص کی مندر جہ ذیل چارا قسام ہیں:

ا \_قرآن وسنت كي نص: اس كي دوا قسام بين:

مهلی شم: و دنس جوعام سیمتصل ہو

جس متنقل کلام سے عام کو خاص کیا جائے وہ عام کلام سے ملا ہوا ہو یعنی عام کلام کے ساتھ ای تصص کا ذکر ہو۔ قرآن مجید میں ہے:

> فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمَهُ [البقرة ٢: ١٨٥] البدائم ميں سے جوفض اس مہينے (رمضان) كو پائے اس كولازم ہے كه وہ اس يورے مہينے كروز بركھے۔

اس آیت میں لفظ مّن (جو) عام ہے اور اس کا اطلاق ہراس شخص پر ہوتا ہے جورمضان کا مہینہ پائے خواہ وہ صحت مند ہو یا مریض ،مقیم ہو یا مسافر ، اس پر رمضان کے روز بے فرض ہیں ۔لیکن الفظ مَن کے عوم کی تخصیص وہ مستقل کلام کر رہا ہے جومند رجہ بالا آیات کے بعد اس ہے متصل مذکور ہے۔ اس آیت کے بعد اس ہے متصل مذکور ہے۔ اس آیت کے تعد اس ہے متصل مذکور ہے۔ اس آیت کے آئے فرمایا جمیا:

وَ مَنْ كَانَ مَرِيْطُ الَّ عَلَى سَعَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة ٢٥٥] اورجوكونى مريض موياستر پرموتووه دوسر عدول شي روزول كي تعداد پورى كركے۔

لبندا مریش اور مسافر من (جو) کے عموم میں شامل نہیں ہیں۔

دومری من و وقع جوعام سے جدا ہو

عام کوخاص کرنے والی ولیل اس نص سے ملی ہوئی ندہوجس میں عام لفظ آیا ہو لیعن تصص کا ایکرعام کلام کے ساتھ ندہو بلکدا لگ کسی دوسری جگہ ہو۔ ایک آیت ہے:

> وَالْمُطَلُّقَاتُ يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَافَة قُرُقَ إِالْبقرة ٢٢٨] اورجن ورتول كوطلاق دى كئ بوده تن مرتبدايام ما بوارى آئے تك اين آپكو ( تكاح تانی ) سے رو كركيس \_

اس آیت میں لفظ اَلْمُطَلَقَات (جن عورتوں کوطلاق دی گئی ہو) عام ہے جس میں ہرمطلقہ شامل ہے خواہ اس کے شوہرنے اس سے وظیفہ زوجیت ادا کیا ہو یا نہ کیا ہو۔اس مطلقہ پر لازم ہے کہ وہ عذت گزار ہے۔

لیکن اس عموم کی تخصیص ایک اور آیت سے ہوتی ہے جومندر جہ بالا آیت سے ملی ہوئی نہیں ۔ ہے بلکہ اس سے جدا ایک مستقل کلام ہے۔وہ آیت مندر جہ ذیل ہے:

> > لہٰذااس مطلقہ پر کوئی عدت نہیں ہے جس سے خلوت صحیحہ نہ ہوئی ہو۔

۲۔ جس کے ڈریعیخصیص

مستقل کلام کے ذریعہ عام کی تخصیص کی ووسری تشم جس (Sense) ہے جس سے عام کے بعض افراد کو خاص کرلیا جاتا ہے۔مثلا قرآن مجید میں ملکہ سبا کے بارے میں بیان کیا عمیا ہے:

> قَ أَوْلِيَتُ مِنْ كُلِّ شَعَى وَ النمل ٢٣:٢٤] ادراس كو برطرح كامروسامان بخشا حميا ہے۔

یہ جملہ ہد ہد پر ندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سیا بلقیس کے ہارے میں کہا تھا۔اس آیت میں لفظ مُحُلِّ شَسیٰءِ (ہر چیز) عام ہے۔ گرحس سے بیٹا بت ہے کہ کسی انسان کو دنیا کی ہر چیز کا ما لک نہیں بنایا گیا۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام اور پر ندہ ہد ہد ملکہ کی ملکیت میں نہیں ستے حالانکہ وہ دونوں منسسیءِ (چیز) شے۔ بہت کی ایسی چیزیں ہوں گی چوملکہ پلقیس کومیسر نہیں تھیں ۔لہذاحس کے ذریعے عام کُلِّ شَنیْءِ کی تخصیص کی گئی ہے۔

ا۔ عقل کے ذریعہ تخصیص

عام کی تخصیص عقل کے ذریعے بھی ہوسکتی ہے۔ عقل شرکی احکام پر مشمل نصوص کی تخصیص کرتی ہے جس سے سیاحکام صرف ان لوگوں کے لیے خاص ہو جاتے ہیں جوان احکام کوا داکر نے کے اہل اور الن سے ایسے لوگ خارج ہو جاتے ہیں جن میں اہلیت ادا نہ ہو مثلاً نا بالغ اور مجنون فیرہ ۔ اس ضمن میں شریعت اسلامیہ کا بھی وہی موقف ہے جوعقل نے اپنایا ہے ۔ لوگوں کوشر کی احکام فیرہ ۔ اس ضمن میں شریعت اسلامیہ کا بھی وہی موقف ہے جوعقل نے اپنایا ہے ۔ لوگوں کوشر کی احکام ادا کی کا مکلف بنانے میں شریعت نے عقل کو بھی مدار بنایا ہے ۔ قرآن مجید میں ہے :

قَ أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ [البقرة ٣٣:٢] اورنمازتاتم كرو\_

اس آیت میں نماز کا تھم عام ہے جوسب افراد کا احاط کرتا ہے لیکن عقل اس کی تخصیص کرتی ہے گئے۔ ہے کہ جوافراداس شرق تھم پڑمل کی اہلیت نہیں رکھتے مثلا نا بالنے اور مجنون وغیرہ ، وہ اس خطاب کے وم سے خارج ہیں۔ وم سے خارج ہیں۔

۔ عرف کے ذریعے تعمیص

عرف سے بھی عام کی تخصیص کی جاتی ہے لیکن بیضروری ہے کہ عام کے صاور ہونے کے است عرف ہے کہ عام کے صاور ہونے کے مت مت عرف پایا جاتا ہو۔ ملکہ سہا بلقیس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے:

وَ أُوْلِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيَءِ [النمل ٢٣:٢٢]

اوراس کو ہرطرح کا سروسامان بخشاممیا ہے۔

یماں کُلِّ شَیْءِ (ہرچیز) سے ان چیزوں کی تخصیص کی تئی ہے جوعرف اور عادت کے مطابق جماہوں کے پاس ہوتی ہیں۔

ومراطريقه بخصيص بذريعه غيرستفل كلام

فیرستفل کلام سے مرادیہ ہے کہ جو دلیل عام کو خاص کرنے والی ہووہ اس کلام کی عبارت کا مہوجولفظ عام پرمشتل ہے۔ فیرمستفل کلام اپنی ذات میں کمل کلام نبیں ہوتا بلکہ عام پرمشتل کلام کا جزوہوتا ہے۔ عام کی تخصیص بذریعہ غیر منتقل کلام کی مشہورا قسام مندرجہ ذیل ہیں: ا\_استناء

استناء عام كلام كي علم كوجواس كم تمام افراد برحادى مو بعض افراد كما ته محدود كرديد استناء عام كلام كي عمم كوجواس كم تمام افراد كر عام كري عمل افراد كواس من منتنى كركه عام كريم سه تكال ليما جرقر آن مجيد مس به المراد كواس من بعد إيمان و إلا مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إلّا مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ الله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلّا مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ الله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلّا مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ الله مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلله مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ

جوشخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے (وہ اگر) مجبور کیا گیا ہوا ور دل اس کا ایمان پرمطمئن ہو (تو کوئی ہات نہیں ہے)۔

اس آیت میں لفظ مَن کَفَرَ (جس نے کفر کیا) عام ہے جو ہر کفر کرنے والے کا احاط کر ہے خواہ وہ رضا مندی سے کفر کرے یا مجبوری کی حالت میں لیکن اس آیت میں استثناء ﴿ إِلَّا مَن اللّٰهُ وَ اللّٰهُ مَنْ مُن اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

۲۔شرط

شرط سے بھی عام کی تخصیص ہوتی ہے۔ اللہ تعالی نے آیت میراث میں قرمایا:
وَلَـکُـمُ نِصْفَ مَا دَرَكَ اَرُوَا جُدُمُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدُ [النساء ١٢:١]
اور تمہاری بیو یوں نے جو چھے چیوڑا ہوتمہیں اس کا آ وحا سے گا اگر وہ بے
اولا وہوں۔

اس آیت بیس بیوی کے بے اولا دہونے کی شرط نے شوہر کے تن میراث کو بیوی کے تر کہ جما سے نصف مال تک محد دوکر دیا ہے۔ بیوی سے اولا دہونے کی صورت میں اس کے تر کہ بیس سے شوہر نصف حصہ نبیں ملے گا۔ اگر بیشرط نہ ہوتی تو شوہر ہرصورت میں بیوی کے تر کہ بیس سے نصف مال کا ج دارہوتا۔ لہذا بیوی کے بے اولا دہونے کی شرط نے آیت کے عام ﴿ وَلَـکُ مَ نِسَصُفُ مَسَا قَسَرُكَ اَ وَارِہُوتا۔ لہذا بیوی کے بے اولا دہونے کی شرط نے آیت کے عام ﴿ وَلَسَكُ مَ نِسَصُفُ مَسَا وَ اَذُوَا اِسْ اِلَّهُ اِلْمُ اُورِ مَهِ اِلْ اِلْ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰهِ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الل

۳رصفت

صفت بھی عام کی شخصیص کرتی ہے۔ بیرعام کے تکم کو عام میں شامل افراد میں ہے صرف اس فردیا بعض افراد تک محد دوکرتی ہے جن میں وہ صفت پائی جائے

قَ رَبَائِبُكُمُ اللَّلَاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّلَاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّلَاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ

(اور لکاح کے لیے تم پرحرام کی گئیں) تمہاری ہویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تہارا تمہارے کھروں میں پرورش پائی ہو۔ ان ہویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن وشوقائم ہو چکا ہے۔

اس آیت میں لفظ دہانب (زیر پرورش لاکیاں) عام ہے جس کے تحت وہ تمام لاکیاں جو یہ کا کے پہلے شوہر سے ہوں اور موجودہ شوہر کے گھر میں پرورش پارہی ہوں وہ نکاح کے لیے شوہر پر حرام ہیں۔ حرام ہیں۔ لیکن اس آیت میں جومفت بیان ہوئی ہے اس نے عام کی شخصیص کر دی ہے جس کی روست صرف وہی لاکیاں نکاح کے لیے حرام ہیں جو پہلے فاوندوں سے ان ہویوں کی اولا وہوں جن سے ان کا موجودہ شوہر محبت کرچکا ہو۔

س\_ غایت

عَایت (انتها) ہے بھی عام کی تخصیص ہوتی ہے۔ اُتِمُوا الصِّیامَ إِلَى الْلَیْلِ [البقرة ۲:۱۸۷] رات تک روزے پورے کرو۔

اس آیت شلفظ المصیام (روزے)عام ہاوررات اوردن دونوں پرمعط ہے۔لیکن

غایت الی الیل (رات تک)نے صیام کے عام کودن کے ساتھ خاص کردیا ہے اور رات کو صیام سے خارج کردیا ہے۔

خاص اور عام کے حکم میں اختلاف <sup>(۱)</sup>

اگر کسی مسئلہ میں عام ایسے تھم پر دلالت کرے جو خاص کے تھم سے مختلف ہوتو کیا اس صورت میں دونوں تھموں کے درمیان تعارض پایا جائے گا یانہیں؟ اس بارے میں اصولیمن کے دو نقطہ 'نظر ہیں :

۲۔ چونکہ احناف خاص کی طرح عام کی اینے افراد پر دلالت بھی قطعی مانے ہیں، اس لیے ان کے نز دیک کسی مسئلہ بیں عام اور خاص کے ایک دوسرے سے مختلف حکموں میں تعارض ٹابت ہوگا کیونکہ عام اور خاص دونوں تھم کے قطعی ہوئے ہیں ایک دوسرے کے مساوی ہیں۔ اس صورت میں تین حالتیں ہوں گی:

ا۔ اگر فاص تھم ، بغیرکی زمانے کی تاخیر کے عام کے بعد آئے تو وہ عام کی تخصیص کرے گا۔
فَمَنْ شَبِهِذَ مِنْکُمُ الشَّبَهُ وَ فَلْیَصُمْهُ [البقوة ۱۸۵:۲]
تم میں سے جو شخص اس مہینے (رمضان) کو پائے اس کو لازم ہے کہ وہ اس
پورے مہینے کے دوڑے دیکھے۔

اس آیت میں لفظ من (جوش )عام ہے لیکن اس عام کی تخصیص اس آیت کے فور آبعد

ا۔ اصول السرخسی ا/۱۳۲/المستصفیٰ س ۲۵۳۔اللمع س۳۴۔تقسیر النصوص فی الفقه الاسلامی ص ۱۷۲۔الوجیز فی اصول الفقه (اردو) ص۲۰۹

#### آنے والے جلے نے کردی جو بیہ ہے:

وَ مَنْ كَانَ مَـرِيُضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة ٢:١٨٥]

اور جوکوئی مریض ہو یا سفر پر ہوتو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد بوری کرلے۔

۲۔ اگرخاص کا تھم عام کے بعد آئے اور خاص کا زمانہ بھی عام کے بعد ثابت ہوتو خاص کے در دامس کے بعد ثابت ہوتو خاص کے در بعد عام کی تعنیخ عمل میں آتی ہے۔

وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحُصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءً فَاجُلِدُوْهُمُ فَعَانِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَعْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً [النور٣:٢٣] فَعَانِيْنَ جَلْدَةً وَلَا تَعْبِلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً [النور٣:٢٣] اورجولوگ پاک دامن مورتول پر (زناکی) تهمت لگائیں پھر چارگواہ نہ لے کر آئیں ان کوائی کوائی کھی قبول نہ کرو۔

یہ آیت شوہر، غیرشوہرسب کے لیے عام ہے۔اس آیت کے کافی زمانہ بعد مندرجہ ذیل آیات نازل ہوئیں جنہوں نے پہلی آیت کے عموم کو خاص کر دیا:

وَالَّذِيْنَ يَسَمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهُدَاءً إِلَّا أَنْفُسَهُمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهُدَاءً إِلَّا أَنْفُسَهُمُ فَاشَهَانَهُ أَحُدِهِمُ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ. وَالْسَحَادَةُ أَلْلُهِ عَلَيْهِ إِنْ كَمانَ مِنْ الْكَمادِيِيُنَ وَالْسَحَادِيِيُنَ وَالْسَحَادِيِيْنَ وَالْسَعَادُ وَاللَّهِ وَالْسَحَادُ وَاللّهِ وَالْسَحَادُ وَاللَّهُ وَالْسَعَادُ وَاللَّهُ وَالْسَعَادُ وَالْسَعَادُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْسَعَادُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّلَّالِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اور جولوگ اپنی بیدیوں پر (زناکا) الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان
کے اپنے سوا دوسر ہے کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص کی گواہی
(بیہ ہے کہ وہ) چار مرتبہ اللہ کی تئم کھا کر گوائی وے کہ وہ (اپنے الزام
میں) سچاہے اور پانچویں بار کے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہوا گروہ (اپنے

الزام میں ) جھوٹا ہو۔

پہلی آیت شوہر، غیرشوہر کے لیے عام ہے جبکہ دوسری آیات شوہر کے لیے خاص ہیں۔ نزول کے اعتبار سے دوسری آیات بعد میں نازل ہوئیں۔اس کا ایک ثبوت بیصد بیث بھی ہے:

حضرت عبدالله بن عمال روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ہلال بن امیہ نے رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پرشریک بن تھماء کے ساتھوز تا کا الزام لگایا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہلال گواہ لاؤ ورنہ تنہارے اوپر تنہت لگانے کی حدجاری کی جائے گی۔حضرت ہلال نے کہا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجب ہم میں سے کوئی بیوی کوزنا کرتا ویکھے تو مواہ کہاں تلاش کرتا پھرے، بیتو بہت مشکل ہے۔ گرآ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم یہی فر ماتے رہے کہ گواہ لاؤ ور نہ حد جاری کی جائے گی۔حضرت ہلال نے کہا جتم ہاس خدا کی جس نے آپ سلی انڈعلیہ وسلم کو ہی برحق بنا کر بھیجا ہے، میں سچا ہوں اور اللہ ضرور میرے معالمے میں تھم نازل فر مائے گا۔اس وفت جریل المين بدآيت ﴿وَالَّـذِيْنَ يَـرُمُونَ أَزْوَاجَهُمُ .....﴾ للرآيداس كے بعد حضور صلى الله عليه وسلم نے عورت کو بلایا ، حضرت بلال مجمی آئے اور لعان کیا۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: الله خوب جانباہے کہتم وونوں میں سچاکون ہے اور ایک بات جھوٹی ضرور ہے۔تم میں سے کوئی ہے جو تو به کرے۔ وہ عورت کھڑی ہوگئی اور جا رمر تبداس طرح لعان لیا کہ بیں اللہ کو گواہ کر ہے کہتی ہوں کہ کی ہوں اور یا نچویں مرتبہ جب بیا کہنے گلی کہ اگریس جموٹی ہوں تو اللہ کی جمھے پرلعنت ہوتو لوگوں نے کہا کہ رہے بہت بڑی اور سخت بات ہے، ایسا مت کیو کیونکہ اگر جموٹ ہوا تو یا عث عذاب ہے۔ حضرت ا بن عبال كيت بيل كريدين كروه عورت الحيائي اور كرون ذال دى - ہم نے سوچا كه شايد كه بيد جوع كرے كى مراس نے يانچويں مرتبديد كہتے ہوئے كەكيابيں قوم يردمبدلكاؤں كى، وہ جملہ اداكر ہى ديا \_حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: و ميمنے رہوء اگرسيا ه آگھوں والا بھارى سرين اورمو في پنڈ ليوں والابچہ پیدا ہوا تو جان لینا کہ شریک بن سما و کا ہے۔ چنانچہ ایہا ہی ہوا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کداللدی طرف سے لعان کا تھم ندآ یا ہوتا تو پس اسے سخت سزادیتا (۱)۔

ا- صحيح بخارى، كتاب التفسير بهاب قوله ويدرء عنها العذاب ٢/٥٢٨

لبذاجس صد تک تعارض پایا جاتا ہے ، اس حد تک دوسری آیت پہلی کے علم کومنسوخ

کرتی ہے۔

س۔ اگرخاص اور عام دونوں کے زمانوں کاعلم نہ ہو کہ عام اور خاص دونوں حکموں میں سے ملے کون آیا ہے اور بعد میں کون ، تو دونوں کے درمیان تعارض پیدا ہوتا ہے اور کسی ایک برمل کرنے وہ

کے لیے ترجیح کا اصول اپنایا جاتا ہے۔

عام کی دلالت میں فقهی اختلاف کامسائل پراثر

عام کی ولالت کے قطعی یا تلنی ہونے میں فقہی اختلاف نے مسائل واحکام پراٹر ڈالا ہے۔ مثلاً حضرت عبداللّٰہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فيما سقت السماء والعيون أوكان عشريّاً العشر (١)

اس زمین کی پیداوار پرعشر ہے جے بارش یا چشمہ کا پانی سیراب کرے یا خدد یخد دسد اللہ معدد

دوسری حدیث میں حضرت ابوسعد خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

ليس فيما اقل من خمسة اومق صدقة (٣)

پانچ وس سے كم زرى بيداوار برعشربيں ہے۔

میلی صدیت عام ہے جس کی روسے ہرزری پیدادار پرعشر (وسوال حصد) زکوۃ واجب ہے خواہ اس کی مقدارتھوڑی ہویا زیادہ، جبکہ دوسری صدیث خاص ہے جویانج وسق (۳) سے کم زرمی پیدادر پرعشروا جب نہیں کرتی۔

مندرجہ بالا دونوں صدیثیں ایک بی مسئلہ کے بارے میں میں۔ایک صدیت عام ہے اور

ا ـ صحيح بخارى، كتاب الزكوة ، باب العشر فيما يسقى من ماء السماء ا/٥٥٥

٢ - حواله بالاء كتاب الزكوة ، باب ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ا/ ٥٥٦

۳۔ ایک وس ساتھ معام کا ہوتا ہے اور ایک معام 3.184272 کلوگرام کے برابر ہے۔ ( ملاحظہ ہو: اوز الن شرعیہ س ۳۲ وشمیر )۔ ایک وس 191.056320 کلوگرام کے مساوی ہے۔ دوسری خاص کیکن دونوں کے حکم مختلف ہیں۔ جمہور نے دوسری حدیث کو اختیار کیا ہے کیونکہ وہ خاص
ہے اور خاص کی دلالت تطعی ہوتی ہے۔احناف نے پہلی حدیث پرعمل کیا ہے جو عام ہے۔ان کے
ہز دیک عام کی دلالت بھی تطعی ہوتی ہے۔ لہذا زری زمین کی قلیل اور کیٹر مقدار پرعشر واجب ہے۔
امام ابو صنیفہ (م م 10ھ) کا ند ہب یہ ہے کہ وہ عمل میں عام کو خاص پرتر نیج دیتے تھے کہ احتیا طاکا بہی
تقاضا ہے۔

عام کے دیگراحکام ا۔عام والی دونصوص میں تغارض

اگر دوعام نصوص میں تعارض پایا جائے تو امام غزائیؒ (م۰۵ه) کہتے ہیں کہ جس قدر مکن ہواس کی وضاحت تلاش کی جائے۔ان دونوں میں ہے کی ایک نص کاعموم دوسری نص کے عموم پر فو قیت نہیں رکھتا جب تک اس کی ترجے کی دلیل ظاہر نہ ہوجائے۔کسی ایک عموم کی ترجے کی دلیل ظاہر مہوجائے۔کسی ایک عموم کی ترجے کی دلیل ظاہر ہونے تک کسی پرعمل نہیں کیا جائے گا<sup>(1)</sup>۔

مثلًا حضرت عبدالله بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من بدل دینہ فاقتلوہ (۲)

جس نے اپنادین بدل ڈالااس کوتل کردو۔

حضرت عبدالله بن عمر سے مروی ایک روایت کے الفاظ ہیں: نهی عن قتل النساء والصبیان (۳)

رسول النَّد صلى الله عليه وسلم نے عور توں اور بچوں کو آل کرنے سے منع فر ما يا ہے۔

پہلی حدیث میں بیتم ہے کہ جودین اسلام چھوڑ دے اور مرتد ہوجائے تو اسے تل کروو۔ بیہ تھم عام ہے اور مرد اور عورت دونوں کا احاطہ کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں عورتوں کوتل کرنے کی

المستصفى ص٢٥٥٠

٣- صحيح بخارى، كتاب استاية المرتدين ،باب حكم المرتد والمرتدة ٢/٣/٢

<sup>&</sup>quot; موطا أمام مالك ، كتاب الجهاد، باب النهى عن قط النساء و الولدان في الغزو ص ٣٣٧

ممانعت ہے خواہ عورت مرتدہ ہویا غیر مرتدہ۔ پہلی حدیث کے مطابق مرتدہ قبل کی جائے گی جبکہ دوسری حدیث کی رو سے مرتدہ قبل نہیں کی جائے گی۔ بظاہر ان دونوں نصوص میں تعارض پایا جاتا ہے۔ اس تعارض کو دور کرنے اور کسی ایک نص کے حکم کو ترجیح ہے۔ اس تعارض کو دور کرنے اور کسی ایک نص کے حکم کو ترجیح و یہے کی دلیل زمل جائے ، اس پڑمل نہیں کیا جائے گا۔

مرتده کوتل کرنے کے مسئلہ میں فقہاء کی آراء مندرجہ ذیل ہیں (۱):

احناف کہتے ہیں کہ مرقہ قلّ نہیں کی جائے گ۔ان کی دلیل ہے کی نبی اکرم صلی الشعلیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کونل کرنے ہے منع فرمایا ہے۔احناف کے نزدیک مرقہ ہ کو دوبارہ اسلام تبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا جس کا طریق کاریہ ہے کہ مرقہ ہ کوقید کر دیا جائے۔روزانہ اسے قید سے ہا ہرنکال کرتو ہر کرنے پر آ ماوہ کیا جائے اور اسلام کی دعوت دی جائے۔اگروہ تو ہہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورندا ہے دوبارہ قید کر دیا جائے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک وہ تو ہد نہ کر لے یا اسے قید ہیں ہی موت آ جائے۔ یہ اگر کسی نے مرقہ ہ کوتل کر دیا تو قاتل پر کوئی قصاص یا دیت نہیں ہوتا۔

مرتد کاقل اس لیے جائز ہے کہ اگر تو بہ کی ترغیب ،اسلام کی خوبیوں کے ذکر اور زبانی
دعوت ہے اس کے قبولِ اسلام کا امکان نظر ندآ ئے تو اسے آل کرنے کا اقد ام اس کی تو بہ اور اسلام کو
و ہار ہ قبول کرنے کا سبب بن جائے۔ ایسی دعوت کو قبول کرنے میں عام طور پرعور تیس مردوں کی تا ہع
ہوتی ہیں۔

مندرجہ بالا دونوں مدیثوں کا تعارض دور کرنے اوران پڑلمل کرنے کے لیے پہلی صدیث (جواپنا دین تبدیل کرے اسے لل کر دو) سے مردمرا دلی جائے گی یعنی جومردا پنا دین تبدیل کرے اسے لل کردو۔

جہوریعن ماکی، شائق اور منبل فقہاء ہے کہتے ہیں کہ مرتدہ کولل کیا جائے گا کیونکہ پہلی حدیث (جوا پنادین تبدیل کر سے اسٹل کردو) عام ہے، اس شل مردوعورت کی تفصیص نہیں ہے بلکہ تھم سب الدوا پنادین تبدیل کر ہے اسٹل کردو) عام ہے، اس شل مردوعورت کی تفصیص نہیں ہے بلکہ تھم سب الدوا ہا تھا تھا کہ السائع کا ۱۳۵/۵ کتناب الفقه علی المداهب الادبعة ۲۵/۵

کے لیے عام ہے۔ جمہور نقبہاءا پے موقف کی تمایت میں بید لیل بھی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دسلم نے ایک عورت'' رومان'' کے تل کا تھم دیا تھا۔ اس حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے۔
کیا ہے (۱)۔

٢\_فعلِ ني صلى الله عليه وسلم \_ عموم ثابت نبيس بوتا (٢)

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل مبارک عموم کو ٹابت نہیں کرتا۔ اس فعل پرعمل کے لیے

اس فعل کی اضا فت کسی اور شخص کی طرف نہیں کی جاستی۔ بلکہ وہ فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں

فاص رہے گا ماسوائے اس کے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم خود ریفر ما کیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

وہ فعل امت کی رہنمائی کے لیے انجام دیا تھا۔ جسے حضرت مالک بن حویر منٹے سے مروی ایک روایت
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

صلوا کما رایتمونی اصلی (۳)

نماز پڑھو جیسے تم جھے نماز پڑھتے ہوئے ویکھتے ہو۔

جب احكام خاص اور عام من تقتيم بين تو پير تكم كے خطاب كے مطابق پيروى كى جائے كى \_لہذا باليها الذين آهنوا (الله وجوائيان لائے ہو)، يسائيها الناس (الله وگو)، يباعبادى الله الناس (الله والله والو)، ان خطابات بين في سلى الشعليه وسلم رائل بين ماسوائيان كى الشعليه وسلم شامل بين ماسوائيان كى اس كے كاس كے خلاف كى دليل موجود ہو۔

ای طرح جو خطابات نی اکرم سلی الله علیه وسلم کے لیے بیل جیسے بسابھ المنبی (اے نی)،
یاابھا المعزمل (اے چادر لپیٹ کرسوئے والے)، یاابھا المعداد (اے چاور لپیٹ کر لیٹے رہنے والے)،
یاابھا الرسول (اے دسول)، یہ نی صلی الله علیہ وسلم کے لیے خاص بیں۔ امت ان بیں شامل نیس
ہے جب تک کوئی دلیل ان بیں ہے کی خطاب کوعام کرنے والی نہ طے۔

ا منن الدارقطني، كتاب الحدود والديات ٢/٥٦

٢- المستصفى ص ٢٣٨ ـ ارشاد الفحول ص ١٤١٠ عدار الإحكام في اصول الأحكام ٢ ٣٩٩ / ٣١٩

۳ صحیح بخاری ، کتاب الاذن ، باب الاذان للمسافر اذا کانوا جماعة ۱۹۳/۱

### الفظ کے عموم کا اعتبار ہے ، نہ کہ سبب اور واقعہ کے خاص ہونے کا <sup>(۱)</sup>

اگر قرآن وسنت کی کمی نفس میں یا یا جانے والا کوئی لفظ عام ہوتو اس کے عموم پرعمل ہوتا ہے، خواہ وہ نعس کسی خاص واقعہ کے بارے میں ہو یا کسی خاص سبب یا واقعہ کے بارے میں ہو یا کسی خاص سبب یا واقعہ کے بغیر بھی اس نفس پرعمل والی کے جواب میں ہو۔ اس نفس کا حکم عام ہوگا اور اس خاص سبب یا واقعہ کے بغیر بھی اس نفس پرعمل وگا۔ نفس میں لفظ کا عام صیغہ کے ساتھ آتا ہی خلا ہر کرتا ہے کہ شارع کا خشا لفظ کے حکم کو عام کرنے کا بھی اس کے سبب اور واقعہ سے خاص کرنے کا خیس ہوتا کہ جس سبب سے ، جس واقعہ کے بارے میں یا جس سوال کے جواب میں وہ نفس آئی ہے اگر ویبا ہی سبب ، واقعہ یا سوال ہوت ہی ان نفس پرعمل کیا جاتا ہے بلکہ لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن اگر نفس کے حکم کو کس سبب ، واقعہ یا والی سبب ، واقعہ یا

علائے اصول فقہ نے تعبیر وتفییرا دکام کے جوتو اعدمرتب کیے ہیں اور جن پرسب کا اتفاق ہوائی رو سے نص میں استعال کیے جانے والے لفظ کے عموم کا لحاظ رکھا جائے گا۔ اس کی تائید کا بیر کرام رضوان اللہ اجمعین کے عمل سے ملتی ہے۔ انہوں نے احکام کے عموم پرعمل کیا اگر چہ وہ کام ضاص سبب اور خاص واقعہ میں صادر ہوئے تھے۔ اس پر اجماع امت ٹابت ہے۔ مثلاً قرآن ن لیک آیت ہے:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا آيَدِيَهُمَا [المائدة ٢٨:٥] چورخُواه مرد بو ياعورت ، دولول كي باتحدكات دو\_

الإحكام في اصول الأحكام ٢٣٥/٢ ارشاد القحول في ١٩٩١ المستصفى م ٢٣٦ اللمع في ٣٨٠ الوجيز في اصول الفقه (اردو) في ١٠٥٠ يردك، اصول الفقد في ١٠٠١ اصول فقد اسلام في ١٠٠٠

عا

تے۔ایک تخص آیا اوران کی چا در لے گیا۔ حضرت مفوان نے اٹھ کرا سے پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے بوچھا: کیا تم نے صفوان کی چا در چرائی ہے۔ وہ بولا: ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کا نئے کا تھم دیا۔ حضرت صفوان نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بری یہ نئیت نہیں تھی ، وہ چا در اس پر صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ہے تھا اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ہے تھا (۱)۔

اللہ حضرت صفوان ہے فرمایا: اسے میرے پاس لانے سے پہلے تجھ کو یہ کام کرنا چا ہے تھا (۱)۔

قرآن ہی جی کی ایک اور آیت ہے:

الله الله المحادلة ٢:٥٨ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَ أُمَّهَاتِهِمُ الله الله الله ١٠٤٨]

جولوگ اپنی بیو یوں سے ظہار کرتے ہیں ان کی بیو یاں ان کی اکیں نہیں ہیں۔ بیر آیت حضرت سلمہ بن صحر بیاضیؓ کے واقعہ میں نازل ہوئی لیکن اس آیت کا تھم تما ا شو ہروں کے لیے ہے۔

حضرت سلمہ نے اپنی ہوی ہے ماہ رمضان کے گزرنے تک ظہار کر لیا تھا لیکن ایکہ
رات اپنی ہوی ہے محبت کرلی میج ہونے پر حضرت سلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائی
حاضر ہوکرا پنا حال بیان کیا۔ اس واقعہ پر بیر آیت اُئری ﴿ اَلَّـذِیْنَ یُـظَـاهِـرُوْنَ هِـنْدُخُمْ وَمِنْ
بِنسَایْهِمُ مَا هُنَّ أُمُّهَایِهِمْ ﴾۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیر آیت حضرت فویلد بنت تعلقہ کے فاویکہ
حضرت اوس بن صامت کے بارے میں اثری تھی (۲)۔

ظہار'' ظہر'' سے ہے جس کے معنی پیٹھ کے ہیں۔ ظبار کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ہیوں کوکسی الی عورت سے تشبیہ دیے جس کے ساتھ تکاح کر ٹا اس پر دائی حرام ہوجیسے مال بہن ، خالہ او پھوپھی دغیرہ۔ مثلاً کوئی شخص اپنی ہیوی کو یہ کیے تو میرے لیے الیم ہے جیسے میری مال کی بیٹھ۔ ظہام تھم یہ ہے کہ نکاح ہاتی رہتا ہے مگر جب تک مرد کفارہ ادا نہ کرے اس کے لیے ہیوی سے صحب

ا- موطا امام مالک ، کتاب السرقة ، باب ترک الشفاعة للسارق اذا بلغ السلطان س١٠٧
 - سنن ابن ماجه، کتاب الطلاق ، باب الظهار ١٠٨/٢

ا خلوت صحیحہ کرنا تھے نہیں ہے۔ ظہار کا کفارہ رہ ہے کہ ایسا شخص دوماہ مسلسل روز ہے رکھے ، اگر اس میں دوزے رکھنے کی استطاعت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

### [ذاكثر عرفان خالد ذِهلور]

### مصادر ومراجع

قرآن مجيد

آ مرى، سيف الدين الوالحن على بن على بن محد (م ١٣١ه) ، الإحكام في اصول الأحكام ، دارالحديث، الازهر ، سال اشاعت ندارد

۔ ابن ماجہ ،ابوعبداللہ محمد بن پزید (م۳۷۲ ہے)، مسنس ابس ماجہ ،المحدیث اکا دمی، تشمیری بازارلامور،سال اشاعت تدارد۔

· ابواسحال شیرازی، ابرا بیم بن علی بن یوست (م۲۷۱ه) ، الملسمع فی اصول الفقه ، دارالعلمیة ، بیروت لبنان ۴۰۵۱ه/۱۹۸۵ ،

بخاری، محدین اساعیل (م۲۵۲)، صبحبح بهخاری ، مکتبه تغیرانها نبیت، اردوباز ارلابور ۱۹۷۹ء

بردكي بحمدزكرياء اصول الفقه، دارالمثقافة للنشرو التوزيع ١٩٨٣ء

ظلاف ،عبدالوباب ،علم اصول الفقه ، دار القلم ، كويت ۱۳۹۸ ﴿ ۱۹۵۸ م

وارقطنی علی بن عر(م۱۳۸۵ه) ، سسنسن السداد قسطنی ، دارلسم عرفة ، بیبروت لبنیان ۲۲۲۱ه/۲۰۰۱ و ۲۰۰۱

زيدان ،عبدالكريم ، الموجيئ في اصول الفقه ،اردوتر جمه جامع الاصول ،مترجم و اكثر احد حسن مطبع مجتبا كي بإكستان مبينتال روولا مور ١٩٨٧ ،

مرحى ، ابوبكر محدين المحدين الميهل (م-٢٩٠ه) ، احسول المسير خسسي ، دارال معارف النعمانية ، المكتبة المدنيّة ، اردوبا زارلا يور ١٠٠١ه/١٩٨١ ،

- اا۔ سکروڈوی، جمیل احمد، قوت الاخیار شرح نور الانوار از ملاجیون، قدیمی کتب خانه آرام باغ کراچی ۱۹۹۲ء
- ۱۲ سیوطی، جلال الدین عبدالرحمٰن بن الی بکر (ما ۹۱ه هه)، الاتسقیان فسی علوم القرآن ، مترج محمطیم انصاری ، ا داره اسلامیات لا بهور ۱۹۸۲ء
- ۱۳ شوكا في محمد بن على بن محمد (م ۱۲۵۵ه ) ، ارشداد الفحول الى تعدقيق الحق من علم الاصول ، دارالكتب العلمية ، بيروت لبنان ۱۳۱۳ه/۱۹۹۹
- ۱۳ عبدالرحیم، سر، احسول فقه اسلام، مترجم مولوی مسعود علی منصور بک باؤس، پجبری رود لا مور، سال اشاعت ندار د
- 10- عبدالعزیز بخاری (م۳۰۵)، کشف الامسراد علی اصول فنحو الاسلام البؤدوی الصدف پبلشرز، کراچی یا کتان سمال اشاعت ندارد
- ۱۱- غزال الاصول ، دارالکته العلمیة ، بیروت ، لبنان ۱۳۱۳ه/۱۹۹۹م
- ۳۰ مالک بن انس، امام (م۹۷۱ه)، موطا امام مالک ، مترجم علاوه وحیدالزمال، اسلامی اکادی، اردوباز ارلامور ۴۰۱۱ه
- ۱۸ ما دردی، ابوالحن علی بمن محمد به من من ۱۲۵۰ ما ۱۷ حکسام السلطانیة ، دارالکتب
  - 19۔ مادر دی الاحسک السیل طالبیة ، مترجم عبدالما لک عرفانی ، قانونی کتب خانہ پجبری روڈ لا ہور ، سال اشاعت ندار د

۲۰ محمادیب صالح ، تنفسیس الننصوص فی الفقه الاسلامی ، منطبعة جامعة دمشنق ۱۲۰ محمد النامی النامی النامی النامی النامی النامی المی النامی النامی

٢١ - محم خفرى بك ،اصول الفقه ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٣٨٩هم ١٩٦٩،

۲۲ - محمد تنج ، مفتى ، او ذان شوعيه ، ادارة المعارف ، كرا چى ، سال اشاعت ندار د

۲۳ - تنقى ،ايوالبركات عبدالله بن احمد (م+ا ) م كشف الاسـراد طـرح الـمـصنف عـلى المناد ،دارالكتب العلمية بيروت لبنان ۲۰۰۱ه/۱۹۸۱

فصل چہارم

# مشترك

مشترک اشتراک سے ماخوذ ہے۔ مشترک ایبالفظ ہے جو دویا دوسے زیادہ مختلف حقیقی مشترک اشتراک سے ماخوذ ہے۔ مشترک ایبالفظ سے وہ سب معافی بیک وفت مراد معانی بیس سے ہرایک کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہو۔ اس لفظ سے وہ سب معافی بیک وفت مراد شدیا جا سکتا ہو۔ ہرمعنی شد لیے جا سکتے ہوں۔ اگرایک وفت بیس ایک معنی مراد لیا جا سکتا ہو۔ ہرمعنی کی مقیقت دوسر ہے معنی سے مختلف ہو۔ قرآن مجید کی ایک آبت ہے:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ظَلَافَةً قُرُوْءِ [البقرة ٢٢٨: ٢٢٨] جن مورتول وطلاق وى كل موده تين مرتبدايام ما موارى آن تك اين آپ كو ( ثكاح ثانى سے ) رو كر كيس

اس آیت میں لفظ قدء مشترک ہے۔ عربی زبان میں اس کے کئی مختلف معانی ہیں۔ مثلاً کھر ( دوحیض کے درمیان باکیزگ کا عرصہ ) ،حیض (عورتوں کے ایام ما ہواری ) اور بخار ( خاص انوں یا خاص ونت میں بخار کا آنا)۔

حاشية البناني ا/٢٩٢ـ السميسوني اصول الفقه الاسلامي ص ٢٠٥٥ يسفي، كشف الاسرار ص ٢٠٠٠ عبرالعزيز بخارى، كشف الاسرار ا/٣٥ \_ بردكي، اصول المفقه ص ٢٩٥ \_ تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ٢٠٥ \_ قوت الاخيار ا/٢٥١ \_ الوجيز في اصول الفقه (اردو) ص ٢٠٥ \_ اصول الشاشي ص ٢١٥ اصول السرخسي ا/٢٢١

مشترک کی ایک اور مثال لفظ فسطنسی ہے۔قرآن مجید میں میدمعانی میں استعال

ہوا ہے:

ا۔ قضی جمعنی آگاہ کرنا

وَ قَضَيْنَا إِلَى بَنِى إِسْرَائِيْلَ فِى الْكِتَابِ [بنى اسرائيل ١٠٠] پهرېم نه اپن كتاب ميس بن امرائيل كومتنبر كرديا تعار

۲ ـ تضی بمعنی تنم دینا

وَ قَدَ صَدَى رَبُّكَ أَلا تَدَ عَبُدُوا إِلَّا أَيُداهُ وَبِدالُوالِدَيْنِ إِحْسَدانُا وَ قَدْ صَالُوا لِدَيْنِ إِحْسَدانُا وَ قَدْ صَالُوا وَالْمُعَادِ اللّهِ عَلَى السّرائيل كا : ٢٣]

ا ور تیرے رب نے تھم دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عیادت نہ کر وگر صرف انٹد کی۔ اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

٣ \_ تعنى بمعنى ومنع كرنا اوربنانا

فَاقُصِ مَا أَنْتَ قَاصِ [طُهُ ٢:٢٠] تُوجِ بِحُدرتا جا ہے کر لے بنا لے

الم - تعنى لا زم كرنا

اَللَّهُ يَدَوَفَّى اَلْأَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّذِيُ لَمْ تَمُثُ فِي مَنَامِهَا فَيُمُسِكُ الَّذِي قَضْى عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخُرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى الْذِي قَضْى عَلَيْهَا الْمُوتَ وَيُرْسِلُ الْأَخُرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى

وہ اللہ ان ہے جوموت کے وقت روعی قبن کرتا ہے اور جوا بھی تیں مراہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھرجس پروہ موت لا زم کرویتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دومروں کی روعیں ایک وقت مقرر کے لیے والیں بھیج ویتا ہے۔

# مشترك اورعام ميں فرق

مشترک اور عام میں فرق رہے کہ مشترک اپنے سارے مختلف معانی ایک ہی مرتبہ نہیں بتاتا بلکہ ایک وقت میں ایک معنی ہی مراو ہوتا ہے، جبکہ عام جن افراد پر محیط ہوتا ہے ان سب پر دلالت کرتا ہے۔ عام کے تمام افراد کی حقیقت و ما ہیت ایک ہوتی ہے۔ بیلفظ ایک ہی مرتبہ کی معانی کے لیے وضع کیا جاتا ہے جبکہ مشترک کے تمام معانی کی حقیقت اور ما ہیت علیحہ و علیحہ و ہوتی ہے۔ لفظ ہر معنی کے لیے علیحہ و علیحہ و بنایا جاتا ہے۔

مشترک کی اقسام

ا۔اسم میںمشترک: مثلاً لفظ قوء حیض اور طہر کے معانی کے درمیان مشترک ہے۔حیض اور طہر دونوں اسم ہیں ۔

۳ ین مشترک: مثلًا لفظ قسطنی فیمله کرنا ، لا زم کرنا اورآگاه کرنا کے معانی میں مشترک ہے ، بیہ سب افعال ہیں ۔

٣ \_ حرف مي مشترك: مثلًا الله تعالى كا ايك فرمان إ:

قاعُسَسُتُوا بِنُهُ وسِدِكُمُ [المائدة ٢:٥] اوراسية مرول يُركح كركور

اس آیت میں لفظ بروسکم کے شروع میں حرف ب آیا ہے جو چٹنا، تھوڑ ااور زیادہ کے معانی میں مشترک ہے۔

مشترک کے وجود کے اسباب(۱)

عربی زبان میں مشترک الفاظ کے وجود کے متعدد اسباب بیان کیے محصے ہیں جن میں ہے چندا ہم مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ تفسیرالنصوص فی الفقه الاسلامی ص ۱۷۲۹۔ تمثی، کشف الاسوادِ ص ۱٬۰۰۰۔الوجیز فی اصول الفقه ص ۱۵۰۔میرالتزیزیخاری، کشف الاسوادِ ۱/ ۳۹۱۔ پردلی ،اصول الفقه ص ۳۹۲

### الفاظ كومختلف معانی میں استعال كرنے میں عرب قبائل كا اختلاف

ایک قبیلہ کی لفظ کو ایک معنی میں استعال کرتا ہے تو دومرا قبیلہ دومرے معنی میں اور تیسرا قبیلہ ای لفظ کے لیے تیسرامعنی وضع کرلیتا ہے۔ اس طرح ایک ہی لفظ مختلف قبائل میں مختلف معانی میں استعال ہوتا ہے۔ مثلاً بعض قبیلے لفظ یہ (ہاتھ) پورے ہاتھ کے لیے بولتے ہیں ، بعض بھیلی اور بازوں کو ید کہا جاتا ہے۔ اس طرح لفظ ید ان تینوں بازوں کو ید کہا جاتا ہے۔ اس طرح لفظ ید ان تینوں معنوں میں مشترک بن گیا۔

بعض اوقات ایک ہی شخص ایک لفظ کو دومختلف معانی میں استعال کرتا ہے تا کہ سننے والا اس لفظ کو دوسرے معنی کی وجہ سے ابہام کا شکار ہو جائے۔ مثلاً ہجرت مدینہ کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق "مدینہ منورہ کی طرف جارہے ہتے تو راستے میں ایک کا قرنے حضرت ابو بکر صدیق "مدینہ منورہ کی طرف جارہے ہتے تو راستے میں ایک کا قرنے حضرت ابو بکر" نے حضرت ابو بکر" نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ بیہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر" نے اس شخص کو جواب دیا:

هو رجل يهديني السبيل<sup>(1)</sup>

میدوه شخصیت بیں جو مجھےراہ دکھاتے ہیں۔

سوال کرنے والے نے لفظ السبیسل سے مرادوہ راستدلیاجس پرنی اکرم ملی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر مسلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر شنے السبیل سے بدایت کا راسته مراولیا۔

۲۔ ایک لفظ کسی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے، بعد میں وہ دوسرے معنی میں مجاز آ استعال ہونے گئا ہے کیونکہ دوسرے معنی کا پہلے معنی سے تعلق ہوتا ہے، پھر وہ لفظ اپنے مجازی معنی میں مشہور ہو جاتا ہے۔ بعد کے زیانہ میں یہ بچھ لیا جاتا ہے کہ اس لفظ کا ایک ہی معنی نہیں ہے بلکہ دومعانی ہیں ایک حقیق معنی اور دوسرا مجازی معنی ۔

مثلًا لفظ صاع لکڑی ہے ہے ہوئے ایک پیانے کوکہا جاتا تھا جوغلّہ تا پینے کے لیے بنایا علی اسلامی مثلًا لفظ صاع ککڑی ہے ہوئے ایک پیانے کو کہا جاتا تھا جوغلّہ تا پینے کے لیے سمیان تھا۔ کیکن اس سے ہروہ چیز مراو لے لی گئی جواس کی مقدار کے ہرا ہر ہوریہ پیاندا جناس کے لیے ا۔ میدالعزیز بخاری محشف الاصواد ا/۴۰

ستعمل تھا۔

سو کوئی لفظ مشترک طور پر دومعانی کے لیے بنایا جاتا ہے اور جملے میں ان دونوں معانی میں اس لفظ کا استعال درست سمجھا جاتا ہے۔ وفت گزرنے کے ساتھ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ لفظ مشترک معانی کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ کہ اس لفظ کو ان دونوں مشترک معانی میں استعال کرنا درست ہے۔ مثلاً لفظ نکاح کے کئی معنی ہیں: ملاتا، مرد وعورت کا ایجاب وقبول کے ذریعے عقد اور وطی (مباشرت)۔ ان تمام معانی میں لفظ نکاح کا استعال درست ہے کیکن یہ لفظ نکاح '' کے معنی میں مشہور ہوگیا ہے۔

ا بے لغوی اور اصلی معنی سے اصطلاحی معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے پھر شارع کی جانب سے وہ لفظ اپنے لغوی اور اصلی معنی سے اصطلاحی معنی کی طرف چھیر دیا جاتا ہے اور وہ لفظ ہم تک اس طرح پہنچتا ہے کہ اس کے دومعنی ہیں: ایک لغوی معنی اور دوسرا اصطلاحی معنی ۔ ایسا لفظ ان دونوں معانی کے درمیان مشترک ہے۔ مثلا عربی زبان ہیں لفظ صلو ق ایک معنی دعا کا ہے لیکن اس کا اصطلاحی معنی نماز کا ہے جوایک معروف عبادت ہے اور اسلام کا دوسرارکن ہے۔ شارع نے لفظ صلو ق ای مخصوص عبادت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

مشترك كانتكم (١)

قرآن دسنت کی کمی نص میں اگر کوئی لفظ مشترک ہوتو اس کے تمام معانی مراد لینا درست فہیں ہے بلکہ اس کا کوئی ایک معنی مرادلیا جاتا ہے اور اس وقت تک تو قف کیا جاتا ہے جب تک معنی مطلوب کا تعین نہ ہوجائے معنی مطلوب کے تعین اور مشترک معانی میں سے کمی ایک معنی کورائح قرار دینے کے لیے لفظ کے صیفہ اور قرائن برخور کیا جاتا ہے۔ احکام سے متعلق قرآن وسنت کی نصوص میں دینے کے لیے لفظ کے صیفہ اور قرائن برخور کیا جاتا ہے۔ احکام سے متعلق قرآن وسنت کی نصوص میں مشترک کی دوصور تیں یائی جاتی ہیں:

اصول السرحسى ا/۱۲۲ اصول الشاشي ص ۱-حاشيه اليناني ۱/۲۹۳. تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ۱۸۲\_ عيمالتزيز يخارك، كشف الاسواد ۱/۰۳ ـ قوت الاخياد ۱/۳۵۳ ـ الوجيز في اصول الفقه (اردو) ص اا۵\_ تنمي ، كشف الاسواد ص ۱۰۱

# ا \_ لغوى اورا صطلاحي معنى ميں اشتر اک

اگرنص شرگ میں پایا جانے والا لفظ لغوی اور اصطلاحی معنی میں مشترک ہوتو اس کا اصطلاحی معنی مرا دلیا جاتا ہے۔مثلاً قرآن مجید کی آیت ہے:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ [البقرة ٢:٢٩]

طلاق دوبار ہے۔

طلاق کا لغوی معنی زنجیر کھول کر آزا د کر دینا ہے۔اس کا اصطلاحی معنی خاونداور بیوی کے درمیان رشته از دواج کوشتم کرنا ہے۔مندرجہ بالا آیت میں لغوی معنی کی بجائے اصطلاحی معنی مراد لیے جا کیے۔ جائیں گے۔

قرآن مجيد ميں ہے:

وَ أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ [البقرة ٢:٣٣]

اورنماز قائم كرو\_

الصَّلَاة كالفوى معنى دعائے۔ اصطلاحی طور پر لفظ صلوۃ ہے مراد خاص ہیت اور افعال و
اركان پرمشمممل و دمعروف عبادت ہے جو دین اسلام كا دوسرا ركن ہے۔ اس آیت بیس لفظ صلوۃ كا
اصطلاحی وشرى معنی مراد ہے۔ اگر نص بیس كوئی ایسا قرینہ پایا جاتا ہو جومشترک لفظ كے لغوی معنی پر
دلالت كرے تو پجر لغوى معنی اغتیار كیا جائے گا۔ مثلاً اللہ تعالی نے قرمایا:

إِنَّ اللَّه وَ مَلَائِدَكَنَةُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَسَلِيْمًا وَالاحزاب ٢٣٣٠] عليه وسَلِيْمًا والاحزاب ٢٣٣٠] الله الله الله عليه وسلم يرورود بيجة بير الوكوجوا يمان الله عليه وسلم يرورود بيجة بير الداوراس كفرضة في سلى الله عليه وسلم يرورودوسلام بيجولا لائة بوا تم بحى الن (في سلى الله عليه وسلم) يرورودوسلام بيجولا النفطية وسلم الله عليه وسلم النفطية وسلم النفط من النفطية وسلم النفط من وعامراديه والمنفى قريد يدفل بركرتا بي كم يهال لفظ صلوة كالقوى معنى وعامراديه والمنفى قريد يدفل بركرتا بي كم يهال لفظ صلوة كالقوى معنى وعامراديه والمنفى قريد يدفل بركرتا بي كم يهال لفظ صلوة كالقوى معنى وعامراديه والمنافقة كالقوى معنى وعامراديه والمنافقة المنافقة كالقوى معنى وعامراديه والمنافقة كالقوى معنى وعامرادية والمنافقة كالقوى معنى وعامرادية والمنافقة كالقوى معنى وعامرادية والمنافقة كالقوى معنى وعامرادية والمنافقة كالقوى معنى والمنافقة كالقوى معنى وعامرادية والمنافقة كالقوى معنى وعامرادية والمنافقة كالقوى معنى وعامراد المنافقة كالقوى معنى وعامراد المنافقة كالقوى معنى وعامراد المنافقة كالمنافقة كا

# ۲۔ دویا دوسے زیادہ لغوی معانی میں اشتراک

اگر قرآن وسنت کی نص میں موجود لفظ کا اشتراک وویا دوسے زیادہ معانی میں ہوتو قرائن اور شریعت کے مقاصد وحکمت کی روشنی میں غور وخوش کر کے کوئی ایک معنی متعین کیا جاتا ہے۔ جب کوئی ایک معنی متعین کیا جاتا ہے۔ جب کوئی ایک معنی متعین اور رائح ہوجائے تو وہ مؤوّل کہلا تا ہے۔ جو وّل وہ مشترک لفظ ہے جس کا کوئی ایک معنی متعین نہیں ہوتا ، وہ کوئی ایک معنی متعین نہیں ہوتا ، وہ لفظ مشترک ہی رہتا ہے۔ خلطی کے احتمال کے باوجود مؤوّل پڑھل کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک لفظ مشترک ہی رہتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے:

۲۔ درٹاء بیں ہے وہ محض جوندوالدین بیں ہے ہوا در نداولا دہیں ہے۔

سے نہ ہو۔ سے نہ ہو۔ الدین اوراولا دکی طرف سے نہ ہو۔

فتہا ہے میراٹ ہے متعلقہ تصوص اور قر ائن میں غور وخوش کے بعد محسلالة کے اس معنی کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد و دفخص ہے جونہ والدین مچھوڑ ہے اور نہ اولا د۔

مشترك كاعمومي حيثيت (١)

جب مشترک لفظ کے کسی ایک معنی کومتعین کرنے اور اسے دوسرے معانی پرتر جے دینے کا کوئی قریندند پایا جاسے تو کیا اس مشترک لفظ کے تمام معانی مراد ہوتے ہیں بااس کا کوئی ایک معنی مراد

ا۔ البستصفٰی ص۱۳۰۰ الإحکام فی اصول الأحکام ۲/ ۳۵۲ اصول الشاشی ص ۱۱۰ میرالتزیز بخاری، کشف الامواد ۱۳۳/۳ تقسیر النصوص فی الفقه الاسلامی ص ۱۸۵ رسی، کشف الامراد ص ۲۰۲ قوت الاخیاد ۱/۵۳۱ مدیکی ،اصول الفقه ص ۱۳۹۸ کشف الامراد ص ۲۰۲ قوت الاخیاد ۱/۵۳۱ مدیکی ،اصول الفقه ص ۱۳۹۸

لیاجا تا ہے، اس مسلم میں اصولیین کے دوگروہ ہیں:

ا۔ جمہورعلاء جن میں شافعیہ میں سے امام غزالی (م۵۰۵ھ) بھی شامل ہیں ، کے نزدیک ایک ونت میں ایک لفظ کے دونوں معنوں میں سے ہرایک معنی مراد لینا جائز نہیں ہے ، کیونکہ مشترک

لفظ کے جتنے معانی پائے جاتے ہیں وہ لفظ ان معانی کوعلیجدہ علیجدہ بتلا تا ہے ، ان کوا کھٹانہیں بتلا تا۔

جب وضع كرنے والے نے اس لفظ كوكسى ايك معنى كے ليے وضع كيا ہوتو و و لفظ اسى معنى

کے لیے خاص ہوتا ہے۔ کسی اور وضع کرنے والے نے اس لفظ کو دومرے معنی کے لیے وضع کیا تو

پہلامعنی مرا دنہیں ہوتا بلکہ د وسرامعنی مرا دلیا جاتا ہے ، کیونکہ ای خاص معنی کے لیے وہ لفظ وضع کیا

گیاہے۔

مشترک لفظ کے دومعانی بیک وقت اختیار کرنا معانی کی لغوی ترکیب اور بناوٹ کے خلاف ہوتا ہے۔ ان دونوں معانی میں سے ہرا یک کا ایک ہی وقت میں مرا دہونا اور دوسرے کا غیر مرا دہونا لازم آتا ہے جوغلط ہے۔ ایک وفت میں مشترک لفظ کا ایک معنی مرا دلیا جائے گا۔
\*\* شافعی علائے اصول کی رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں مشترک لفظ کے دومعانی مراد لیا ا

ہ۔ جائز ہے کیکن شرط میہ ہے کہ ان وونوں معانی کے درمیان نصاد نہ ہولیتی ان دونوں معانی کوجع کرنا

ممکن ہو۔اگر تضاد پایا جائے تو دونوں معانی مراد لینا جائز نہیں ہے۔

مشترك كاعمومي حيثيت ميں اختلاف كااثر

مشترک لفظ کی عمومی حیثیت میں علماء کے اختلاف کا اثر احکام پر بھی پڑا ہے۔

مثال: قرآن مجيد كي آيت ہے:

قَلَا تَنْكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاقُكُمُ مِنَ البِّسَاء [النساء ٢٢:٣]
اورجن مورتول سے تمہارے باپ تکاح کر بچے ہوں ان سے ہرگز تکاح نہ کرو
اس آیت شن لفظ نسکاح عقد (Contract) اور ولی (Intercourse) کے درمیان

مشترک ہے۔

Marfat.com

مثال: الله تعالى في فرمايا:

اس آیت میں ایک لفظ منسلہ کا ان آیا ہے جس میں قصاص اور دیت دونوں معانی کا احمال یا یا جاتا ہے:

احناف جومشترک کے عموم کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک قصاص اور ویت ہیں افتیار نہیں ہے بلکہ صرف قصاص واجب ہے۔ وہ اپنے موقف کی تا سکیر میں میدلیل وسیتے ہیں:

افتیار نہیں ہے بلکہ صرف قصاص واجب ہے۔ وہ اپنے موقف کی تا سکیر میں میدلیل وسیتے ہیں:

انتہا اللہ بین آمنو کو ب علیہ کے اللہ صاص فی الفتالی اللہ میں الفتالی واللہ میں الفتالی اللہ میں الفتالی واللہ میں واللہ

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! تہارے لیے آل کے مقدموں میں قصاص کا تھم لکھ دیا گیا ہے۔

اس آیت میں صرف قصاص کا ذکر ہے ، ویت کا ذکر نہیں ہے لہذا قصاص ہی واجب ہے۔
علائے شا فعید مشترک کے عموم کے قائل ہیں اس لیے ان کی رائے میں وارث کو بیہ
افتیار حاصل ہے کہ وہ قائل سے قصاص یا دیت دونوں میں سے کوئی ایک چیز لے۔ان کی دلیل بیہ

مديث ۽:

حضرت ابو ہر بر ہ دوایت کرتے ہیں کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
ومن قتل له قتیل فہو بنحیر النظرین اما یو دی وا ما بقاد (۱)
اور جس کا کوئی آ دی قبل کیا مجما ہوتو اس کو دوا مرش سے ایک کا اختیار ہے، یا تو
اسے خون بہا دیا جائے یا قصاص لے۔

[دُاكثر عرفان خالد دِهلوں]

ا۔ صحیح بخاری ، کتاب الدیات ، باب من قتل له قتیل فهو بخیر النظرین ۳/ ۲۵۷

### مصادرومراجع

- ا۔ قرآن مجید
- ۱- آمری، سیف الدین ایوالحن علی بن علی بن محمد (م ۱۳۱۱ه) ، الإحکام فی اصول الأحکام ، دارالحدیث، الازهر ، سیال اشیاعت ندارد
- ۳- بخاری، محمد بن اساعیل (م۲۵۲)، صبحیح بنجاری ، مکتبه تغیرانها نیت، اردوباز ارلا ہور ۱۹۷۹ء
  - ٣- يرويكى، محرزكريا، اصول الفقه ، دارالمثقافة للنشرو التوزيع ١٩٨٣ء
- ۵۔ بٹائی، حاشیة العلامة البنائی علی المحلی علی متن جمع الجوامع للسبکی ، دارالفکر ۱۳۰۲ه/۱۹۸۲ء
- ۲ زیدان، عبدالکریم، الموجیسز فی اصول الفقه ،ار دوتر جمه جامع الاصول، مترجم ڈاکٹر احمہ
   حسن، مطبع مجتبائی یا کستان ہمیتال روڈ لا بور ۱۹۸۱ء
- ے۔ سرحی ، ایو بکر تحدین انجدین انج بہل (م ۴۹۰ ھ) ، احسول السسر خسسی مدارال معارف النعمانیة ، المکتبة المدنیّة ، اردو یا زارلا ہور ۱۳۰۱ھ/۱۹۸۱ء
- ۸- سکروڈوی، جیل احمد، قوت الاحیاد شوح نود الانواد از ملاجیون، قدیمی کتب خاند آ رام
   باغ کراچی ۱۹۹۲ء
- ٩- مسلقين ابراجيم تحريالدكتور، العيسو في اصول الفقه الاسلامي ، دارالفكر المعاصس ، بيروت لبنان ١١٩١ه/١٩٩١م
- ۱۰ شاشی، اسحاق بن ایرا ہیم (م۳۲۵ هه)، احسول المشسانسی، مترجم علامه غلام قاور لا ہوری، نذر سنز، اردویا زار لا ہور ۹ ۱۹۵ء
- اا۔ حبرائعزیز بخاری (م-24س)، کشف الامسراد علی اصول فنحو الامسلام البزدوی ، العدف پبلشرز، کراچی یا کنتان ، سال اشاحت عدارد

- ۱۲۔ غزالی، ایوحامدین تحمدین تحمد (م۵۰۵ھ)، السمستنصفیٰی فی علم الاصول ، دارالکتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ۱۳۱۳ھ/۱۹۹۹ء
- ۱۳ ممرادیب صالح ، تنفسیس النصوص فی الفقه الاسلامی ، مسطیعة جامعة دمنشیق ۱۳۸۳ م۱۹۲۴ م۱۹۲۴ م
  - ١١٠ محم خطرى بك، اصول الفقه ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٣٨٩ م/١٩١٩ و
- 10- تمتى ، ابوالبركات عبدالله بن احمد (م ا عده ) ، كشف الاسرار شرح المصنف على المعناد ، دارالكتب العلمية بيروت لبنان ٢ ١١٥٨ م

# Marfat.com

فصل پنجم

# حقيقت ومجاز

ا ينمعنى مين استعال كے لحاظ سے لفظ كى مندرجہ ذيل حاراتسام بين:

٢\_مجاز

ا\_حقيقت

سم\_كنابه

۳\_مریخ

اس نصل میں حقیقت ومجاز کے متعلق بحث کی جائے گی۔

### حقیقت (۱)

تعربی : عربی زبان میں حقیقت و ثابت کو کہتے ہیں۔ لفظ حقیقت اپی اصل کے اعتبار سے معلوم پیز کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے۔ اصطلاحی طور پر حقیقت وہ لفظ ہے جوا ہے اس معنی میں استعال ہوجس کے لیے بنایا گیا ہوتا ہے۔ وہ لفظ اپنا اس معنی ہے کسی دوسرے معنی میں نتقل نہ ہواور کے لیے الل لغت نے اسے وضع کیا ہے۔ وہ لفظ اپنا اس معنی ہے کسی دوسرے معنی میں نتقل نہ ہواور نداس میں کی بیشی کی جائے۔ اس اعتبارے حقیقت کی تین اقسام ہیں:

### الغوى حقيقت

کوئی لفظ اینے اس لغوی معنی میں استعال ہوجس کے لیے اس لفظ کو اہل لغت نے وضع کیا ہو۔مثلاً اللہ تعانی نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرُّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ [الانفطار ٢:٨٢]

المستصفی می ۱۸۱- اصول المشاشی می ۱۸-اصول السرخسی ۱/۰۱- تمی، کشف الاسراد ۱/۰۱- معنی ۱/۰۰۱ می ۵۱۵- قوت الاسراد ۱/۰۱- معنیة البنانی ۱/۰۰۱ می ۱۵۵- قوت الاسراد ۱/۵۵- معنی الاسراد ۱/۳۹- اصول الفقه می ۱۵۵

اے انسان! کم چیز نے تھے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا۔

> اس آیت میں لفظ انسان حیوان ناطق کے لیے بنایا گیا ہے۔ ۔ . .

ا یک اور قر آنی آیت ملاحظه ہو:

الله تَرَ أَنَّ اللَّه يَسُجُدُلَهُ مَنْ فِي الْسَمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْارْضِ وَالشَّمُسُ وَالُقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالجِبَالُ وَالشَّبَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ [الحج ١٨:٢٢]

کیاتم دیکھتے نہیں ہوکہ اللہ کے آگے سربھو دہیں وہ سب جوآ سانوں میں ہیں اور جوز بین میں بیں اور حضت اور اور جوز بین میں بیں اور سورج اور چانداور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چویائے اور بہت ہے انسان۔

ال آیت میں اللہ مس اللہ مس اللہ مقدر النجوم کے الفاظ ان سیاروں کے لیے بنائے گئے ہیں جو آسان پر نظر آئے ہیں۔ ای طرح لفظ المط الوق عربی لفت میں وعا کے لیے بنایا اوروضع کیا گیا ہے۔

## ۲\_شرعی حقیقت

کوئی لفظ اپنے اس شرق معنی میں استعال ہو جومعنی شارع نے اس لفظ سے مراد لیے ہیں۔
جیسے صلوٰ ق ، زکو ق ، صوم اور ج ۔ ان الفاظ سے مرا دوہ عبادات ہیں جوشارع نے بتلائی ہیں حالانکہ
صلوٰ ق کا لفوی معنی دعا ، ذکو ق کا برد حوتی ،صوم کا رک جانا اور ج کا لفوی معنی ارادہ ہے۔ مثلاً
الَّذِيْنَ إِنْ مُّ كُمُّ مُا الْحَمْ فِي الْآرْضِ الْقَامُ وَا الصَّلَوٰةَ وَ آتُوا الدَّكُوةَ
اللّٰ فِينَ إِنْ مُّ كُمُّ مُا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں افتد ار بخشی تو وہ نماز قائم کریں ہے اور ز کو ۃ دیں گے۔

ا يك اور آيت من الله نعالي فرمايا:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً [آل عمران ٩٤:٣]

لوگوں پراللّٰہ کا بیتن ہے کہ جواس گھر ( خانہ کعبہ ) تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہووہ اس کا جج کر ہے۔

ایک حدیث قدی ہے،حضرت اپو ہر بر ڈروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

> کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی وانا اجزیٰ به (۱) انسان کا ہرممل اس کے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے خاص ہے اور میں اس کا ہدلہ دوں گا۔

مندرجه بالانصوص بين القاظ صلوة، حج اور صيام اليخ شرى معنول بين استعال

ہو ہے ایں۔

# ٣ ـ عرفی حقیقت

کوئی لفظ جو اپنے اس لغوی معنی میں استعال کیا جائے جو عرف ( Usage لا کے استعال کو استعال کو استعال کو استعال کے استعال سے سمجھا جاتا ہو۔ اگر بیاستعال کو صوص جماعت اور طبقہ کے استعال سے ہمٹلا وہ تمام اصطلاحات جو پیشہ ورطبقوں مثلاً ماہرین افعت ، فقہا وہ قانون دان ، ڈاکٹر اور انجینئر وغیرہ کے ہاں استعال کی جاتی ہیں۔ مثلاً علائے لغت کے ذوت کہ نہ کہ اور کی نہ اند ( ماضی ، حال ، کے ذور کی فضل سے مراد وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور کسی زمانہ ( ماضی ، حال ، کے ذور کی مسائل کا علم کہلاتا ہے جو شری دلائل ان سے مراد وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور کسی کہلاتا ہے جو شری دلائل ان سے ملا ہوا ہو۔ فقہا ہے کے ہاں فقد ان فروی و جزوی مسائل کا علم کہلاتا ہے جو شری دلائل ان مستعال عام ان سنت ، اجماع ، تیاس وغیرہ ) سے ماخوذ ہو۔ اگر لفظ کا اپنے معنی میں استعال عام ان میں میں استعال کا جو میں جو تو وہ وہ وہ کہلاتا ہے ، جیسے لفظ د ابلہ کو چو پائے کے معنی میں استعال ان معنی میں استعال کا معربے بعادی ، کتاب الصوم ، باب میل یقول انی صائم اذاشتم الم 1928

کیاجا تا ہے۔

حقيقت كأحكم

حقیقت کا تھم یہ ہے کہ وہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہووہ معنی اس لفظ ہے ٹابت ہو، خواہ یہ معنی خاص ہو یا عام ہو، امر ہو یا نہی ہو، وہ لفظ اس معنی کی نفی نہ کرتا ہو۔ مثلاً لفظ اَب کے حقیقی معنی ہا پ کے بیں ۔اَب کا لفظ جس شخص کی طرف منسوب ہواس شخص کے بارے میں بیٹا بت ہوتا ہے کہ وہ باپ ہونے کی نفی نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے: ہے۔ اس شخص پر لفظ اَب کا اطلاق آس کے باپ ہونے کی نفی نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں ہے: 
م لا تَقْدُلُهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰه

وَلاَ تَقُتُلُوا النَّفُسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ [بنى اسرائيل ١٣٣] كى جَان كُولِّ كَرْفِ م كى جان كُولِّ كرفِ كا ارتكاب ندكرو جے الله فے حرام كيا ہے (قبل كرفے ہے) كريد كون كے ماتھ۔

لفظ ' ' تقلّ ' کی حقیقت بیہ ہے کہ انسان کو اتن تکلیف دی جائے کہ وہ مرجائے۔اس آیت میں موجود مما نعت اس حقیقت کے لیے ٹابت ہے۔قرآن مجید میں ہے:

> يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ارْكَعُوا [الحج ٢٢: ٢4] اسكاوگو جوايمان لاست بواركوع كرور

اور وَلَا تَقُرَبُوا الرُّمَى [ يَلُ اسرائيل ٢: ٣٢]

اورزنا کے قریب بھی نہ پھٹکو۔

مہلی آیت میں رکوع کرنے کا امر ہے۔ دوسری آیت میں زنا کے قریب جانے سے

نی ہے۔ م

حقیقت کی اقسام (۱)

حقيقت كي تين اقسام بين:

٣ حقيقت متعمله

٢\_حقيقت مجوره

المقيقت معذره

ا ـ اصول السرخسي ا / ١٤٢ : ١٨١٠ ـ تني كشف الامراد ا / ٢٥٦ ـ قوت الاخيار ١٣٢/٢

### ا\_حقیقت متعذره ( دشوار )

جس کی طرف بغیر مشقت کے رسائی ممکن نہ ہو۔اس صورت میں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مرادلیا جاتا ہے، مثلاً طلحہ نے قتم کھائی '' میں اس درخت یا برتن ہے نہیں کھا دُں گا''۔ یہاں حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی مرادلیا جائے گا لینن اگر طلحہ نے درخت کا پھل یا برتن میں جو کھانے والی چیز ہے اسے کھالیا تو وہ حانث (قتم تو ڑنے والا) ہے اوراگر اس نے درخت کی کٹری یا برتن کا بچھ کھڑا

# ۲\_حقیقت مجوره (متروک)

جس کی طرف رسانی تو ممکن ہولیکن اوگوں نے اس کو علی طور پر ترک کر دیا ہو، مثلاً زہیر نے فتم کھائی '' بیں فلال کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا''۔اب اگر دہ کسی بھی طرح گھر میں داخل ہو گیا مثلاً نگے پاؤں ، جوتے پہن کر ، پیدل یا کسی کے کندھے پر سوار ہو کر یا چھلانگ لگا کر ، تو وہ حانث ہے کیونکہ یہاں حقیق معنی لیعنی صرف قدم رکھنا مراد نہیں ہے ۔ لوگوں کے عرف میں بیمعنی متروک ہے بلکہ قدم رکھنے سے مرادگھر میں واخل ہونا ہے ۔ لہذا اگر زبیر خودگھر سے با ہر رہا اور اپنے صرف قدم گھر یا ندر رکھ دیئے تو وہ حانث نہیں ہے۔

### اللاحقيقت مستعمله (زيراستعال)

اگر کسی لفظ کا حقیقی معنی استعال ہوتا ہوا ورعرف ہیں حقیقی معنی کی نسبت اس کے مہازی معنی

کا استعال کثرت سے نہ ہوتا ہوتو اس صورت ہیں حقیقی معنی مرا دلینا بہتر ہے کیونکہ حقیقت اصل ہے۔

اگر عرف ہیں حقیقی معنی کی نسبت مجازی معنی کا استعال کثرت سے ہوتو امام ابوصنیفہ (م ۱۵ ھ) کے

نز دیک اس صورت ہیں بھی حقیقی معنی پڑھل زیادہ مناسب ہے۔امام ابو یوسف (م ۱۸ اھ) اور امام

مخیر (م ۱۸ اھ) کی دائے ہے کہ اس صورت ہیں مجاز حتجارف پڑھل کرتا بہتر ہے۔

بلال نے قتم کھائی '' بیں اس گندم سے نہیں کھاؤں گا''۔اب اگر وہ گندم کو گندم ہی کی صورت میں کھائے تو امام ابوحنیفہ کے نز دیک وہ حانث ہے اور اگر اس گندم سے بنائی جانے والی ڈ بل روٹی ، روٹی یا کوئی اور چیز کھا لے تو وہ حانث نہیں ہے۔ صاحبین کی رائے کی روشنی میں اگر بلال نے گندم یا ہروہ چیز جوگندم سے بنائی گئی ہو، کھالی تو حانث ہے۔

استاداورشا گردول کے درمیان اس اختلاف کی بنیادیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ یے نزدیک عجاز بلحاظ لفظ حقیقت کا قائم مقام ہے۔ عربی زبان کے قواعد کی رو سے حقیقت کے کلام کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر کلام عربی زبان کے قواعد کے لحاظ سے درست ہو گرکسی رکاوٹ کی وجہ سے حقیقت کومرا دنہ لیا جا سکتا ہوتو مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تاکہ کلام لغواور باطل ہونے سے فی جائے۔ لیکن اگر حقیقت کا کلام عربیت کے لحاظ سے حجے نہ ہوتو کلام لغو ہے اور مجاز مراد نہیں لیا جائے گا۔ حقیقت اور مجاز لفظ کے اوصاف میں سے ہیں ، معنی کے اوصاف میں سے نہیں ہیں۔

صاحبین کی رائے میں مجاز بلحا ظِ تھم ،حقیقت کا قائم مقام ہے کیونکہ کلام سے تھم بی مطلوب ومقصود ہوتا ہے۔ ان دونوں فقہاء کے ومقصود ہوتا ہے۔ کلام کی عبارت مطلوب ومقصود تک چنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ان دونوں فقہاء کے نزدیک مجازی طرف رجوع کرئے کے لیے بیضروری ہے کہ حقیقت کے تھم کومراد لیناممکن ہوگرکسی عارض اور رکاوٹ کی وجہ سے اس پرعمل نہ کیا جا سکتا ہو۔ اگر حقیقت کے تھم کومراد لیناممکن نہ ہوتو مجازی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے بلکہ کلام لغواور باطل ہوجائے گا۔

مثلاً سعد نے کہا'' ایک ہزار مجھ پر واجب ہے''۔امام ابوطنیفہ کے نز دیک بہ کلام لغونیں ہے کونکہ بدکلام مرف کے لحاظ ہے سے کے اور سعد پر ایک ہزار واجب ہوں گے۔امام ابو یوسف اور امام محر کے تول محر سے کہا ظ ہے کے اور سعد پر ایک ہزار واجب ہوں گے۔امام ابو یوسف اور امام محر کے تول کے مطابق بیدکلام لغو ہے، کیونکہ تعین نہیں کیا حمیا کہ ایک ہزار کیا واجب ہے۔اس کے حقیقی معنی مراد لیناممکن نہیں ہے،البذا مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا<sup>(۱)</sup>۔
حقیقی معنی مراد لیناممکن نہیں ہے،البذا مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا<sup>(۱)</sup>۔

تعریف: عربی زبان پس مجاز کامعی " تنجاوز کرتے والا " ہے۔لفظ مجاز کو مجاز اس لیے کہا جاتا ہے ا۔ اصول الشاشی مس ۲۲۔ قوت الاحیار ۱۳۳/۲۔ عبدالعزیز بیخاری، کشف الاسوار ۲/۲

<sup>-</sup> السستصفى ص ۱۸۱ اصول السرخسى ا /۱۰ - اصول الشاشى ص ۱۸ عبدالنزيز بخاري، السستصفى ص ۱۸ عبدالنزيز بخاري، كشف كشف الاسرار ۳۹/۲ سينتين، اصول المفقه ص ۱۵۸ حاشية البنانى ۱/۳ سينتين، كشف الاسرار ۳۱/۱ قوت الاخيار ۴/۸ ـ الوجيز في اصول المفقه (اردو) ص ۱۵

کیونکہ بیلفظ جب اپنے اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جس کے لیے اسے وضع کیا گیا ہوتو و ہ اپنے اصل مقام ، لینی و ومعنی جس کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا ، سے تجاوز کرجا تا ہے۔

ا صطلاح میں مجاز ایبا لفظ ہے جو اس معنی میں استعال ہوجس کے لیے اسے وضع نہ کیا گیا ہو۔ لفظ کا اپنے اصل معنی کی بجائے کسی اور معنی میں استعال ہونا کسی تعلق اور مناسبت کی بنا پر ہوجو حقیقی اور مجازی معنوں میں پائی جائے اور کوئی ایبا قرینہ موجود ہوجو یہ بنلائے کہ اس لفظ کے حقیقی معنی مراذ نہیں ہیں۔ مجاز اس وفت ثابت ہوتا ہے جب حقیقی معنی پڑمل کرناممکن نہ ہو۔

حقیقی اور مجازی معنی کے ورمیان مناسبت کی قید کی وجہ سے ایسی مثالیس فارج ہوجاتی ہیں جن میں لفظ کو اس کے حقیقی معنی کی بجائے کسی اور معنی میں استعمال تو کیا گیا ہولیکن حقیقی اور مجازی میں کوئی مناسبت نہ پائی جاتی ہو۔ مثلاً زمین کہ کر آسان مراد لینا، آسان اور زمین کے درمیان کوئی مناسبت موجود نہیں ہے لہٰ ذاز مین سے آسان مراد لینا مجاز نہیں کہلائے گا۔

امام غزال (م م 10 ھ) نے میں تکھا ہے کہ ہر مجازے کے حقیقت ہوتی ہے لیکن ہر حقیقت کے لیے مجاز کا ہونا ضروری نہیں ہے (ا) ۔ حقیقت کے بر تکس مجازے اس کے معنی کی نفی کرنا درست ہے۔ مثلاً لفظ آب کے حقیقی معنی باپ کے ہیں لیکن اپنے مجازی معنی میں آب کا اطلاق دادا پر بھی ہوتا ہے۔ دادا کے بارے میں بیر کہنا بھی سیجے ہے کہ دہ باپ ہی درست ہے کہ دہ باپ ہی کہ دہ باپ ہیں کہ دہ باپ ہی کہ باپ ہی کہ دہ باپ ہیں کہ دہ باپ ہی کہ دہ باپ ہیں کہ دہ باپ ہی کہ دے کہ باپ ہی کہ دہ باپ ہ

مجاز کانتم (۲)

ا۔ مجاز کا تھم ہے کہ وہ معنی جس کے لیے لفظ کو مجاز اُاستعال کیا گیا ہے وہ ٹابت ہو۔ مثال: صیم کے ہارے میں قرآن مجید کی آبت ہے:

أَنْ جَاءً أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَقُ لَامَسْتُمُ النِسَاءَ [النساء٣:٣٣]

المستصفى مهلا ١٨١

۲- احسول المتساخسی ص ۱۸- احسول السسوخسسی ا/۱۵۰- تنی ، کشف الاسسواز ۱/۲۲۸۔ عبدالعزیز بخاری، کشف اسواز ۸۳/۲

یاتم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یاتم نے عورتوں ( اپنی بیویوں ) سے مباشرت کی ہو ( اور اس حال میں عنسل یا وضو کے لیے پانی میسر نہ ہوتو تیم کرلو )۔

اس آیت میں لفظ غسانط کا حقیقی معنی'' نشیمی زمین'' کا ہے لیکن یہاں بیلفظ اپنے مجازی معنی'' رفع حاجت'' میں استعال ہوا ہے۔ای طرح لفظ اسمس کاحقیقی معنی'' ہاتھ سے چھوٹا'' ہے لیکن یہاں بیلفظ اپنے مجازی معنی'' مباشرت'' میں استعال ہوا ہے۔

۳- اگر لفظ کے حقیقی معنی پر عمل کر ناممکن ہوتو اس کے مجازی معنی مراد نہ لیے جا کیں کیونکہ حقیقت اصل ہے اور مجاز اس کا قائم مقام ہے۔اصل کی موجودگی میں قائم مقام پر عمل نہیں ہوتا۔ جب تک حقیقت پر عمل ممکن ہو، مجاز ساقط رہتا ہے۔اگر لفظ کے حقیقی معنی پر عمل ممکن نہ ہوتو اس کے مجازی معنی کولیا جائے گا۔

مثال: قرآن مجيد كي آيت ہے:

وَلَكِنُ يُوَاجِذُكُمْ بِمَا عَقَدُتُمُ الْأَيْمَانَ [المائدة ٩:٥] مُرجونتمين ثم جان بوجه كركهات بوان يروه ضرورتم سے مواخذه كرے گا۔

عسف کالفول معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے با ندھناہے۔ اس آیت میں ''عقد'' کالفظ کی منعقدہ ( کسی آ کندہ کے فعل کوکرنے یا نہ کرنے کی قتم کھانا ) کے لیے حقیقت ہے۔ مجاز آعقد کالفظ ''عین منعقدہ ( رکسی آ کندہ کوئی کوکرنے یا نہ کرنے کی قتم کھانا ) کے لیے حقیقت ہے۔ مجاز آعقد کالفظ ''عین منعقدہ مراد ہوگا۔ لیعنی منعقدہ مراد ہوگا۔

مثال: مصعب نے معاذی اولا د کے لیے دس بزار روپے کی وصیت کی۔ اگر معاذی صلبی اولا و موجود ہواتو وصیت کے دائر معاذی معان کی موجود ہواتو وصیت کے کلام کے حقیقی معتی ہی مراد لیے جائیں موجود ہواتو وصیت کے کلام کے حقیقی معتی ہی مراد لیے جائیں گے، لینن وصیت معاذی صلبی اولا د کے حق بی میں نافذ ہوگی، پیٹوں کی اولا د کے لیے ہیں۔ اگر اس کی صلبی اولا د ہواتو مجازی معتی پر عمل کرتے ہوئے اولا د کے حق میں وصیت نافذ ہو صلبی اولا د نہ ہوا وراد لا د کی اولا د ہواتو مجازی معتی پر عمل کرتے ہوئے اولا د کے حق میں وصیت نافذ ہو

ہائے گی

معاذی اولا دکے نہ پائے جانے کی وجہ سے حقیقت پڑ مل کرنا ناممکن ہے، لہذا مجاز پڑ مل کیا جائے گا اور اولا دکی اولا و وصیت کی حق دار ہوگی۔ایک ہی کلام میں حقیقت اور مجازیں جائے گا اور اولا دکی اولا و وصیت کی حق دار ہوگی۔ایک ہی کلام میں حقیقت اور مجازی میں تقارض (Contradiction) کی صورت میں حقیقت کے معنی کواڈ لیت حاصل ہوتی ہے۔ مجازکی اقتمام (۱)

حقیقت کے ساتھ مجاز کے تعلق کی بنا پر مجاز کی دوا قسام ہیں: استعارہ! ورمجاز مرسل

اراستعاره

و ولفظوں کوصوری یا معنوی طور پر آپس میں ملانا استعارہ کہلاتا ہے۔اس سے مراد ہیہ کہ لفظ اپنے مجازی معنی میں استعال ہوئیکن شرط ہیہ ہے کہ تنقیق معنی اور مجازی معنی میں استعال ہوئیکن شرط ہیہ ہے کہ تنقیق معنی اور مجازی معنی کے در میان تشبیہ کا تعلق موجود ہو، یعنی کوئی خاص مشترک وصف پایا جائے۔

مثال: قرآن مجيديس ب:

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا [الجمعة ١٢:٥]

جن لوگوں کوتو رات کا عامل بنایا حمیا تھا تکرانہوں نے اس کا بارندا تھایا۔ان کی مثال اس کدھے کی سے جس پر کتا ہیں لدی ہوئی ہوں۔

اس آیت میں میبود بوں کواس گرھے سے تشبیہ دی گئی ہے جو کتا ہیں اٹھائے ہوئے ہو گر ان کتا بوں سے کوئی استفادہ نہیں کرسکتا۔اس طرح میبود بوں نے اللہ کی کتاب تو رات سے کوئی نفع نہ حاصل کیا۔

#### مثال: قرآن مجيدى ايك اورآيت ب:

ا۔ المستصفی ص ۱۸۱۔ العامة فی اصول الفقه ۲/ ۲۹۵۔ اصول الشاشی ص ۱۳۰۔ اصول السرخسی ۱/ ۱۵۸۔ قوت الاخیار ۱/ ۱۹۰ عبدالحریز بخاری، کشف الاسرار ۱/ ۱۵۰ الاتقان فی علوم القرآن ۲/ ۱۱۰ ۔ تقی ، کشف الاسرار ۱/ ۲۳۲ ۔ الوجیئز فی اصول الفقه (اردو) ص ۱۵۵

وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَفُّسَ [التكوير ١٨:٨١] متم ہاس مج کی جب اس نے سانس لیا۔

اس آیت میں انسان کے سانس لینے کو فجر کے ظاہر ہونے کے وقت مشرق سے نکلنے والی ر وشنی کے لیے مستعارلیا گیا ہے۔جس طرح انسان سانس تھوڑ اتھوڑ اکر کے لیتا ہے ای طرح صبح کی روشیٰ آہتہ آہتہ مودار ہوتی ہے۔

مثال: نی اکرم صلی الله علیه وسلم جب مکه سے ججرت کر کے مدینه تشریف لائے تو مدینه میں آپ کی آ مد كے موقع پر بچيول نے اشعار پڑھ كرآ ب كااسقبال كيا۔ ايك شعربي تھا:

طلع السدر عملينا من ثنيات الوداع (١)

چورھویں کا جا ندنکل آیا ہے کوہ دراع کی وار یول سے

اس شعر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چبرہ میارک کو بدر (چودھویں کے جاتد ) ہے تشبیہ دی گئی ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک اور بدر کے درمیان مشترک صفت چیک دیک اور روشتی ہے۔ ا سنعاره میں دو چیزوں کوصوری یا معنوی طور پر ملایا جا تا ہے۔

استعاره صوری کی مثال ۔ قرآن مجید کی آیت ہے:

أَنْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمُ مِنَ الْغَائِطِ أَنْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء٣:٣٣] یاتم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یاتم نے اپنی ہو یوں سے مہاشرت

الْغَائِطِ حقيقت مِن شِين رهن كوكت بين ليكن مجاز أاس مدراور فع حاجت م لهس سے مراد ہاتھ سے چھونا ہے، یہ عقیق معنی ہے لیکن یہاں اس کا مجازی معنی جماع لیعنی مباشرت لیا کیا ہے۔ استعاره معنوی کی مثال \_قرآن مجید کی آیت ہے:

> وَامْرَأْةً مُوْمِنَةً إِنْ وَ مَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنُكِحَهَا [الاحزاب٣٣:٥٠]

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ٢٩٨/١

اور و ومومنہ عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لیما جا ہیں۔ نکاح میں لیما جا ہیں۔

حضرت میموند بنت حارث (جوایک مرتبه مطلقه اورایک مرتبه بیوه ہو چکی تھیں) نے خود کو نبی اگرم صلی الله علیه وسلم کا ان سے نکاح لفظ 'نهبه' سے اکرم صلی الله علیه وسلم کا ان سے نکاح لفظ 'نهبه' سے منعقد ہوا۔ یہاں 'نهبه' کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعارہ کے طور پر نکاح کے بجائے استعال ہوا ہے ، کیونکہ ہبہ میں مال کی ملیت ثابت ہوتی ہوتی ہوا ورجو مال نہ ہواس پر لفظ ہبہ کا اپنے حقیقی معنی میں اطلاق نبیں ہوتا۔

ا مام شافعی (م ٢٠٠٥) کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکس اور کا نکاح لفظ
" بہد" سے منعقد نہیں ہوسکتا بلکہ ایجا ب وقبول سے نکاح ہوگا۔ " بہد" کے لفظ سے نکاح کا انعقا دصر ف
المی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے کیوں کہ بعض المور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص
ایس ۔ مندرجہ بالا آبیت کے آسے اللہ تعالی نے فرمایا:

خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُوْمِنِيْنَ [الاحزاب ٥٠:٣٣] بيرعايت فالص آب كے ليے ہے، دوسر مصمنوں كے ليے يس ہے۔

۲\_مجازمرسل

اگر لفظ کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مجاز مرسل کے تعلق کی می صور تیں ہیں جن میں سے اہم مندرجہ ذیل ہیں: ا۔ سبب بول کرمسیب مرا دلیتا:

> قرآن مجید میں ظالموں اور کافروں کے بارے میں فرمایا کیا: مَا كَانُوْا يَسْعَطِيْعُونَ السَّمْعَ [هود النه] وو (كمى كى بات بھى) سنبيں كتے تھے۔

سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ٢٨٢/٢

یہاں سننے سے مراد مانتااور اس پڑل کرنا ہے۔ کسی بات کو مانتااور اس پڑلمل کرنا سننے کے بعد ہی ظہور میں آتا ہے۔

۲\_مسبب بول کرسبب مرا دلینا: قر آن مجید میں ہے:

وَ يُنَزِّلُ لَكُمُ مِنْ السَّمَاءِ رِزُقًا [المومن ١٣:٣٠]

(وہی ہے) جوتہارے لیے آسان سے رزق نازل کرتا ہے۔

ایک اور آیت ہے:

يَا بَنِي آدَمَ قَدُ أَنْزَلُنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسِاً [الاعراف ٢٢:٢]

اساولاوآ وم! ہم نے تمہارے کیے لباس نازل کیا۔

یہاں رزق اورلباس مسبب ہیں ، ان سے مراد بارش ہے۔ بارش کے سبب سے رزق اور

لباس مہیا ہوتا ہے۔

سركل بول كرجز ومراولينا: قرآن مجيد كي آيت ہے:

يَجُعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ [البقرة ١٩:٢]

یہ ( منافقین ) بیلی کے کڑ کے من کر اپنی جانوں کے خوف سے کا نوں میں انگلیاں ٹھونس لینے ہیں۔

اس آیت میں انگلیاں بول کر پور مراد لیے میے میں۔ کانوں میں انگلیوں کے پورٹھونے جاتے میں ، پوری انگلیاں نہیں ٹھونی جاتیں۔

٣- جزوبول كركل مراولينا: قرآن مجيدى آيت ہے:

تُبُّثُ يَدَا أَبِي لَهَبٍ قُ ثَبُّ [اللهب ااا:١]

ٹوٹ کئے ابولہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہوگیا۔

یہاں جزولین ابولہب کے دونوں ہاتھ بول کرکل مین ابولہب کی شخصیت مراد لی گئی ہے۔

۵۔ کسی جگہ ومقام کا ذکر کر کے اس سے وہ چیز مراد لینا جواس جگہ یا مقام میں موجود ہو:

قرآن مجيد ميں ہے:

وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ [يوسف١٢:٨٢]

اوربستی (والوں) ہے پوچھو

اس آیت میں مقام لیخی'' قربی' کا ذکر ہے لیکن اس ہے بتی کے لوگ مراد ہیں۔

٧ ـ جو چیز مستفتل میں بننے والی ہوا ہے زمانہ حال ہی میں اس نام ہے پکارنا:

مثلًا ایل ایل بی کے طالب علم کو وکیل صاحب کہد کر بکارنا یا ایم بی بی ایس کے طالب علم کو

ڈ اکٹر صاحب کہددیٹا۔

ے۔ کسی چیز کو اس صفت کے اعتبار سے بکارنا جو اس میں پہلے تھی مگر اب نہیں ہے۔ مثلًا يبيول كے بارے من آيت ہے:

قَ آتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمُ [النساء٣:٢]

بیموں کے مال ان کوواپس کردو۔

اس آیت میں بیمیوں سے مراد وہ افراد ہیں جو یالغ ہو چکے ہیں۔ بیمیوں کے اموال کوان کے بالغ ہونے کے بعدان کے سپر دکیا جاتا ہے۔ بلوغت کے بعدوہ پٹیم نہیں رہتے کیونکہ پٹیم وہ نا بالغ بچد موتا ہے جس کا باب فوت موچکا مو۔اس آیت میں بالغ مونے کے بعد بھی ان کویٹیم کہا گیا ہے حالانکہوہ بلوغت کی عمرتک وینجنے سے پہلے پہتیم ہتے۔

٨ كل بول كرمال مرادلينا: قرآن مجيد مي ي

فَلْيَدُعُ دَادِيَهِ وَالْعَلَقِ ٩٤: ١٤]

وہ بلا لے اینے حامیوں کی ٹولی کو

اس آیت میں کل یعن مجلس بول کر حال معنی اہل مجلس مرا دلیا کیا ہے۔

٩- مال بول كركل مراد لينا: ايد آيت ي

وَ أَمَّا الَّذِيْنَ اَبَيضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ [آل عمران ٣: ١٠٤] اورجن کے چبرے روش ہول گے توان کواللہ کی رحمت میں جگہ ملے گی۔ رحمت سے مراد جنت ہے کیونکہ جنت رحمت خداوندی کامحل ومقام ہے۔

• ا۔ملزوم بول کر لا زم مراد لیٹا: مثلاً' آتھوں کا آنسو بہانا'' سے مرادرنج وغم ہے۔ آتھوں کا آنسو بہانا ملزوم ہےاوررنج وغم اس کالازم ہے۔

اا ـ لا زم يول كرملز وم مرا دلينا: الله تعالى فرماتے بيں:

أَمُ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلُطَانًا فَهُوَ يَتَكُلُم بِمَا كَانُوْا بِهِ يُشْرِكُونَ أَمُ أَنْزَلُنَا عَلَيْهِمُ سُلُطَانًا فَهُوَ يَتَكُلُم بِمَا كَانُوْا بِهِ يُشْرِكُونَ الْمُ وَمُ ٢٥:٣٥]

کیا ہم نے کوئی سنداور دلیل ان پر نازل کی ہے جوشہادت دیتی اس شرک کی صدافت پر جو بیرکررہے ہیں۔

يهال فَهُوَ يَتَكُلُّمُ (وه يولاً ہے) عصراد فَهُوَيَدُلُ (وه وليل لاتا ہے) ہے۔

١٢ - خاص بول كرعام مرادلينا: آيت قرآني ب:

خُذُ مِنْ أَمُوَالِهِمُ صَدَقَةً [التوبة ١٠٣:٩]

(اے بی صلی الله علیه وسلم!) آپ ان کے اموال میں سے صدقد (زکوة) لیں۔

بے خطاب خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے لیکن اس سے مراد عام ہے۔

ہرز مانے کے اسلامی ریاست کے حکر ان کو زکوۃ وصول کرنے کا حکم ہے۔ ای لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض نومسلم قبائل نے جب زکوۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا تو مسلما نو ل کے خلیفہ ادل حضرت ابو بکر صدیق نے زکوۃ وصول کرنے کے لیے ان قبائل کے خلاف کا رروائی ک ختی ۔ منکرین زکوۃ کی دلیل مندرجہ بالا آیت بی تھی کہ زکوۃ وصول کرنے کا تھم صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ آیت کی میرشری غلط تھی۔

المام بول كرخاص مراد ليتا: كى آدى كواس كالملطى پر حبيه كرنے كے ليے عوى بات

کہنا۔ مثلاً کل دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہمسائے ابولہب اور عقبہ بن ابی معیط یہ دونوں پا خانداور دیگرنا پاک اورا ذیت دینے والی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروا زیے پر بھینک دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم با ہرتشریف لاتے اور فرماتے:

يا بني عبدالمناف اي جوار هذا (١)

ا \_ یی عبدالمناف! بیرکون ساحق بمسائیگی ہے۔

الما يكى شے كا آله بول كرصاحب آله مرادلينا: قرآن مجيد ميں ہے:

ق الجعَلُ لِي لِسَانَ حِندُقِ فِي الْآخِرِيْنَ [الشعراء ٨٣:٢٢] (حضرت ابراجيم عليه السلام نے دعاکی) اور بعد کرآنے والوں میں مجھ کو کچی ناموری عظاکر۔

اس آیت میں لِسَانَ (زبان) سے مراد ذکر ہے کیونکہ زبان ذکر کا آلہ (Tool) ہے۔

10- شبت كلام ميل تكره بول كرعام مراد كينا: الله تعالى نفر مايا:

عَلِمَتُ نَفُسٌ مَا أَحْضَرَتُ [التكوير ١٨:١١]

اس وفتت (قیامت کے روز) ہر محض کومعلوم ہوجائے گا کہ وہ کیا لے کرآیا ہے۔ یہاں نفس تحرہ ہے لیکن اس سے مراد محل نفس (یعنی ہر مخض) ہے۔

۱۱ مطلق بول کرمقید مراد لینا: حضرت ابوسعید خدری سے مروی فرمان نبوی صلی الله علیه وسلم ہے: لا نکاح الا بولی و شهود (۲)

ولی اور گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

اس حدیث میں لفظ شہود ( گواہ ) مطلق ہے لیکن یہاں مطلق بول کرمقید مرا ولیا گیا ہے۔ محواہ سے مراد عا دل گواہ بیں ، جیسا کہ حضرت ابن عمر سے مروی ایک اور حدیث مبارک میں آیا ہے۔

<sup>-</sup> الطبقات الكبرى' ا/٢٠١

۲- سنن الدارقطني، كتاب النكاح ۱۳٦/۳

لا نکاح الا بولی و شهادی عدل (۱)
ولی اور دوعا دل گوا ہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا
الا کا اور دوعا دل گوا ہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا
الا کا مقید بول کرمطلق مراد لیٹا: بھی مجاز مرسل کی ایک صورت ہے۔
مجاز کے قرائن (۲)

جوقر ائن یہ بتلا ئیں کہ کلام میں پائے جانے والے کسی لفظ کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ مجازی معنی مراد نہیں ہیں بلکہ مجازی معنی مراد ہیں اور جن قر ائن کی وجہ سے حقیقت کو چیوڑ کرمجاز پڑمل کیا جاتا ہے ان کی اہم اقسام مندر جہ ذیل ہیں:

ا ـ قرينه حسّيه

مثلًا حمزہ نے کہا'' میں نے اس درخت سے کھایا'' اس سے مراداس درخت کا کپل ہے۔ جس (Sense) اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کلام سے درخت کو کھانا مراد نہ لیا جائے۔ ۲ ۔ قریبٹہ عا دیبے

لفظ کا استعال اوراس کامعنی بیجھنے میں انسان کی جوعادت ہوتی ہے اس کی وجہ سے حقیقی معنی متروک ہوجا تا ہے اور مجازی معنی پرعمل ہوتا ہے۔ اس میں متعلم کی نیت ضروری نہیں ہوتی ۔ مثلاً عباس نے کہا'' میں جج کی نذر کرتا ہوں'' یہاں جج کا حقیقی معنی'' اراوہ'' مراد نہیں بلکہ وہ مناسک مراد ہیں جو کہ میں ذوائج کے مہینہ میں ادا کیے جاتے ہیں ۔ مسلمانوں کی بیعادت ہے کہ وہ عبادات میں سے کمی کی نذر کرتے ہیں۔

عادت کے قرینہ میں حقیقت صرف اس صورت میں ترک کی جاتی ہے جب وہ استعال نہ ہوتی ہو۔ اگر حقیقت مستعملہ پرعمل کرنا ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور کی خقیقت مستعملہ پرعمل کرنا اولی ہوتی ہوگا۔

ا ۔ منن الدارقطني، كتاب النكاح ١٥٢/٢

٢ - تنتى ، كشف الامسراد ا/٢٦٤ عيدالتزيز يمتارى، كشف الامسراد ٢٩٥/٢ قسوت الاشيساد ١٥٤/٢ الوجيز في اصول الفقه (اردو)ص ١٩٥

#### ۳\_قرینه شرعیه

سے وہی معنی مرا دلیا جا تا ہے اور اس لفظ کے حقیقی معنی پرعمل نہیں کیا جا تا ہے۔قرآن مجید کی ایک آیت ہے:

> يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ [الْبقرة ١٥٣:٢] اسكولوجوا يمان لاست موا مبراورتماز سے مددلو۔

اس آیت میں خطاب مردوں اور عورتوں دونوں کی طرف ہے حالاں کہ یہاں ندکر کا صیفہ استعال کیا گیا ہے لیکن سے بات شریعت میں معروف ہے کہ مرداور عورتیں دونوں ہی احکام شریعت کے پابند ہیں۔ایک مثال سے ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں لفظ المصلوۃ آیا ہے۔اس کے لغوی معنی دعا کے ہیں لیکن یہاں مید لفظ اینے شرع معنی میں استعال ہوا ہے۔

میں کے ہیں لیکن یہاں مید لفظ اینے شرع معنی میں استعال ہوا ہے۔

میں کے اپنی ما ہیت کا قرید

بعض اوقات سیاتی وسہاتی اور عادت کی طرف نظر کیے بغیر لفظ اپنے ما خذ و مصدر کے اعتبار سے بینقاضا کرتا ہے کہ اس کے حقیقی معانی ترک کر دیئے جائیں۔ایک لفظ ایسے معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے جو توت اور کمال والا ہے۔ لہٰذا جس میں بیمعنی ناقص ہوں وہ خارج ہوجاتا ہے۔

مثلاً عمار نے منم کھائی والمللہ لا اکل لحما (اللہ کا منم ایس گوشت نیس کھاؤں گا) تواس میں مجھل منا فر نیس ہوگی۔ چھلی کا گوشت کھانے سے وہ حانث (منم توڑنے والا) نہیں ہے بشرطیکہ اس نے اس کی نیت نہ کی ہو کیونکہ لحم (گوشت) کے لفظ میں مجھلی کا گوشت شامل نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں لحم المتحام سے ماخو ذہبے مس کے معنی شدت کے ہیں ،اس میں شدت ہونے کی وجہ سے اسے کم کہا گیا۔ گوشت میں خون نہیں ہوتا بلکہ پچھ مقدار سرخ پائی کم کہا گیا۔ گوشت میں خون کے بغیر شدت نہیں ہوتا بلکہ پچھ مقدار سرخ پائی کی ہوتی ہے جس پر جازا خون کے اسم کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ خون والا جانور پائی میں زندگی بر نہیں کی ہوتی ہے جس پر جازا خون کے اسم کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ خون والا جانور پائی میں زندگی بر نہیں کرسکن جبکہ پھلی کا گوشت میں شدت نہیں ہے اس لیے اس کے اس کی گوشت میں شدت نہیں ہے اس لیے اس کی گوشت میں شدت نہیں ہے ساس لیے اس کی گوشت میں شدت نہیں کہت

بلكه كائے ، بكرى اور مرغى وغيرہ كا گوشت يجنے والے كوقصاب كہا جاتا ہے۔

ای طرح لفظ ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوجس میں ضعف اور نقص ہوتا ہوتو وہ معنی خارج ہوجا تا ہے جس میں قوت اور کمال ہو۔

جعفر نے تتم کھائی واللّه لا اکل الفاکھة (اللّه کا جعفر نے سے وہ عان بیں کھاؤں گا) اوروہ اس علاقے کا باشندہ ہے جہال تھجور بطور غذا استعال کی جاتی ہے تو تھجور کھانے سے وہ عان نہیں ہوگا کیونکہ فساکھة (پھل) اس چیز کا نام ہے جس سے فرحت اور لذت مقصود ہوتی ہے، بدن کی قوت اور غذا مطلوب نہیں ہوتی ۔ ایس صورت میں فساکھة کے معنی میں ضعف اور نقص پایا جاتا ہے۔ جن علاقوں میں غذا کے لیے تھجور پراکتفا کیا جاتا ہے وہاں اس میں قوت اور کمال کا معنی پایا جاتا ہے لہذا فساکھة سے تھجور خارج ہوجائے گی ۔ لفظ کی اپنی ما جیت کے اعتبار سے ولالت کی بنا پر حقیقت متروک ہوجاتی ۔

### ۵ منتکلم کا حال وارا ده

بعض اوقات منظم کے حال اور اس کے ارادہ ونیت کے قرینہ کی وجہ سے حقیقت کو ترک

کر دیا جا تا ہے اور مجاز اختیار کیا جا تا ہے۔ مثلاً کوئی عورت اپنے خاد ند سے لڑکر گھر سے نگلنے لگے تو اس

کے شو ہرنے اس سے کہا''اگر تو گھر سے با ہرنگل تو بچنے طلاق ہے۔''یین کرعورت دک گئے۔ جب
شو ہر کا خصہ شخنڈ اور کشیدگی کی نضاختم ہوگئی تو وہ عورت گھر سے با ہر چلی گئی۔ اس صورت میں اس پر
طلاق پر واقع نہیں ہوگ۔ اگر چہشو ہر کے کلام''اگر تو گھر سے با ہرنگلی تو بچنے طلاق ہے'' کے حقیق معنی
عام ہیں لینی جب بھی عورت گھر سے نگل تو طلاق ہو جائے گی لیکن اس کے پہلی مرتبہ نگلنے کے وقت شو ہر
کے خصہ کی حالت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس وقت وہ عورت کو گھر سے نگلنے سے رو کنا چاہتا
تقا۔ خصہ تم ہو جانے کے بعد اس کا عورت کو گھر سے با ہر جانے سے رو کنے کا ارادہ نہیں تھا۔

۲۔ سیا تی کلام کا قریبۂ

سیاتی کلام (Context) کی ولالت ہے بھی حقیقت ترک کروی جاتی ہے یعنی اگر کلام

میں لفظی قرینہ موجود ہوخواہ وہ قرینہ کلام سے پہلے آئے یا بعد میں آئے ،اوراس بات پر دلالت کر ہے کہاس کلام کے حقیقی معنی مراد نہیں ہیں۔قرآن مجید میں ہے:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكُولُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارُا وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِيْنَ نَارُا وَلَا الْعَلَالِمِيْنَ نَارُا وَلَا الْعَلَالِمِيْنَ نَارُا وَلَا الْعَلَالِمِيْنَ الْرَالِ الْعَلَالِمِيْنَ الْرَالِ الْعَلَالِمِيْنَ الْرَالِ الْعَلَالِمِيْنَ الْرَالِ الْعَلَالِمِيْنَ الْرَالِ الْعَلَالِمِيْنَ الْرَالُولُولُ الْعَلَالِمِيْنَ الْرَالُولُولُ الْعَلَالِمِيْنَ الْرَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللّ

اب جس کا بی جاہے ایمان لے آئے اور جس کا بی جاہے اٹکار کر دے ہم نے (اٹکار کرنے والے) ٹلا لموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔

﴿ فَمَنْ شَمَاءَ فَلْمُؤُونِ ﴾ (جس كا جي جا بيان لي آ ع) كفق معنى يدين كه كفر كرنا اختيارا ورمرضي مين واخل ہے۔ اس مين امركا صيغه بإياجا تا كيكن ﴿ إِنَّنَا اَعْدَدُهَا لِلظَّالِومِيْنَ مَانَا ﴾ (جم نے انكاركر نے والے ظالموں كے ليے آ گ تياركر ركمى ہے ) كا كلام اس بات پر قرينه ہے كه يهال حقيق معنى مرادبين بين بلكه ايمان ندلا نے كي صورت مين وه فض گناه كار ہے اور كفرا فتيار كرنا حرام ہے كول كه ظالمين كے ليے جنم كي آ گ تياركي تي ہے۔ يہال ظالمين سے مراوكان بين ۔ كرنا حرام ہے كول كه ظالمين كے ليے جنم كي آ گ تياركي تي ہے۔ يہال ظالمين سے مراوكان بين ورند كرا فتياركو في من شماء فلندؤ مِن هواور ﴿ وَمَنْ شَمَاءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ سے مراوان كرفيقى معانى نہيں ورند كفرا فتياركر نے پر جنم لا زم ند ہوتى ۔

2 - كل كلام كا قرينه

بعض اوقات محل کلام کے دلالت کرنے کی وجہ سے بھی حقیقت کوترک کر کے مجاز پرعمل کیا اُ جاتا ہے محل کلام سے مراد وہ جگہ اور مقام ہوتا ہے جس میں کلام واقع ہوتا ہے اور جس سے کلام تعلق ارکھتا ہے محل کلام کے دلالت کرنے سے مراد سیہ ہے کہ کل اس کلام کے حقیقی معنی کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اس جگہ پرکلام کاحقیق معنی مراذ نہیں لیا جاسکا۔

اگر کلام کاحقیقی معنی مرادلیا جائے تو ایسی ذات (نی اکرم صلی الله علیه وسلم) پر کا ذب اور جمونا ہونے کا الزام آتا ہے (تعوذ بالله) جو ذات کذب معدو ذہبالله اور جموث ہے معموم ہے، جو آصادت ہے اور کلام کی بلاغت و فصاحت پر قا در ہے۔ لہذا ایسے کلام کے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی

مراد لیے جائیں گے تاکہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب وجھوٹ کا الزام ندآئے۔ مثال: حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: انعا الاعمال بالنیات (۱)

بے شک اعمال کا دارومدار نیوں پر ہے۔

ہم ہے جوا تال وافعال ہم زوہوتے ہیں ان کے وجود کا انتصار ہماری نیتوں پرہے،اگر

نیت نہ ہوتو ا تال وافعال بھی موجود نہیں ہوتے ۔ بیاس حدیث کے حقیقی معنی ہیں لیکن میہ بات خلاف

واقعہ ہے۔ ہمارے بہت ہے کام ایسے ہوتے ہیں جوہم کرگزرتے ہیں ان میں ہماری نیت واراوہ
شامل نہیں ہوتا۔اگراس حدیث کے حقیقی معنی مراو لیے جا کیں تو نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم پر (نعصوفہ
ہاللہ) کا ذہ ہونے کا الزام آتا ہے۔ لہذا اس حدیث کے مجازی معنی مراو لیے جا کیں تو کے اب صدیث کا بیم عنی ہو جا تا ہے کہ اٹھال کے قواب یا تھم کا دارو مدار نیتوں پر ہے یعنی عمل کا قواب اس وقت ہے جب
ہو جاتا ہے کہ اٹھال کے قواب یا تھم کا دارو مدار نیتوں پر ہے یعنی عمل کا قواب اس وقت ہے جب
ہو جاتا ہے کہ اٹھال کے قواب یا تھم کا دارو مدار نیتوں پر ہے یعنی عمل کا قواب اس وقت ہے جب

اگر لفظ الاعسمال سے پہلے' وہ کا ناجائے تو پھریباں اخروی تھم مراد ہوگا جس سے کلام کا بیمنی ہوجا تا ہے کہ اعمال کے اخروی تھم لیعنی ثواب وعذاب کا انتصار نیتوں پر ہے ، وینوی تھم مراد نہیں ہوگا۔ اس بارے میں احناف اور شوافع میں اتفاق پایا جاتا ہے۔
حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا (۲)

حقیقت اور مجاز کے بارے میں ایک مسلدیہ ہے کہ کیا ارادے سے ایک ہی لفظ سے حقیقی اور مجازی دونوں معانی بیک ونت اس طور ہے مراد لیے جائے جیں کہ حقیقی معنی ہے الگ تھم ثابت ہو اور مجازی معنی ہے الگ تھم ثابت ہو۔ مثلًا اگر کہا جائے کہ '' شیر تل نہیں کرسکتا'' یہاں'' شیر'' سے حقیقی

ا۔ صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب کیف کان بدء الوحی ا/۱۸

۱ اصول السرخسى ۱ /۳۷۱ ـ اصول الشاشى ص ۱۸ـ تـ خريج الفروع على الاصول ص ۱۹ تى المحلال المحلف ال

معنی'' درندہ شیر''اورمجازی معنی'' بہاور آ دی'' دنوں ا کھٹے مراد لے لیے جا کیں۔

احناف کے نزدیک حقیقت اور مجاز کوایک ہی لفظ میں ایک ہی حالت میں اراد تا جمع کرنا جا کزنہیں ہے کہ ان دونوں میں سے ہرایک کامعنی مراد لیا جائے ،خواہ دونوں کا جمع کرناممکن ہویا ، ممکن ہو۔ لفظ سے ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد لیا جائے گا اور اگر مجازی معنی اختیار کیا جائے تو حقیقی معنی پڑ مل نہیں ہوگا کیونکہ حقیقت اصل ہے اور مجاز مستعار (عارض استعال کے لیے ما زگا ہوا) ہے۔ بیک وقت دونوں معنوں کا مراد لیماای طرح نا جا کز ہے جس طرح ایک شخص کے لیے ایک قیص کوملیت کی بنیاد پراوروا پس کرنے کی بنیاد پر دونوں حیثیتوں سے لیما محال ہے۔

شافعی علمائے اصول کے نز دیک حقیقت اور مجاز کو جمع کرنا جائز ہے بشرطیکہ ایبا جمع کرنا ممکن ہو۔مثلاً قرآن مجید کی آیت ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيِّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ [الطلاق٢:١]

اے نی (صلی الله علیه وسلم)! جب آپ لوگ عور تو ل کوطلاق دیں۔

اس آیت میں خطاب نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کو ہے اور طَلَقُتُمْ (تم سب طلاق وو) جمع کا صیغہ ہے ،اس سے مومنین بھی مراو ہیں۔ لہٰذالفظ طَلَقْتُمْ سے نبی صلی الله علیہ وسلم مراولینا حقیقت ہے اورمومنین مراولینا عجاز ہے۔ ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ یہاں حقیقت اورمجاز کو جمع کرناممکن ہے۔ مثال: قرآن مجید کی آیت ہے:

أَوْ لَا مَسْتُ مُ السِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءُ فَتَيَتَّمُ وَا صَعِيْداً طَيِّباً الْمُسْتُ مُ السِّمِاء ٣٣٠٣]

یاتم بیو یوں سے اس کرو، پھرتم پانی نہ پاؤتو پاک مٹی ہے تیم کرلو۔
احتاف کے نز دیک یہال اس سے مراد جماع ہے۔ امام شافعیؒ (مہم ۲۰ ھے) اس سے مراد
احتاف کے نز دیک یہال اس سے مراد جماع ہے۔ امام شافعیؒ (مہم ۲۰ ھے) اس سے مراد
اُلِم تھ سے چھونا اور جماع دونو ں معنی لیتے ہیں۔ ان کے نز دیک ہیوی کو ہاتھ سے چھونے سے وضوٹو ہے
سجاتا ہے، جبکہ احتاف کی دائے ہیں ہاتھ سے چھونے سے وضوئیں ٹو ٹا۔ احتاف کے نز دیک اگر چدایک

ی حال اورموقع میں ایک لفظ سے حقیقی اور مجازی معنی مراد نہیں لیے جاسکتے لیکن بعض احناف کی رائے ہے کہ ایک ہی ایک افظ میں حقیقت اور مجاز دومختلف حالتوں اور مواقع میں جمع کیے جاسکتے ہیں ، جیسے کوئی شخص پہنے ہوئے لیاس کا نصف مالک ہوا در نصف لیاس ادھار ہو۔

مثال: تهم خداوندی ہے:

خرِّمَتُ عَلَیْکُمُ أُمَّهَا تُکُمُ وَ بَنَاتُکُمُ [النساء ۲۳:۳]
تم پر (نکاح کے لیے) حرام کی گئیں تمہاری ما تیں اور تمہاری بیٹیاں۔
اس آیت میں لفظ امھات (مائیں جن ہے جنم لیا ہے) کا لفظ حقیقت ہے جبکہ 'نانی''
کے لیے بجاز ہے۔ اس طرح بنات (صلبی بیٹیوں کے لیے) حقیقت ہے لیکن بیٹوں کی بیٹیوں کے لیے
عال سر:

ایک اور فرمان الی ہے:

وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاقُ كُمُ [النساء٣٢:٢]

اور جن عور توں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو۔ اس آیت میں باپ کی منکوحہ سے نکاح کا حرام ہونا حقیقی معنی میں ہے۔ داوا کی منکوحہ سے

لکاح کا حرام ہونا مجازی معنی میں ہے

اگرحقیقت اورمجاز دونوں پڑمل ناممکن ہو(۱)

اگر حقیقت اور مجاز دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو لینی اگر کسی لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی دونوں ہی مرا دنہ لیے جا سکتے ہوں تو کلام لغواور باطل ہو جاتا ہے۔ مثلاً کو کی شخص اپنی بیوی کو سکے '' تو میری بیٹی ہے'' اور بیوی کا خاندان مشہور اورنسب معروف ہو، وہ اس کی ہم عمر ہو یا عمر میں اس سے بیڑی ہوتو اس کلام سے بیوی اس شخص پر حرام نہیں ہو جائے گی۔ جب بیوی کا نسب شو ہر کے علاوہ دومرے خف سے مشہور ہوتو اس عورت کا شو ہرکی بیٹی ہوتا تا ممکن ہے اگر چہ وہ عمر میں شو ہر سے چھوٹی ا

ہو۔عمر میں شوہر سے بڑی ہوتب بھی اس کا بٹی ہونا محال ہے لہذا '' تو میری بٹی ہے'' کے حقیقی معنی پرمل کرنا محال ہے۔

" تو میری بیٹی ہے " کے بجازی معنی پر عمل کرنا بھی ناممکن ہے کیونکہ " میری بیٹی " ہے اگر مجاز موتو اس کلام کے مجازی معنی" کجھے طلاق ہے " کے بھوں گے، کیونکہ بیٹی بونے ہے بھی نکاح کاحرام ہونا ثابت ہوتا ہے اور طلاق ہونے سے بھی نکاح حرام ثابت ہوتا ہے ۔لیکن سے بجازی معنی بھی مراد نہیں لیے جا سکتے کیونکہ طلاق ہے تقاضا کرتی ہے کہ پہلے نکاح درست ہوا ور" بیٹی" بمونا بیرتقاضا کرتی ہے کہ وہ مورت ہمیشہ کے لیے نکاح کے لیے حرام ہوا ور ان کے درمیان نہ نکاح ہوا ور نہ طلاق ہو۔ لہذا" بیٹی" ہونا اور طلاق کے درمیان بہت دوری پائی جاتی ہے۔

اگر شوہر'' تو میری بین'' ہے پر اصرار کرے تو پھر عدالت میاں بیوی کے درمیان تفریق کراد ہے گی۔ بیتفریق اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ شوہر کے کلام سے ٹابت ہے بلکہ شوہرا ہے کلام پر اصرار کی وجہ سے فلالم ہوگیا۔ وہ بیوی کواز دواجی تعلقات سے محروم کر دے گا اور بیوی معلّق ہوکر رہ جائے گی ، نہ وہ اس شوہر سے از دواجی حقوق حاصل کر سکے گی اور نہ وہ دومرا نکاح کر سکے گی کیونکہ اسے طلاق نہیں فی ۔عدالت اس عورت برظم رو کنے کے لیے دونوں میں تفریق کرادے گی۔

[ڈاکٹر عرفان خالد ڈِملوں]

#### مصادرومراجع

- ا۔ قرآن مجید
- ۲- ابمن معد، محد (م ۲۳۰ هـ) ، الطبقات الكبرى ، دار صادر بيروت ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۸ و
- س- ابن ماجه ، ایوعبدانند محدین پزید (م۲۷۳ ه) ، مسنسن ایسن ماجه ، ایکوریث اکا دمی ، کشمیری بازارلا بود ، ممال اشاعت ندارد -
- ٣- البريطي، القاضي محدين الخراء (م ٢٥٨ه)، المعدة في اصول الفقه، المملكة العربية السعودية ١٩٩٠م، ١٩٩٠م

- ۵- اصفهانی ، راغب (م ۲۰۵ه)، مقدمة التفسیر، قدیمی کتب خانه کراچی ، سال اشاعت ندار د
- ۲- بخاری، محمد بن اساعیل (م۲۵۷)، صبحیح بنجاری ، مکتبه تغیرانسانیت، اردو بازارلا بور ۱۹۷۹ء
  - 4- يردين، تمدزكريا، اصول الفقه ، دار المثقافة للنشرو التوزيع ١٩٨٣ء
- ۱۱ بنائی، حماشیة العلامة البنانی علی المحلی علی متن جمع الجوامع للسبکی ،
   ۱۱ ۱۲۰۲ ه / ۱۹۸۲ م
- ۹۔ وارتطیٰ بھی بن بمر(م۱۳۸۵ھ)، سنس الدارقسطنی ،دارلمعرفة، بیروت لبنان ۲۲۲ماھ/۲۰۰۱ء
- ا زیدان ،عبدالکریم ، الموجین فی اصول الفقه ،ار دوتر جمه جامع الاصول ،مترجم و اکثر احمد حسن ،مطبع مجتبا کی یا کستان مهینتال روز لا مور ۱۹۸۲ء
- اا۔ سرحی ، ایو بجرجمہ بن احمہ بن الی بہل (م ۴۹۰ه) ، اصول السرخسی ، دارال معارف النعمانية ، المكتبة المدنيّة ، اردوباز ارلا بور ۱۴۰۱ه/۱۹۸۱ء
- ۱۲- سکروڈوی، جیل احد، قوت الاحیاد شوح نود الانواد از ملاجیون، قدیمی کتب خاند آرام باغ کراچی ۱۹۹۲ء
- ساتین ایرائیم محد، الدکور، المیسر فی اصول الفقه الاسلامی ، دارالفکر المعاصد ، بیروت لبنان ۱۲۱۱ه/۱۹۹۱ء
- ۱۳ سیوطی، جلال الدین عبدالرحمان بن انی بکر (ما ۹۱ه هه)، الاتسقیان فسی علوم القرآن ، مترجم محرحیم انصاری، اداره اسلامیات لا بور ۱۹۸۲م
- ۱۵۔ شاشی، اسحاق بن ایراہیم (م۳۲۵ھ)،اصول الشسانسی،مترجم علامہ غلام قادر لاہوری، نذرسنز،ارد دیاز ارلاہور ۱۹۷۹ء

- ۱۷۔ شبلی نعمانی (م۱۹۱۴ء)، مبیرۃ النبی، مکتبہ تغیرانیا نیت،اردو یا زارلا ہور ۱۹۵۷ء
- ۱۵۔ عبدالعزیز بخاری (م۲۳۰ه)، کشف الاسراد علی اصول فنحو الاسلام البزدوی ،
   العدف ببلشرز، کراچی یا کتان ، سال اشاعت ندارد
- ۱۸ غزالى، ابوحامد بن محمد من محمده)، السمستصفى في علم الاصول ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ۱۳۱۳ه/۱۹۹۳ء
- ۱۹۔ کا ند ہلوی ، حبیب الرحمٰن صدیقی ،اصبول فیقیدہ ،قرآ ن محل مقابل مولوی مسافر خانہ۔سال
   اشاعت ندارد
- ۲۰ محمادیب ممالح، تسفسیسر النصوص فی الفقه الاسلامی ، مسطیعة جامعة دمشیق ۱۹۲۳ه/۱۳۸۳
  - ا٢- محمد تعرى بك ، اصول الفقه ، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ١٣٨٩ه/١٩١٩
- ۲۲\_ تمثّی ، ایوالبرکات عبدالله بین احد (م+ا ) م کشف الاسسراد نشسر ح السمصنف عسلی المعناد ، دارالکتب العلمیة بیروت لبنان ۲۲ ۱۳۰۱ ه/۱۹۸۹ء

Marfat.com

فصلششم

# صرت و کنا ہیہ

ا پے معنی میں استعال کے لحاظ سے لفظ کی تیسری اور چوتھی اقسام بینی صریح و کنایہ کے ہارے میں تفصیل حسب ذیل ہے:

صرشح (ا)

مرت کالفوی معنی ہے'' واضح''۔''اس نے صراحت سے بیان کیا''۔اس سے مراویہ ہے کہ اس نے جرکی کالفوی معنی ہے' واضح''۔''اس نے صراحت سے بیان کیا''۔اس سے مراویہ ہے کہ اس نے جو پچھاس کے دل میں پندیا ناپند تھا، دوسرے کے لیے اسے ہرممکن حد تک ظاہراور واضح کردیا۔اس سے بلندعمارت کو صَوْح کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید فرعون کے بارے بیل بیان کرتا ہے۔

وَ قَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِى أَبُلُغُ الْآسُبَابَ [المومن ٣٩:٣٩،٣٤]

فرعون نے کہا: اے ہامان! میرے لیے ایک بلند ممارت بنا تا کہ میں راستوں تک پہنچ سکوں ، آسانوں کے راستوں تک اور موی کے خدا کو جما تک کر دیکھوں۔ اصطلاح میں صریح وہ لفظ ہے جس کامعنی ومراد ہالکل ظاہر ہو۔ جب وہ لفظ بولا جائے تو

اصول الشساشي ص 10- اصول السوخسي ا / ١٨٠ \_ عيرالتزيز بخارى، كشف الاسراد ٢ / ٢٠٠٣ ـ قوت الاخيار ٢ / ٣٣٥ ـ الوجيز في اصول الفقه (اردو) ص ٥٢٢ ـ اصول فقه اسلام ص ٢٧ ا

بغیرغور وفکر کے محض اے سننے بی ہے اس کامعنی ومراد سامع کی سمجھ میں آجائے۔ صریح لفظ اس کوا دا کرنے والے کے نیت کو ظاہر کرتا ہے کہ مشکلم کی اس لفظ کوا دا کرنے سے کیا مراد ہے۔ صریح لفظ ہولتے بی مشکلم کی نیت معلوم ہوجاتی ہے۔ اس کے لیے مزید کسی غور وفکر اور تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی ۔ کلام میں اصل یہ ہے کہ وہ صریح ہے اور معنی ومفہوم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔

صرت لفظ حقیق بھی ہوسکتا ہے جیسے بِسفٹ (میں نے فروخت کیا) اور مجازی بھی ہوسکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کیا ) اور مجازی بھی ہوسکتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کی ایک آیت ہے: ﴿ وَسُسٹَلِ الْفَدُنِيَةَ ﴾ [یوسف ۲۱:۱۲]۔ اس کا حقیق معنی بہت (اور بستی سے پوچھو)۔ لیکن یہاں بستی اپنے مجازی معنی میں ہے بعن' ' بستی والے'' الہٰذا اس کا معنی ہوا'' اور بستی والوں سے پوچھو'۔ اہل عرب اس کواسی طرح استعال کرتے ہیں۔

## صرتح كالحكم

صرت اپنامعن کویقین طور پر ٹابت کرتا ہے۔ مشکلم کی نیت کالحاظ کے بغیر ہی اس لفظ کے معنی سے کسی چیز کا وجوب ٹابت ہوجا تا ہے خواہ مشکلم نے اس چیز کے وجوب کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ لفظ ہی سے اس کا معنی ظاہر ہے ، معنی کے ثبوت کے لیے اظہار نیت کے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلاً اگر کسی مختص نے اپنی بیوی کو کہا '' بختے طلاق ہے' بیوالفاظ اوا کرنے سے بیوی پر طلاق رجعی واقع ہوجاتی ہے اور شو ہر کا یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا کہ ان الفاظ کوا واکر نے سے بیوی پر طلاق رجعی کو طلاق و سے کے کہ نہیں تھی بلکہ وہ اپنی زبان سے ''سیان اللہ'' کہنا جا ہتا تھا۔

مثال: قرآن مجيد من الله تعالى في مايا:

وَلَكِنَ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمُ [المائدة ١:٥] محرده (الله) جا بتا ہے کتمبیں یاک کرے

مندرجہ بالاقرآنی آیت سے پہلے بیم کا تھم بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کے الفاظ اس معنیا میں مندرجہ بالاقرآنی آیت سے پہلے بیم کا تھم بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کے مطابق ہے۔ امام شافع اللہ میں صرت میں کہ تیم سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ میا حتاف کے قول کے مطابق ہیم سے طہارت حاصل نہیں ہوتی بلکہ تیم نایا کی کو چھیانے والا

ہے، اسے ختم نہیں کرتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نجاست پر پر دہ ڈال دیا جائے ، جب وہ پر دہ ہٹ جائے تو نجاست دوبارہ ظاہر ہوجاتی ہے۔ پر دہ سے مراد پانی کا نقدان ہے۔

ا ما م شافعی کا دوسرا قول ہے کہ تیم سے ضرورت کے دفت طہارت ٹابت ہوتی ہے۔ لیمن اگر نماز کے دفت دضو کے لیے پانی دستیاب نہ ہوتو تیم سے طہارت ٹابت ہو جائے گا۔ جب ضرورت ختم ہوگئ لیمنی پانی دستیاب ہوگیا تو طہارت بھی باتی نہیں رہے گا۔

حنفی اور شافعی فقہاء کے درمیان اس اختلاف کی وجہ سے مندرجہ ذیل مسائل سامنے آئے میں <sup>(۱)</sup>:

- ا۔ احناف کے نز دیک نماز کا وفت شروع ہونے سے قبل تیم کر لینا جائز اور اس سے نماز ا دا کرنا درست ہے۔امام شافعیؓ کے نز دیک ایبا درست نہیں ہے۔
- ا۔ احناف کہتے ہیں کہ ایک تیم سے دوفرض نمازیں ادا کی جاسکتی ہیں۔ امام شافعیؒ کے نز دیک ایک تیم سے ایک فرض نماز ہی ادا کی جاسکتی ہے۔
- ۔ احناف کے مطابق تیم کرنے والاشخص وضوکرنے والوں کا امام ہوسکتا ہے۔ امام شافعی "
  کی رائے میں تیم کرنے والا وضوکرنے والوں کی امامت نہیں کراسکتا۔
- احناف كنزديك جان ياكمى جسمانى عضو كے ضائع ہونے يا مرض بزھ جانے كے خوف كے خوف كے بغرجى تيم كيا جاسكتا ہے۔ امام شافعي كا قول ہے كہ تيم اس صورت ميں درست ہے جب ايباخوف يا يا جائے۔
- ،۵۔ احناف کی رائے میں عیدیا جنازہ کی نماز تیار ہوتو جیم کر کے نماز میں شرکت کرنا جائز ہے۔ امام شافق کے نزویک ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

ا۔۔۔ اصول الشاشی ص۲۲

## کنا بیر(۱)

ا پے معنی میں استعمال کے لحاظ سے لفظ کی چوتھی قتم کنا میہ ہے۔

تعريف

کنا میہ وہ لفظ ہے جس کا معنی و مرا د ظاہر نہ ہوا ور بغیر کسی قرینہ کے لفظ کا معنی و مرا د معلوم نہ کیا جا سکتا ہو۔ جب میہ لفظ ہو لا جاتا ہے تو ہنتگلم کی نیت وارا دہ اس لفظ سے ظاہر نہیں ہوئے۔ سامع کا ذہن فوری طور پر لفظ کے اس معنی کی طرف نہیں جاتا جس کا منتکلم نے ارا دہ کیا ہوتا ہے۔ اس کا معنی معلوم کرنے کے لیے منتکلم کی نیت یا کوئی ایسا قرینہ پایا جانا ضروری ہوتا ہے جو اس معنی پر ولا الت کر ہے گیونکہ کنا میہ شکلم کے ارا دہ کو واضح طور پر بیان نہیں کرتا۔

كنابي كالحكم

کنا میکا تھے ہیں ہوتا۔ کنا میہ کے مشکلم کی نبیت یا قرینہ یا اس کے قائم مقام کسی چیز کے بغیر کنا یہ سے کسی چیز کا وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ کنا میہ کے استعال سے تھم شرق کے شوت کے لیے نبیت کا پایا جانا ضرور می ہے۔ کنا میہ کے معنی و مراد پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس کی و ضاحت کے لیے مشکلم کی نبیت یا کسی قرینہ یا اس کے قائم مقام کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جواس پر و لا ات کرے۔

اگر کسی نے اپنی بیوی ہے کہا '' تو اپنے والدین کے گھر چلی جا'' تو ان الفاظ ہے ای صورت میں کنا بتا طلاق مراد لی جائے گی جب شو ہران الفاظ ہے اپنی بیوی کوطلاق دیئے کا ارادہ رکھتا ہو یا کوئی قرینہ یا اس کے قائم مقام کوئی چیز ہو جوطلاق پر ولالت کر ہے۔ مثلاً اس نے غصہ کی حالت میں یا طلاق کے بارے میں گفتگو کرنے کے دوران اپنے کلام میں'' تو اپنے والدین کے گھر چلی جا'' کو کمنا بتا استعال کیا ہو۔ اگر بیالفاظ اداکر نے سے اس کی اپنی بیوی کوطلاق دیے کی نیت نہیں۔

ا- اصول السرخسى ا/١٨٤ - اصول الشاشي ص ٢٦ - حاشية البناني ا/٣٣٣ الاتقان في علوم القرآن ٣/ ١٢٠ ا - عيمالتزيز بخارى، كشف الاسواد ٢٠٣/٢ - الاشهاه والنيظائو ١٩٩/٠ المعلوم القرآن ٣/ ٢٠٣ ا - عيمالتزيز بخارى، كشف الاسواد ١٥٢٣ - الاشهاه والنيظائو ١٩٩/٠ فوت الاخياد ٢/٢٣٣ - الوجيز في اصول المققه (اردو) ص ٥٢٣ ـ اصول فقه اسلام ص ١٢٥ .

محمی تو پھر بیوی پرطلاق واقع نہیں ہوتی۔ کنایٹا طلاق ویئے سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔
کنا بیا الفاظ کی ایک مثال ضائر (Pronouns) مثلاً ہُوَ (وہ)۔ اَنْتَ (تو)۔ اَنَا (میں)
اور نَنْحُنُ (ہم) وغیرہ ہیں۔ کی خاص نام کوصراحت کے ساتھ بیان کرنے کی بجائے ان صائر کو بول
لیا جاتا ہے۔

## كنابيه يعصدود ثابت نبيس ببوتيس

وہ تمام جرائم جن کی سزاشر بعت نے مقرر کردی ہے وہ کنا یہ الفاظ سے ثابت نہیں ہوتے یکدان کے ثبوت کے لیے ایسے الفاظ استعال ہونے چاہیں جو صریح ہوں۔ اگر کوئی شخص صدور میں سے سمی جرم کا اقرار کنا یہ الفاظ سے کرے تو اس پر جرم کی حد نا فذنہیں ہوتی ، اس لیے کہ ایسے الفاظ کے معنی ومراد پوشیدہ ہوتے ہیں جس سے شبہ پیدا ہوتا ہے اور شبہ سے حدود ساقط ہوجاتی ہیں۔

یما کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کی روشنی ہیں میں تا عدہ تھہیہ ہے:

الحدود تدرء ہائشہ بھات (۱)

حدودشہات سے دور جاتی ہیں۔

## کنابیے چندمسائل

اگر گونگا شاروں سے چوری یا زیا وغیرہ کا اقر ارکر ہے تو اس پرشری حدیا فذنہیں ہوگی ،خواہ وہ لکھنا جا نتا ہویا نہ جا نتا ہو۔

اگرایک شخص دوسرے سے کے " تو نے زنا کیا"، دوسراجواب میں کے " تو نے کی کہا" تو اس پر حدزنا نافذہیں ہوتی کیونکہ اس نے صریح الفاظ میں زنا کے الزام کو درست قرار نہیں دیا۔ ہوسکتا ہے اس نے کس اور بات کی تقمد بی کی ہو۔ اس بات کا بھی احتال ہے کہ دیا۔ ہوسکتا ہے اس نے کسی اور بات کی تقمد بی کی ہو۔ اس بات کا بھی احتال ہے کہ جمون دوسرے نے پہلے کو بیا کہ کہ واس سے پہلے تو کی بوانا تفالیکن اب تھے کیا ہوگیا ہے کہ جمون یو لئے لگا ہے۔ اس صورت میں دوسرے شخص کی طرف سے زنا کا اقرار نہیں بلکہ اس کی تروید

الاشباه والنظائر ا/121

244

ہے۔ یہاں طنزا تقید این کرنے کا احمال بھی موجود ہے۔

" وہ تحریر جو پڑھی جاسکتی ہواور یا قاعدہ صورت میں ہو، مثلاً کاغذیر ہوجیسے یہ لکھا ہو کہ منجا نب

فلال بنام فلال وغیرہ، ایسی باضا بطردستاویز ات کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو صریح الفاظ کی

ہوتی ہے۔ لیکن وہ تحریر جو پڑھی تو جاسکتی ہوگر باضا بطرشکل میں نہ ہوجیسے ویوار پر کتبہ یا کی

درخت کے بنے پر تحریر، اس میں بظاہر وہ تحریریں بھی آ جاتی ہیں جو کاغذ پر ہوں گر باضا بطہ

شکل میں نہ ہوں۔ ایسی بے ضا بطہ دستاویز ات ، کتبے اور تحریریں کنا یہ تصور کی جا کیں گی۔

ایسے نفوش جو نہ تحریر ہوں ، نہ وہ پڑھے جا سکتے ہوں اور نہ ان کی مستقل صورت ہو مشلا الفاظ کی ۔

کے نفوش ہو ایا پانی پر بنا دیئے جا کیں ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

کنفوش ہو ایا پانی پر بنا دیئے جا کیں ، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

#### [ڈاکٹر عرفان خالد ڈِھلوں]

#### مصادرومراجع

- ا ۔ قرآن مجید
- ۲۔ ابن نجیم ، زین الدین بن ابرا ہیم (م + ۹۷ ص) ، الاشباہ والسطانو ، اوارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ، کراچی پاکستان۔
- ۔۔ بنائی، حیاشیة العلامة البنانی علی المحلی علی متن جمع الجوامع للسبکی ا دارالفکر ۱۳۰۲ھ/۱۹۸۲ء
- ۳۔ زیدان،عبدالکریم، الموجیبز فلی اصول الفقد ،اردور جمہ جامع الاصول،مترجم ڈاکٹراحمہ حسن مطبع مجتبائی پاکستان ہیپتال روڈ لا ہور ۱۹۸۲ء
- ۵۔ مرحی ، ابو بحرجمہ بن احمہ بن الی بہل (م-۳۹ ہے) ، احسول المسر خسسی ، دارال معارف النعمانیة ، المکتبة المدنیّة ، اردویا زارلا ہور ۱۳۰۱ ھ/۱۹۸۱ء
- ۱- سکروڈوی، جیل احمد، قدوت الاحیار شوح نور الانوار از ملاجیون، قدی کتب خاند آرام باغ کراچی ۱۹۹۲ء

- ۔ سیوطی، جلال الدین عبدالرحمٰن بن الی بکر (ما ۹۱ه هه)، الانسقیان فسی علوم القوآن ، مترجم محرطیم انصاری ، اوار واسلامیات لا بور ۱۹۸۲ ء
- شاشی ،اسحاق بن ابرا ہیم (م۳۲۵ھ)،اصول النسانسی ،مترجم علامہ غلام قا در لا ہوری ، نذرسنز ،ار دوباز ار لا ہور ۱۹۷۹ء
- عبدالرحیم، سر، اصول فیقیه اسلام، مترجم مولوی مسعودعلی، منصور بک با دُس، کچهری رود لا جور، سال اشاعت ندار د
- ا عبدالعزیز بخاری (م ۲۰۰۵ م) ، کشف الاسراد علی اصول فنحر الاسلام البزدوی ، العدف پیشرز ، کراچی یا کتان ، سال اشاعت ندارد

فصل بفتم

# ولالات

ا پینمعنی پر دلالت کے اعتبار سے لفظ کی مندر چہ ذیل دوا قسام ہیں:
واضح الدلالت الفاظ، یعنی وہ الفاظ جن کے معانی ومغاہیم واضح ہوں۔
عامض الدلالت الفاظ، یعنی وہ الفاظ جن کے معانی دمغاہیم پہلی تتم کے الفاظ کی طرح واضح

شهر بول \_

## واضح الدلالت الفاظ

اصطلاحی اعتبار سے واضح الدلالت الفاظ وہ ہیں جن کامعنی ومراد واضح ہواوران ہیں کسی قسم کاخفانہ یا یا جائے۔

حنی اصولیمن نے دلالت اور معانی و مفاہیم کی وضاحت کے اعتبار سے لفظ کی جارا قسام نیان کی ہیں:

> ا۔ظاہر ۲۔نص ۳۔مغسر سے پیمکم

اس تقلیم میں اپنے معنی پر لفظ کی ولالت میں وضاحت اورظہور کے فرق کو بنیا دینا یا گیا ہے۔ ولفظ اپنے معنی کومب سے کم واضح کرتا ہے وہ سب سے پہلے ہے اور جومعنی کے اعتبار سے سب سے پاوہ واضح ہے وہ سب سے آخر میں ہے۔ ملاہر میں معنی کی وضاحت سب سے کم ہے اور محکم مفاحت میں سب سے زیادہ ہے۔ ذیل میں واضح الدلالت الفاظ کی ان جارا قسام کا ذکر تفصیل ہے کیا جاتا ہے: ا ۔ طلام ر<sup>(۱)</sup>

ظاہروہ لفظ ہے جو کسی خارجی قرینہ پر تو قف کیے بغیرا پنے صیغہ بینی ساخت اورالفاظ ہی ہے۔

ا پنے معنی کی وضاحت کروے ۔ سامع بغیر غور وفکر کے محض سننے ہی سے لفظ کامعنی و مراد معلوم کرلے۔

اس ظاہری معنی کے لیے وہ کلام وارد نہ ہوا ہو بلکہ کلام کے سیاتی وسباتی (Context) سے بیہ معلوم ہوکہ اس لفظ کا ظاہری معنی کلام کامقصو و اصلی نہیں ہے ۔ اگر ظاہر عام ہوتو اس میں تخصیص کی گنجائش ہوتی ہوتی ہوتو اس میں تخصیص کی گنجائش ہوتی ہوتی ہوتو اس میں تغیید ہوسکتی ہے اور اگر حقیقت ہوتو اس سے مجازی معنی مراد لیے ج

شارع (Law Giver) کا کسی شرع تھم کوشر تی دلیل ہے اٹھا دینے کوئٹے کہتے ہیں۔ بیر آ کئی بھی ہوسکتا ہے اور جزوی بھی ۔ کلام کو کسی شرعی دلیل کی بنا پر جواس تا ویل کی متفاضی ہو، اس کے ظاہری معنی ہے کسی ایسے دوسرے معنی کی طرف بچیر دینا جواس کلام سے بظاہر متباور نہ ہوتا ہو، تا ویل کہلا تا ہے ۔

ظا ہر کی مثالیں

ا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَ أَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَدَّمَ الرِّبِوا[البقرة ٢: ٢٤٥] اورالله في تجارت كوطال كيا هي اورسودكوحرام

بہ آیت تھے کے طلال ہونے اور ریا کے حرام ہونے میں ظاہر ہے۔ کیونکہ اس آیت کے

الإحكام لمى اصول الأحكام ٣٢/٣ المستصفى ا/٣٨٠ اوشاد القحول ٣٣/٢ ـ شرح مختصر الروضة ا/ ٥٥٨ وابعد عبدالتريز بخارى، كشف الاسواد ا/ ١٢٣ ـ حاشية البنائي على متن جمع الجوامع ٢٢٠/٠ ـ التلويع ا/ ٢٢٩ ـ المنتحول ص ١٢٤ ـ المسعنى في اصول الفقه ص ١٣١ ـ اصول الشاشى ص ١٢٠ ـ المعيسر في اصول الفقه الاسلامي ص ١٨٥ ـ اصول فقه اسلام ص ١٣٨ ـ على اصول الفقه ص ١٣٨ ـ تفسير النصوص في الفقه اسلام ص ١٣٨ ـ الوجن في اصول الفقه (ادوو) ص ١٣٨ ـ تفسير النصوص في الفقه اسلامي ص ١٨٥ ـ الوجن في اصول الفقه (ادوو) ص ١٣٨ ـ في اصول الفقه (ادوو) ص ١٣٨ ـ تفسير النصوص في الفقه اسلامي ص ١٨٥ ـ الوجن في اصول الفقه (ادوو) ص ١٣٨ ـ تفسير النصوص في الفقه اسلامي ص ١٨٥ ـ الوجن المول الفقه (ادوو) ص ١٣٨ ـ تفسير النصوص في الفقه اسلامي ص ١٨٥ ـ الوجن المول الفقه (ادوو) ص ١٣٨ ـ تفسير النصوص في الفقه اسلامي ص ١٨٥ ـ الوجن المول الفقه (ادوو) ص ١٨٥ ـ المول الفقه المول الفقه (ادوو) ص ١٨٥ ـ المول الفقه (ادوو) ص ١٨٥ ـ المول الفقه المول الفقه (ادوو) ص ١٨٥ ـ المول الفقه المول الفقه (ادوو) ص ١٨٥ ـ المول الفول الفول الفول الفول الفول الفول الفول الفول المول الفول الفول المول الفول المول المول

الفاظ ا ہے معنی ومراد میں واضح ہیں جن کو بچھنے کے لیے کسی خارجی قرینہ کی ضرورت نہیں ہے۔

لیکن آیت کا سیاق میہ بتلا رہا ہے کہ بیمعنی آیت کامقصو د اصلی نہیں ہے۔ اس آیت سے مقصوریہ ہے کہ نتا لینی تجارت اور ریا لینی سود کے درمیان مما ثلت کی نفی کی جائے ۔ نزولِ آیت کے وقت یہود کہتے تھے کہ بیع رہائی کی طرح ہے۔ ﴿قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا ﴾ [البقوة ۲۷۵:۲] (وه کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے)۔ان کے جواب میں بیآیت نازل کی گئی اور بتایا گیا که تجارت اورسودمماثل کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے سودکوقطعی طور پرحرام ۔ گھراردیا ہے۔شریعت اسلامی میں سود کوحرام قرار دینے کے بارے میں نہایت سخت الفاظ آئے ہیں۔ حضرت ابو ہر رہے اسے روایت ہے کہ نبی ا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

الربا سبعون حوبا ايسر ها ان ينكح الرجل امه (١)

سودستر گنا ہوں کے برابر ہےان میں سے اونی گناہ بیہ ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کر ہے حضرت عمرو بن شرید سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: السجسار احق

بسقبه (۲) پروی شفعه کا زیاده حق دار ہے۔

به حدیث متصل پڑوی ( جس کی مملو کہ غیر منقولہ جائیدا دالی غیر منقولہ جائیدا دیسے متصل ہو ا الله المستنفع کاحق متعلق ہونا ثابت ہو) کےحق شفعہ کے ثبوت میں ظاہر ہے۔ یہاں بیرا حمّال موجود ہے کہ پڑوی سے مرا دشر یک ضلیط بھی ہے بینی جو جائیدا دمشغوع کے حقوق خاص میں شریک ہو، جیسے المررسن كاحق - بياخال ظا برى معنى سے بہت كرور ب-

مشهور تا لبى حضرت سعيد بن المسيب روايت كرتے ہيں :

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه (٣)

> منن ابن ماجه، ابو اب التجارات ۱۸۲/۲ صحيح بخارى ، كتاب السلم، باب الشفعة ا/24 موطا امام مالک ، كتاب الشفعة ص ٥٣١

نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہراس چیز میں شفعہ کا تھم دیا جوشر یکوں میں تقسیم نہ ہوئی ہو۔ جب تقسیم اور حد بندی ہوجائے تو پھر شفعہ نہیں ہے۔

اس حدیث نے پہلی حدیث میں پائے جانے والے ضعیف اختال کو محدود کر دیا ہے۔ لہذا شفعہ شریک مقاسم (Co-partner) کے لیے ہوگا۔امام ابوصنیفہ (م ۱۵ اھ) کے نز دیک پڑوی کو مفعہ کاخت حاصل ہے، جب کہ امام مالک (م ۱۵ اھ)،امام شانعی (م ۲۰ سھ) اورامام احمد بن منبل (م ۱۳ سھ) پڑوی کے لیے حق شفعہ کے قائل نہیں ہیں (۱)۔

حق شفعہ کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ ایک غیر شخص کا جائیداد میں داخل ہو جانا ہا عثِ فساد و پریشانی ہوسکتا ہے۔ بیرا یک ضعیف حق ہے۔اس پر اصرار نہ کرنے سے بیری زائل ہو جاتا ہے۔ ظلام کا تھکم

فلا ہر کے معنی پرعمل کرنا اس وقت تک واجب ہے جب تک کوئی ایسی ولیل سامنے نہ آئے جو فلا ہر کے اس معنی کی شخصیص ، تا ویل یا اس کا نشخ کرتی ہو۔ اگر کسی ولیل سے فلا ہر کی شخصیص ، تا ویل یا نشخ ہوتا ہوتو پھر فلا ہری معنی پرعمل نہیں کیا جائے گا۔ مثلاً ایک آیت کے الفاظ ہیں :

> قَ أَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ [البقرة ٢٥ - ٢٥] اور الله في ارت كوطال كيا هـ -

اس آیت کا ظاہری معنی ہے ہے کہ تجارت اور خربید وفر وخت طلال ہے لیکن اس عام تھم سے مثلاً شراب کی بیجے کی تخصیص کر دی گئی ہے۔ لہٰذا شراب کی تجارت حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک اللہ مثلاً شراب کی بیجارت حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک اردیت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

لُعنت الخمر على عشرة أوجه : بعينها و عاصرها و معتصرها و بائعها و مبتاعها و حاملها و السحمولة اليسه و آكل ثمنها و شاربها و ساقيها <sup>(۲)</sup>

ا . موطأ أمام مالك، كتاب الشفعة ٥٢١

٣- سنن ابن ماجه، كتاب الأشربة، باب لعنت الخمر على عشرة أوجه

شراب پروس طرح سے لعنت بھیجی گئی ہے: خود شراب پر، نچوڑنے والے پر، نچرانے والے پر، نچرانے والے پر، نجرانے والے پر، خریدنے والے پر، اسے اٹھانے والے پر، جرید نے والے پر، اسے اٹھانے والے پر، اس کے جس کے لیے اسے اٹھایا جائے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پراوراس کے پلانے والے پر۔

حلّتِ بَعْ کے عام بھم ہے تھے گی وہ تمام اقسام خارج ہیں جن کی اللّٰد تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللّٰد ملی اللّٰہ علیہ وسلم نے مما نعت کر دی ہے۔

## ۲\_نص (۱)

نص سے مراد ایسالفظ ہے جوا پے معنی کی دلالت میں ظاہر کے مقابلہ میں زیادہ واضح ہو۔
معنی کا زیادہ واضح ہونالفظ بااس کے صیغہ سے معلوم نہ ہوتا ہو بلکہ اس بنا پر ہو کہ کلام اس مقصد کے لیے
لا یا حمیا ہے اور بھی معنی کلام کامقصود اصلی ہے۔نص میں ننخ کا اختال ہوتا ہے لیکن ظاہر کے مقابلہ میں
صخصیص اور تا ویل کا اختال بہت کم ہوتا ہے۔

### نص کی مثالیں

#### ا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا [المائدة ٢٨:٥]

اور چورخواه مرد ہو یاعورت ، دونوں کے ہاتھ کا ث دو

سیآیت چور کا ہاتھ کا شنے میں نص ہے اور یکی وہ عنی ہے جس کے لیے بیآیت لا کی گئی ہے۔ فیریں للہ

۲\_فرمانِ البي ہے:

المستصفى ا/٢٨٣، اصول الشاشى ص ١٢٨هـ مختصر الروضة ١/٥٥٣. عبدالعزيز بخارى، كشف الاسرار ا/٢٢٦ السعنسي في اصول الفقه ص ١١٥ المنخول ص ١٢٥ التلويح ١٢٩١ الوجيز في اصول الفقه الاسلامي ص ١٨٥ - اصول الفقه الاسلامي ص ١٨٥ - اصول الفقه الاسلامي ص ١٨٥ - اصول الفقه اسلام ص ١٨٨ - اصول الفقه اسلام ص ١٣٨٠ - تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ١٩٠ - اصول الفقه ص ١٣٨٠ - علم الاصول الفقه ص ١٣٨٠ - علم الاصول الفقه ص ١٣٨٠ - علم الاصول الفقه ص ١٩٨٠ - الاصول الفقه ص ١٩٨٠ - علم الاصول الفقه ص

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَزَبَّصَنَ بِأَنْفُسِهِنَّ خَلاَثَة قُرُقَ إِالْبقرة ٢٢٨:٢] اور جن عورتول كوطلاق بووه تين مرتبه ايام ما بوارى آنے تک اپنے آپ كو رو كے ركيس ـ

یہ آیت مطلقہ عورت کے لیے تین قروء تک اپنے آپ کورو کے رکھنے اور عقد ثانی نہ کرنے پر نص ہے۔

لفظ''قروء'' سے کیا مراد ہے ،اس بارے بیں فقہاء کی اختلافی آراء ہیں ۔احتاف کے نز دیک اس سے مراد تین حیض ہیں جبکہ امام شافعیؓ (مہر۲۰س) کی رائے بیں اس سے مراد تین طہر ( زمانہ یا کی ) ہیں۔

۔ حضرت ابن عبائ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صدقہ میں دی گئی ایک مردہ بکری کے بارے میں فرمایا: هلا انتضعتم بجلدها اس کی کھال سے تم لوگوں نے فائدہ کیوں ندا تھایا۔لوگوں نے عرض کیا: وہ مردارتھی۔آپ نے فرمایا: انسمنا خوِمَ اکلها (۱) مردارکا کھا ناحرام ہے۔

ہے۔ ہم کی البی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا اَطِيْعُوا اللَّهُ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَ أَوْلِى الْآمْرِ مِنْ ثُنَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّ

اے لوگوجوا بیان لائے ہو! اطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول کی اور اللہ کی اور اللہ کی جوتم میں سے صاحب امر ہوں ۔ پھر تمہارے ورمیان کی معاملہ میں نزاع ہوجائے تواسے اللہ اوراس کے دسول کی طرف پھیروو۔

ا۔ صحبے بخاری، کتاب الزکواۃ ،ہاب الصدقة علی موالی ازواج النبی صلی الله علیه وسلم ا/ ۵۵۸

یہ آیت اشنباطِ احکام اور قانون سازی میں قرآن وسنت کی طرف رجوع کرنے پرنس ہے۔

نص كاتتم

نص کا تھم ظاہر کی طرح ہے، جس معنی پرنص دلالت کرے اس پڑمل کرنا اس وقت تک واجب ہے جب تک کوئی دلیل اس کی تخصیص تمنیخ یا تا ویل کی متقاضی نہ ہو۔

اس مفسر (۱)

مفسروہ لفظ ہے جواپے معنی پراس طرح واضح دلالت کرے کہاس کے معنی میں کسی تخصیص اور تاویل کا احمال ہاتی ندر ہے یا اگر اس کا صیغہ مجمل (اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں ہے) ہوتو شارع نے خوداس کی تشریح وتفییراتن واضح اور قطعی کر دی ہوکہ اس کا اجمال زائل ہوجائے۔

مفسر، دلالت اوروضاحت میں فلا ہراورنص کے مقابلے میں زیادہ توی ہوتا ہے۔اس میں اختصیص اور تا دیل کی مخبائش نہیں ہوتی ۔البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رصلت تک مفسر کے منسوخ مونے کا اختال باتی تفایہ آپسلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد شریعت کی نصوص واحکام میں نسخ کا احتال باتی نہیں رہا، وی کا سلسلہ ختم ہوگیا اور دین اسلام کمل ہوگیا ہے۔

مفسري مثاليس

قرآن مجيديس إ:

وَالَّـذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْيَعَةِ شُعهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمْ فَالْمُلِدُوهُمْ فَعَانِيْنَ جَلدَةً [الور٣:٢٣]

اور جولوگ پاک دامن عورتوں پرتہت لگائیں ، پھروہ چار گواہ لے کرنہ آئیں

التلويح ا/٢٣١ ميزالتزيز، بخارى، كشف الاسواد ا/١٣١ الميسر في اصول الفقه ص ١٨٨٠ اصول الشاشي ص ٢٩٨ مير ١٨٥ الفقه ص ١٢٥ الوجيز في اصول الفقه (اردو) ص ٥٣٠ تفسير الشاشي ص ٢٩٠ المغنى في اصول الفقه (اردو) ص ٥٣٠ تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ١٠٠ معلم اصول المفقه ص ١٢١ اصول فقه اسلام ص ١٨٨ اصول الفقه ص ٢٢١ المسول فقه اسلام ص ١٨٨ اصول الفقه ص ٢٨٣ المسلام

توان کواستی کوڑے مارو۔

اس آیت میں لفظ هٔ مَانِیْنَ (اسّی)مفسر ہے جس میں تخصیص اور تا ویل کا احمال نہیں ہے۔ بیا کیے معین عدد ہے جس میں کمی یا زیاد تی نہیں ہوسکتی۔

٢ الله تعالى في مايا:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جِزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنوعًا [المعارج • ٤: ١٩ تا ٢١]

بے شک انسان بے صبر و بے ہمت پیدا کیا گیا ہے، جب اس پرمعیبت آتی ہے۔

تو گھبراا ٹھتا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔

مندرجہ بالا آیات میں لفظ المه لموع مجمل ہے جس کی تشریح وتفییرا نہی آیات میں بیان کردی

منی ہے۔ اب میلفظ مجمل نہیں رہا بلکہ مفسر بن گیا ہے اور اس کی تاویل نہیں ہوسکتی۔

سا۔ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے:

وَأَقِيْمُوا الصَّلَّوةَ [البقرة ٢:١١٠]

اورنماز قائم کرو۔

لفظ المصلى قبل ہے جس كالغوى معنى وعاہے۔ شارع نے اس لفظ كو يمہال خاص معنى ميں استعمال كيا ہے۔ نبى اكرم صلى الله عليه وسلمنے اپنے اقوال وا فعال مباركه سے اس لفظ كى وضاحت كرك اسے مفسر بنا ديا ہے۔ آپ نے نمازوں كى تعداد، اوقات، ركعات اور قيام، ركوع اور جووكى تعداد وكيفيت وغيروكا تغين فرما ويا ۔ آپ نے نمازوں كى تعداد وكيفيت وغيروكا تغين فرما ويا ۔ قرآن مجيد كا بيان اور اس كى تغيير نبى اكرم صلى الله عليه وسلم كے فرائض نبوت ميں شامل ہے ۔ قرآن مجيد ميں ہے :

وَأُنْزَلُنَا إِلَيْكَ الذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ [النحل ٢١:٣٣] وأُنْزَلُنَا إِلَيْهِمُ [النحل ٢١:٣٣] اورجم في بيذكرا بي بينازل كيابٍ تاكدا پاوكول كرا مناس تعليم كى تشرَّحُ وتو في كرت جا كي جوان كے ليے اتارى كي ہے۔

تغسركاتكم

مغرجس معنی پر قطعی ولالت کرے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مغسر میں تاویل یا شخصیص کی مغسر جس معنی پر قطعی ولالت کرے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مغسر میں تاویل یا شخصیص کا اخمال ندر ہے، وہ تغسیر ہے مخبائن نہیں ہوتی ۔ ایک تغییر وتشریح جس سے مغسر میں تاویل یا شخصیص کا اخمال ندر ہے، وہ تغییر ہے جو نقص کے لفظ سے ماخو ذیبو یا ایسے تشریکی بیان سے ماخو ذیبوجس کا تنبی شارع خود ہو۔ جبھر میں ، فقہاء یا کسی اور محتص کی تاویل تغییر نہیں ہوتی ۔

م محکم (۱)

محکم سے مراد وہ لفظ ہے جواپے معنی پر دلالت کے اعتبار سے مغسر سے زیادہ تو ی ہو۔ وہ اپنے معنی پر اتنی وضاحت سے دلالت کرے کہ کسی بیان کامخاج نہ ہواور نہ اس کے معنی میں کسی اختلاف کی مخبائش ہو۔ اس میں شخصیص ، تا ویل اور شخ نہ ہوسکتا ہو، نہ عہد نبوی میں اور نہ اس عہد کے بعد۔ مثلاً قرآن مجید میں ہے:

قَ أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَنَى وَ عَلِيْمُ [المائدة ٥: ٩٥] بِ فَنَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كُو بِرَ جِيرُ كَاعِلْمَ ہِے۔

أور

أَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَّى وَ قَدِيْلُ [البَقَوة ٢:٢٠١] - يشك اللهم چيز پرتدرت دكمتا ہے۔

جو محکم نصوص تخصیص ، تا ویل اور شخ قبول نبیس کرتیں ان کا تعلق دین کے اساس قو اعد سے بہے۔ مثلاً اللہ تعالی اور اس کی وحدا نبیت پرائیان ، ملائکہ، کتب الی ، رسولوں اور آخر ت پرائیان ۔

المعنفول ص محارجوالولا بخارك كشف الامراد ا/١٣٥ العدة في اصول الفقه ١٨٥٠ المعنفي في اصول الفقه (ادوو) المعنى في اصول الفقه (ادوو) المعنى في اصول الفقه (ادوو) في اصول الفقه (ادوو) ص ١٣٥ اصول فقه اسلامي ص ١٣٥ اصول فقه اسلامي محارد اصول فقه اسلامي محارد اصول الفقه في الفقه اسلامي محارد اصول الفقه ص ١٣٨٠ علم اصول الفقه ص ١٣٨٠ المهسر في اصول الفقه م ١٣٨٠ المتمهيد في اصول الفقه م ١٣٨٠ شرح مختصر الروضة ١٣٠/٢

ان کے علاوہ وہ نصوص جوا خلاق و فضائل سے متعلق ہیں، جنہیں عقل سلیم تسلیم کرتی ہے اور جو تبدیلی ان کے علاوہ وہ نصوص جوا خلاق و فضائل سے متعلق ہیں، جنہیں عقل سلیم تسلیم کرتی ہے اور جو تبدیلی احوال سے تبدیل نہیں ہوئے مثلاً ظلم کے حرام ہونے اور عدل کے واجب ہونے ، والدین سے حسن سلوک ، صلہ رحمی اور ایفائے عہد سے متعلق نصوص محکم ہیں۔

ای طرح بعض جزوی احکام کے ساتھ الی چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں جوان احکام کی ابدیت اور دوام پرصراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں۔

مثلًا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کی رحلت کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم کی بیویوں سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔

وَمَا كَانَ لَـكُـمُ أَنُ تُوذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً [الاحزاب٣٣:٥٣]

تہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دواور نہ بیہ جائز ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرو

اس آیت میں لفظ اَبدا محکم ہے جس کی تاویل مخصیص یا تنسخ نہیں ہوسکتی۔

حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ ایک فخص نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رصلت فرما جائیں گے تو میں حضرت عائش سے شادی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ بالا آیت اور میہ آیت نازل کی ﴿ وَ اَزْ وَ اَجْهَا لَهُمْ ﴾ [الاحزاب ١:٣٣] اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہویاں ان کی مائیں ہیں (۱)۔

مائیں ہیں (۱)۔

نی صلی الله علیہ وسلم کی از واج مطہرات آپ کی رحلت کے بعد بھی آپ کی بیویاں ہیں۔
اس اکرم صلی الله علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کی از واج کے لیے کوئی عدت نہیں ہوتی ۔ عام انسان کے برعکس نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی از واج آخرت میں آپ کی بیویاں ہوں گی۔ آپ مسلی الله علیہ وسلم کی از واج آخرت میں آپ کی بیویاں ہوں گی۔ آپ مسلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

ا الجامع لأحكام القرآن ١٢٨/١٢

زوجاتي في الدنيا هن زوجاتي في الآخرة <sup>(١)</sup>

د نیا میں میری بیویاں آخرت میں بھی میری بیویاں ہوں گی۔

ایک اور مثال ہے کرزنا کی تہمت لگانے والوں کی گوائی ہمیشہ کے لیے نا قابل قبول ہے۔

قرآن مجيد ميں ہے:

قَلَا تَقْبَلُوا لَهُم شَعَادَةً أَبَداً [النور٣:٢٣] اوران كي كوابئ بهي قبول شكرو-اس آيت عمل لفظ أبداً مُحكم هـ

محكم كاحكم

محکم جس معنی پر تطعی طور پر دلالت کرے اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ محکم کے معنی کے خلاف کرنا کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہوتا۔ بیان خا اور تا ویل قبول نہیں کرتا ، نہ عہدِ رسالت میں اور نہ اس عبد کے بعد۔ جن نصوص میں ننخ کا احتمال ختم ہو چکا ہووہ محکم کے تھم میں وافن ہوجاتی ہیں۔ رحلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انقطاع وی ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نہیں رہا۔ واضح الدلالت الفاظ میں تعارض اور ان میں ترجیح کا اصول (۱۲)

شرگی دلائل میں تعارض (Contradiction) کا مطلب یہ ہے کہ کمی خاص مسئلہ میں ایک شرگی دلائل میں تعارض (Contradiction) کا مطلب یہ ہے کہ کمی خاص مسئلہ میں ایک شرگی دلیل جس تھم کی متقاضی ہو، کوئی دوسری شرگی دلیل اس کے خلاف دوسرے تھم کا تقاضا کرتی ہو۔ شرگی دلائل میں تعارض در حقیقت محال ہے۔ شریعت نے احکام بیان کرنے کے لیے جو دلائل دینے میں دوائر ایک دوسرے کے خالف ہوں تو شریعت کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے اور مکلفین کے لیے بیں دہ اگر ایک دوسرے کے خالف ہوں تو شریعت کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے اور مکلفین کے لیے

الجامع لأحكام القرآن ٢٣٠/١٣٠

التلويح ا/٢٣ تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ١١٣ الميسر في اصول الفقه الاسلامي
 من ١٩٩١ اصول الشاشي ص ١٨ الموجيز في اصول الفقه (١/وو) ص ١٣٠٠ علم اصول الفقه
 من ١٩٨

شری احکام کومعلوم کرنا ناممکن ہوجائے گا۔اللہ تعالی اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بعید ہے

کہ وہ شریعت کے لیے متعارض دلائل مقرر کریں۔ لبندا دلائل شرعیہ میں حقیقی تعارض محال ہے ۔لیکن
ان ولائل کے بارے میں مجبتدین کے فہم وادراک میں تفاوت کی بنا پر ظاہری تعارض ممکن ہے جے
دور کرنے اور متعارض دلائل میں سے کی ایک کی ترجیج کے لیے اصول مرتب کیے گئے ہیں۔
اس ظاہری تعارض کی ایک فتم واضح الدلالت الفاظ بینی ظاہر،نص ،مغسراور محکم میں تعارض کی بایا جانا ہے:

# ا ـ ظاہراورنص میں تعارض

ا کر ظاہرا ورنص میں تعارض ہوتو نص کو ظاہر پرتر جے دی جاتی ہے۔

مثال: حضرت انس سے روایت میں ہے کہ اہلِ عُسوَیْنَه جب مدینہ آئے تو انہیں مدینہ کی آب وہوا موافق نہ آئے تو انہیں مدینہ کی آب وہوا موافق نہ آئی اور وہ بیار پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرمایا کہ وہ صدقات کے اونٹوں کا دووہ اور پیشاب پیک سے وہ صحت یاب ہو محے (۱)۔ بیصدیث طلال جانور کا پیشاب پاک ہونے اور اسے پینے کی اجازت پر ظاہر ہے۔

مندرجہ بالا حدیث کے متعارض ایک حدیث ہے جے حضرت انس نے روایت کیا ہے۔ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

> استنزهوا من البول فان عامة عداب القبو منه (۲) بیشاب کنے سے بچوکیونکہ قبر کا زیادہ تر عذاب بیشاب سے نہ بیخے کی وجہ سے ہوگا۔

بیرحدیث اس معنی پرنس ہے کہ تمام پیٹاب نا پاک ہیں اور پیٹاب سے بچا ضروری ہے۔ اس معنی کے اظہار کے لیے بیرحدیث لائی مگی ہے ۔نس کے معنی کو ظاہر کے معنی پرتزیج حاصل ہوتی ا

ا- منعيل لما منطرو: صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب قصة عكل عرينة ٢/٩٩٨

<sup>۔</sup> لیسل الاوطبار ۱/۱۱ ا، بسحواله دار قطنی۔(اے ایام این بابہ آئے ایک السنن عل حزت ابوہر ہے ہ ا ے بحی روایت کیا ہے ا/ ۱۷۸)

ہے، لہذا بیشاب نایاک ہاوراس کے چھینٹوں سے پیناضروری ہے۔

مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں تعارض کے باعث احناف نے طال جانور کے بیشاب کو نجاست خفیفہ قرار دیا ہے۔ احناف نے نجاست کی دوسمیں بیان کی ہیں: غلیظ اور خفیفہ فلی وہ نجاست کی دوسمیں بیان کی ہیں: غلیظ اور خفیفہ فلی وہ نجاست کی دوسمیں کے خلاف کوئی اور صراحت نہ ہو۔ خفیفہ وہ نجاست ہونے کے بارے میں صرح نفس وار دہوئی ہولیکن دوسری نص اس کے خلاف بھی موجودہو، جیسے طال جانور کے پیشا ب کے بارے میں حدیث استنز ہوا من البول ہے (۱)۔

## ۲\_نص اورمفسر میں تعارض

ا مرنص اورمفسر میں تعارض ہوتو مفسر کے معنی کوتر جی حاصل ہوتی ہے۔

مثلًا عدى بن ثابت نے اپنے والد، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:

> المستحاضة تدع الصلواة ايام اقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة و تصوم و تصلي (۲)

متخاضہ اینے جیش کے دنوں میں نماز چیوڑ دے، پھر شسل کرے اور ہر نماز کے ۔ کیے دخوکر سے اور دوز ورکھے اور نماز ہڑھے

بیرصد بیث اس بارے بین نعی ہے کہ متحاضہ (وہ مورت جے حیض اور نفاس کے علاوہ رخم سے افران آئے کے جاتا ہوں ہے۔ وہ ایک افوان آئے کے جہاز کے لیے وضوکر نالازم ہے خواہ وہ ایک بی وفت میں کی نمازی پڑھے۔ وہ ایک افور میں ایک سے ذائد نمازی بیس پڑھ سکتی ملکہ ہر نماز کے لیے نیاوضوکر نا پڑے گا۔

ایک اور صدیت میں نی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس کی تشریح اور وضاحت کرتے اور عضاحت کرتے اور عض

<sup>·</sup> كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ا/اكا

المستحاضة تتوضا لوقت كل صلوة

متخاضہ ہرنماز کے وفت کے لیے وضوکر ہے۔

ر من بیت منسر ہے کہ متحاضہ پر ہر نماز کے لیے وضوکر نا ضروری نہیں ہے بلکہ جب بھی نماز کا وقت آئے نیا وضوکر نا ضروری نہیں ہے بلکہ جب بھی نماز کا وقت آئے نیا وضوکر لیے ۔اب اس وقت میں ایک وضو کے ساتھ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے (۱) معنی میں تاویل نہیں کی جاسکتی ۔ بیر حدیث مفسر ہے اس لیے بعد والی حدیث کو پہلی حدیث کو پہلی حدیث کر بھل ہوگا۔

٣- ظاہر،نص يامفسر \_ يے محکم كا تعارض

ا گرظا ہر بنص یامفسر ہے محکم کا تعارض ہوتو محکم کوان تینوں پرتر جے دی جاتی ہے۔

ا۔ محکم کوظا ہر پرتز جے

قرآن مجيد ميں ہے:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ [النساء٣:٣]

جوعورتیں تم کو پہندہ کیں ان سے نکاح کرلو۔

بيآيت تمام مورتوں ہے نكاح كى اباحت ميں ظاہر ہے۔

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرمایا:

وَمَا كَانَ لَـكُمْ أَنْ تُوذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزِوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً [الاحزاب ۵۳:۳۳]

اور تہارے لیے یہ ہرگز جائز جیس کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ آب کے بعد آب کی بیو یوں سے نکاح کرو۔

یہ آیت اس بات پر محکم ہے کہ از وج نی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ لہٰڈا دوسری آیت کے تھم کو پہلی آیت کے تھم پر تر جے دی جائے گی۔

ا - الوجيز في اصول الفقه (اروو) ص ١٣٣٢

۲\_ محکم کونص پرتر جیح

الله تعالیٰ کا قول ہے:

وَ أُجِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ [النساء٣:٣٣]

ان (محرمات) کے سواجتنی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے طلال کر دی گئی ہیں (نکاح کے لیے)

اس آیت ہے جہلی آیت میں درج محر مات کے علاوہ دیگر عورتوں ہے نکاح کی اہا حت میں اس آیت ہے۔ اس آیت کی رو ہے نہی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کی بیویاں بھی ان مورتوں میں شامل ہوجاتی ہیں جن سے نکاح جائز ہے۔

قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے:

وَمَا كَانَ لَـكُـمُ أَنْ تُوذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ اَبَداً [الاحزاب۵۳:۳۳]

اور تہارے کے بیہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ بی جائز اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ بی جائز ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیو بوں سے نکاح کرو۔

بیآیت نی صلی الله علیہ وسلم کی رحلت کے بعد آپ کی ہیو یوں سے نکاح کے حرام ہونے پر محکم ہے۔اس میں سنخ کا اختال نہیں ہے،الہٰ دا دوسری آیت کے تھم کو پہلی آیت کے تھم پر مقدم کیا جائے گا۔

الله محکم کومفسر پرتز جی

الله تعالى في مايا: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمُ [الطلاق ٢:٢٥] الله تعالى في الله الله الله الله الله ال

یہ آیت عادل کواہوں کی کوائی قبول کرنے میں مفسر ہے۔ اس آیت کے تکم کی عمومیت کی رو سے زنا کی تہمت لگانے والے فض کے تو بہ کر لینے کے بعد اس کی گوائی قبول ہوگی کیونکہ تو بہ کے بعد وہ افادل ہے۔ لیکن قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے: وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَعَادَةً أَبَداً [النور٣:٢٣] اوران کی شہادت بھی قبول نہ کر د۔

یہ آیت محکم ہے جس میں صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ زنا کی تہمت لگانے والے قا ذف كى كوائى بميشه كے ليے نا قابل قبول ہے خواہ وہ توب بھى كر لے محكم كومفسر يرمقدم كيا جائے گا، لہذا قاذ ف كي كوائى بميشد كے ليے نا قابل قبول ہے۔

غامض الدلالت الفاظ

ا ہے معنی پر عامض الدلالت الفاظ کی دلالت غیرواضح ہوتی ہے ۔ بیرالفاظ اپنے میغہ ے اپنامعنی اور مراوخود نہیں بتلاتے بلکہ اپنے معنی پران الفاظ کی ولالت کسی خار جی امر پرموقوف

حنى اصوليين نے واضح الدلالت الفاظ كى طرح عامض الدلائت الفاظ كى بھى جاراقسام ينا كيس بي جوميرين:

> سرمجمل سمے متشاہر ا خفی ۲ مشکل

ہے تر تبیب معنی پر ولالت میں اخفا اور پوشیدگی کے فرق کے لحاظ سے ہے۔ حقی سب سے کم در ہے میں ہے اور سب سے بڑے درجہ میں متشابہ ہے۔ واضح الدلالت اور عامض الدلالت الفاظ کی اقسام اوران کی ترتب کواس نظر ہے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ظاہر کے برعکس نفی ہے ،نص کی ضد مشكل ہے بمفسر كے مخالف مجمل ہے اور محكم كے مقابل متشابہ ہے۔

ذيل بن عامض الدلالت الفاظ كي جارون اقسام كاتنصيل عدد كركيا جاريا-

حفی وه لفظ ہے جس کی دلالت ایے معتی پر ظاہر ہوا ورمیغہ کی روسے تو اس کامعنی پوشیدہ نہ ہو حبرالعزيز بخارىء كنشف الاسواد ا/١٣٦٦ـ التلويع ا/٢٣٣٦ـ تسقسير المتصوص في الفقه الاسلامي ص ۱۲۹ ـ الوجيز (اردد) ص ۱۳۳۵ ـ اصول الشاشي ص ۱۳۱ ـ اصول فقه اسلام ۱۳۹ ـ علم اصول الفقه ص ١٤٠- اصول الفقه ص ١٣٩٠- الميسو في اصول الفقه ص ٢٣٩ لیکن کسی عارض کی بنا پر اس لفظ کے بعض افراد پر اس معنی کے انطباق و نفاذ بیس کی خفا اور غموض پایا جائے جس سے اس کے معنی بین اشتباہ پیدا ہو جائے اور اس لفظ کا تھی شرعی تخفی ہو جائے ۔ لفظ سے فلا ہری طور پر جومعنی سامنے آئے اس سے تو بیہ معلوم ہوتا ہو کہ بیہ معنی عام ہے اور لفظ کے تمام افراد اس معنی میں شامل جیں لیکن غور وفکر سے میہ بیتہ چلے کہ بیا لفظ معنی کی ولا است کے اعتبار سے اپنی تمام افراد کا اوا طرنہیں کرتا بلکہ بعض افراد اس لفظ کے معنی سے خارج ہیں ۔ اس طرح بیا لفظ اپنی معنی پر دلا است کے اعتبار سے بعض افراد اس لفظ کے معنی سے خارج ہیں ۔ اس طرح بیا لفظ اپنی معنی پر دلا است کے اعتبار سے بعض افراد پر خفی رہتا ہے ۔ بعض افراد پر لفظ کے اس غموض وخفا کو دور کرنے کے لیے غور وفکر کی ضرورت پڑتی ہے ۔ ایساغور وفکر لفظ کے صیغہ سے خارج امر ہے ۔

خفی کی مثالیں

ا۔ قرآن مجید کی آیت ہے:

قالشّارِقْ قالسّارِقَةُ فَاقُطَعُوا آيَدِيَهُمَا [المائدة ١٥: ٣٨] اور چورخواه مردبو ياعورت، دونول كے ہاتھ كا ف دو۔

سیآ بت اپنے معنی کے کھا ظ سے واضح ہے لیکن بعض افراد پراس کے انطباق میں غموض وابہام پایا جاتا ہے۔ اس کا تھم شری ''السارق'' کے حق میں ظاہر ہے لیکن ' طرار' 'اور'' نباش' وونوں کے بین میں نفلی ہے۔ (سارق سے مرادوہ فخص ہے جو دوسرے کا مال متقوم (Valuable) خفیہ طور پر بیر معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ''السارق' 'میں تمام چور فرزیعنی محفوظ مقام سے لے اڑ ہے۔ ) فلا ہری طور پر بیر معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ''السارق' 'میں تمام پایا جاتا ہے لگا مل بیں خواہ وہ کیسی ہی چوری کر ہیں ۔ لیکن بعض افراد پر اس معنی کے اطلاق میں ابہام پایا جاتا ہے لیوراشتہا و پیدا ہوجا ہے کہ آیا لفظ ''السارق' 'کا اطلاق ان فراد پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ۔ مثلاً الموراشتہا و پیدا ہوجا تا ہے کہ آیا لفظ ''السارق' کا اطلاق ان فراد پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ۔ مثلاً خیب کتر اور کفن چور و غیرہ ، ان دونوں کے لیے عربی زبان میں مخصوص نام ہیں ۔ جیب کتر سے کے خیب کتر اور کفن چور و غیرہ ، ان دونوں کے لیے عربی زبان میں مخصوص نام ہیں ۔ جیب کتر ہے کہ الیک الفظ استعمال کیا گیا ہے۔

نور وفکر کرنے سے پند چانا ہے کہ جیب کتر سے کا طریقہ جرم عام چور کے چوری کرنے سے اللہ اور کا دوخطرناک ہے۔ جیب کتر ااسپنے ہاتھ کی انگیوں کی مہارت سے کسی شخص کی جیب سے اس کی اور

اردگرد کے لوگوں کی خفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مال نکال لیتا ہے۔ اس کا جرم سارق سے زیادہ سنگین ہے ، لہذا جیب کتر سے کا الگ نام'' طرار'' ہونے کے باد جود اس پر آیت کے تعلم کا دلالة النص کے تحت اطلاق ہوگا اور بالا تفاق اس پر ہاتھ کا شنے کی صد جاری ہوگی۔

کفن چور قبرول سے مُر دول کا گفن چرا تا ہے۔ گفن چور لینی '' نباش'' کا جرم کھمل طور پر سرقہ (چوری) کے تقاضوں کو پورانہیں کرتا۔ قبر کوحز رقر اردیئے میں اختلاف پایا جا تا ہے اور میت بھی مال لیمنی گفن کے لیے محافظ نہیں قر اردی جاسکتی ، اس لیے نباش کو سارتی کے معنی میں داخل کرنے کے مسئلہ پر نقبہا ، ہیں اختلاف یا یا جا تا ہے۔

ا ما م ابو حنیفہ "(م • 10 ه ) اور امام محری (م ۹ ۱۵ ه ) کے نز دیک نباش پر سارق کے لفظ کا اطلاق نہیں ہو تا ، اس لیے کفن چور پر ہاتھ کا شنے کی حد جاری نہیں ہو گی بلکہ اسے تعزیری سزا دی جائے گی۔ ان کے نز دیک کفن مال متع م نہیں ہے ۔ بیدا یک غیر مرغوب چیز ہے ۔ کفن کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتا اور نہ قبر کو حرز قرار دیا جاسکتا ہے ۔ قبر مال محفوظ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مرد ہے کی تدفیع ن کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ نباش میں سارق کی شرائط پوری نہیں ہوتیں ، لہذا س پر سارق کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا۔

امام مالک (م ۱۹ کاھ)،امام شافتی (م ۲۰ ۴ ھ)،امام احمد بن طنبل (م ۲۲ ھ) اور حنی فقیدا مام ابو یوسف (م ۱۸ ۲ ھ) باش کوسارق میں شامل کرتے ہیں۔انہوں نے کفن چور کے لیے قطع ید کا فتو کی دیا ہے۔ جمبور فقہا و کے نز دیک نباش سارق کی ایک نوع ہے۔ قبر کفن کی حفاظت کے لیے حرز ہے۔ لوگوں کے لیے کفن کا غیر مرغوب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ مال متقوم بھی نہیں ہے۔ کہ وہ مال متقوم بھی نہیں ہے۔ کہ وہ مال متقوم بھی نہیں ہے۔ کفن کی بھی مالیت اور قبر میت کا کھی ہوتی ہے۔ اور قبر میت کا کھی ہوتی ہے۔

۲۔ ترآن مجید کی آیت ہے:

الزانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةً جَلَّدَةٍ [النور ٢:٢٢] الزَانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَائَةً جَلَّدَةٍ [النور ٢٢٢] الرابع القرآن ٢/١٢/١ الاحكام السلطانية ص ٢٢٧ الحكام السلطانية ص ٢٢٤

زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہرایک کوسوکوڑ سے مارو۔

زانیہ مورت اور زانی مرد کوسوسو کوڑے لبطور حد مزاکے ثبوت میں بیآیت ظاہر ہے لیکن لوطی کو مزاکے حق میں بیآیت نفی ہے کہ آیالواطت کے مرتکب کوسوکوڑے مارے جائیں گے یانہیں۔

ای طرح ہم جنس پرتی کی سزاکے حق میں بھی ہے آیت خفی ہے ۔ خفی فقیہ علامہ کاسائی اور نہ زنا کا مصداق ہے (ا)۔ (ام ۵۸۵ھ) نے بیدانسے المصنانع میں لکھاہے کہ لواطت زنانہیں اور نہ زنا کا مصداق ہے (ا)۔ مالکی ، شافتی اور منبلی فقہاء کا فتوی ہے کہ لواطت کی سزا شرعی حد ہے ۔ فاعل اور مفعول دونوں سنگسار کرکے ہلاک کرویئے جا کیں یا تلوار ہے قبل کرویئے جا کیں ، خواہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر مثادی شدہ ہوں ا

الم حضرت ابو ہر رہ اسے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

القاتل لايرث(٣)

قاتل وارث بیس ہوتا۔

مندرجہ ہالا فرمان رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مطابق اگر کوئی شخص ایسے رشتہ وار کوئل کر وے جس کے ترکہ میں وہ وارث ہے تو قاتل اپنے مورث کوئل کرنے کے سبب سے میراث سے محروم ایمرویا جائے گا۔

لفظ'' القاتل'' ظاہر میں اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد وہ فخص ہے جس نے اللہ عمر کا ارتکاب کیا جوموجب قصاص ہے ۔لیکن بعض افراد مثلاً قتل خطا کے مرتکب پر اس لفظ کے اللہ قبل عمر خفا یا جاتا ہے ۔قتل خطا کے مرتکب پر لفظ قاتل کے انطباق میں خفا کا سبب خطا ہے تل الطلاق میں خفا یا جاتا ہے ۔قتل خطا ہے مرتکب پر لفظ قاتل کے انطباق میں خفا کا سبب خطا ہے تل المحالی میں خفا کا سبب خطا ہے تا اللہ میں خفا کا مرتکب بھی میراث ہے مروم کر دیا جاتا ہے کہ کیاتی خطا کا مرتکب بھی میراث ہے محروم کر دیا جاتا ہے میں انہوں ؟

بدائع الصنائع ٤/ ٣٤

إل- كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ٥/ ١٣٢٦ ١٣٨

الله من ابن ماجه ، ابواب الفرائض ۲/۳۲۰

احناف کے نزدیک قبل خواہ عمداً ہو یا خطا ہے، قاتل میراث سے محروم رہتا ہے۔امام مالک اللہ احال کی رائے ہے کہ قبل خطا کا مرتکب میراث سے محروم نہیں رہتا ۔امام شافعی اللہ اللہ کی رائے ہے کہ قبل خطا کا مرتکب میراث سے محروم نہیں رہتا ۔امام شافعی اللہ کے نزدیک قبل بلاحق کا مرتکب میراث سے محروم رہتا ہے۔اس میں قبل خطا بھی شامل ہے (۱)۔

خفى كانتكم

خفی کا تھم ہیہ ہے کہ بعض افراد کے بارے میں لفظ کے خفا کوغور وفکر سے دور کیا جائے۔ اگر خفا کے ازائے سے یہ ثابت ہوجائے کہ بعض افراد بھی اس لفظ میں شامل ہیں تو ان بعض کو بھی لفظ کے عام افراد میں شامل میں تو ان پروہی تھم جاری کیا جائے گا اور اگر غور وفکر سے بیر ثابت ہو کہ بعض افراد اس لفظ میں شامل نہیں ہیں تو ان پر اس لفظ کا تھم جاری نہیں ہوگا۔

لفظ کے خفا کو دور کرنے کے مسئلہ میں فقہاء کا اتفاق بھی ہوسکتا ہے اور اختلاف بھی ممکن ہے۔
ایک فقیہ کے نز دیک بعض افراد کسی لفظ کے معنی میں شامل ہو سکتے ہیں جبکہ دوسرے کی رائے اس کے برشکس ہوسکتی ہے۔
پرشکس ہوسکتی ہے۔ بیدا یک اجتہادی معاملہ ہے جس میں جبتدین وفقہاء کے ذہنی فہم و اوراک میں تفاوت کی وجہ سے اختلاف رائے فطری ہات ہے۔ ذکورہ بالامثالیں اس کی تا ئید کرتی ہیں۔
سے مشکل (۲)

لغت میں مشکل کامعنی دشوارا در دیجید ہ کا ہے۔مثلاً ہم شکلوں میں اس طرح مل جل کرر ہنا کہ پیچا ننا دشوار ہو جائے۔

اصطلاحاً مشکل ہے مراد ایسالفظ ہے جوا پنے میغہ سے اپنے معنی ومراد پرخوو دلالت نہ کر ہے بلکہ اس کا ایک معنی متعین کرنے کے لیے خارجی قرائن وعلامات اور دلائل کے ساتھ غور وقکر کرتا پڑتا

ا - ليل الاوطار 1/190 ـ الفقه الاسلامي وادلته ١٩٥/٦

عبرالعزیز بخاری، کشف الاسواد ا/۱۰۰۰ اصول الشاشی ص ۳۱ تفسیر النصوص فی الفقه الاسلامی ص ۱۲۱ تفسیر النصوص فی الفقه الاسلامی ص ۱۲۸ علم اصول الفقه ص ۱۵۱ الوجیز فی اصول الفقه (اردو) ص۵۳۵ اصول فقه اسلام ص ۱۳۹ الفقه ص ۱۳۹۲ المیسر فی اصول الفقه الاسلامی ص ۲۹۲

ہے کیونکہ مشکل میں ایک ہے زائد معانی کا احمال ہوتا ہے۔

مشکل اورخفی میں فرق ہیہ ہے کہ خفی میں معنی کا اخفا خود لفظ کی وجہ سے نہیں ہوتا ۔ لفظ کا معنی واضح ہوتا ہے کہ اس معنی کی تطبیق و نفاذ میں ہے اشتباہ ہوتا ہے کہ اس معنی کا انطباق بعض افراد پر ہوتا ہے یا نہیں ۔ مشکل میں معنی کا خفا خوداس لفظ کی وجہ سے ہوتا ہے ۔ لفت میں اس لفظ کے ایک سے زائد معانی ہوتے ہیں ۔ کسی ولیل اور قرید کے بغیر مشکل کا کوئی ایک معنی متعین نہیں کیا جا سکتا ۔ مشکل ک حقیقت پہلے ہی غموض وخفا میں ہوتی ہے اور جب لفظ اپنے سے ملتی جلتی صور توں کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی میں مزید اشکال پیدا ہوجاتا ہے ۔ مشکل کے کسی ایک متعین معنی کو اس کی دیگر صور توں سے متاز کرنے کے لیے قرائن و دلائل کے ساتھ غور وقکر کی ضرورت پڑتی ہے تا کہ لفظ ہیں پایا جانے والا اشکال دور ہو۔

# ا شکال کی صورتیں

ا۔ بعض اوقات لفظ اپنی اصل کے اعتبار سے متعد دمعانی رکھتا ہے لیکن تظم کلام میں اس سے کوئی ایک معنی مراد ہوتا ہے۔ مثلاً مشترک الفاظ لفت میں ایک سے زائد معانی رکھتے ہیں۔ مشترک لفظ اپنے صیغہ کے اعتبار سے ان متعد دمعانی میں ایک سے زائد معانی رکھتے ہیں۔ مشترک لفظ اپنے صیغہ کے اعتبار سے ان متعد دمعانی میں سے کمی ایک معین معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے خارجی قرائن اوراجتہا دکی معرورت ہوتی ہے۔

#### مثال: الله تعالى في فرمايا:

وَإِنْ طَلَّهُ تَعُمُوْهُنَّ مِنْ قَبُلِ أَنْ تَمَسُّوُهُنَّ وَقَد فَرضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيُضَةً فَإِنْ طَلَّهُ فَرِيضَةً لَهُنَّ فَرِيْضَةً لَا تَكُاحِ فَدُهُ الدِّكَاحِ فَدُهُ الدِّكَاحِ فَدُهُ الدِّكَاحِ فَدُهُ الدِّكَاحِ فَدُهُ الدِّكَاحِ اللَّهُ مَا فَرَضْتُمُ إِلَّا أَنْ يُعَفُّونَ أَوْ يَعُفُّو الَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ الدِّكَاحِ فَدُهُ الدِّكَاحِ البَعْرة ٢٤٣٤]

اگرتم نے ہاتھ لگانے سے پہلے انہیں ( ہو یوں ) طلاق دے دی ہوئیکن مہرمقرر کیاجا چکا ہوتو نصف مہر دینا ہوگا۔ بیاور بات ہے کہ مورت نرمی برتے (اورمہر نہ لے ) یاوہ مردجس کے اختیار میں عقد تکاح ہے نرمی سے کام لے (اور پورامبردے دے۔)

اس آیت میں ﴿ اَلَّذِی بِیدِهِ عُقَدَةُ النِّکَاحِ ﴾ مشکل ہے۔ یہاں ' زوج' ' یعنی شوہراور ' ولی' وونوں معانی کا احتمال پایا جاتا ہے۔ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے غور وقکر کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں ' ' زوج' ' مرادلیا جائے تو آیت کا مطلب سے ہوگا کہ! گرعورت کا مہر مقرد کیا جا چکا ہو اور مہا شرت سے قبل اسے طلاق دے دی جائے تو مقررہ مہر کا نصف ہوگا۔ اگر اس نے اپنا حق معاف کر دیا تو یہ نصف مہر بھی شوہر کے لیے ہوگا اور عورت کو پھر نہیں ملے گا۔ اگر شوہرا پنا حق (نصف مہر) معاف کر دیا تو یہ نصف مہر بھی شوہر کے لیے ہوگا اور عورت کو پورا مہر ملے گا۔

اگریبال" ولی" مراد لی جائے تو آیت کامنہوم یہ ہوگا کہ اگر عورت کے لیے مہر مقرر کیا جا چکا ہوا ورمباشرت سے پہلے اسے طلاق مل جائے تو عورت کو نصف مہر لے گا اور اگر وہ عورت اہلیت تصرف کی بنا پر (لینن وہ نا بالغہ نہ ہوا ور نہ مجور علیبا ہولیتی اس پر تضرف کے حوالے سے کوئی پا بندی عاکد نہ ہو) اپنا حق معاف کر دے تو بیر نصف مہر شو ہر کو لے گا۔ اگر عورت میں اہلیت و تصرف نہ ہونے کی بنا پراس کا ولی اس کا حق ساقط کر دے تو بیر نصف مہر بھی شو ہر کو لے گا۔

جہور کے نزد کیاں آیت میں''زوج''مراد ہے۔امام مالک (م 2 اھ) یہاں''ولی'' مراد لیتے ہیں۔فریقین نے اپنے اپنے موقف کی حمایت میں دلائل دیئے ہیں جن کی تفاصیل کتبوفقہ میں وضاحت سے درج ہیں۔

۱- اشکال کی ایک صورت بیہ ہے کہ بعض اوقات نصوص باہم مقابلے پر آجاتی ہیں۔ ہرنس فاہر کی طور پر اسپنے معنی پر دلالت کرتی ہے اور اس کی دلالت میں کوئی اشکال پیدائبیں ہوتالیکن جب ان نصوص کو جمع کیا جائے تو پھراشکال سامنے آتا ہے۔

مثلاً الله تعالى كا قول ہے:

مَا أَصَابَكَ مِنَ حَسَنَةٍ فَمِنُ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنُ نَفْسِكَ [النساء٣:42] تحقیے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے اور جومصیبت تم پرآتی ہے وہ تیرے اپنے کسب وعمل کی ہدولت ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور قرآنی نص ہے: کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ [النساء ٣٠] کُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ [النساء ٣٠]

ایسے اشکال دور کرنے کے لیے خارجی قرائن لیمنی دیگرنصوص ، تواعدِ شرع اور حکمتِ تشریع کے ساتھ غور وفکر کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات کوئی لفظ اپنے مجازی معنی میں مشہور ہو جاتا ہے اور جب اسے حقیقی معنی میں استعمال کرنے کے لیے لایا جائے تو اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں اس لفظ کے مشکل ماد ہیں یاحقیقی۔ بیاشکال دور کرنے کے لیے قرائن ادر کلام کے سیاق پرغور کیا جاتا ہے۔ مشکل کا تھکم

مشکل لفظ کا تھم ہیہ ہے کہ سب ہے پہلے طالب لینی لفظ کے تمام معانی پرغور کیا جائے اور
دیکھا جائے کہ بیلفظ کن کن معانی میں استعال ہوتا ہے پھرتا مل لینی نص کے سیاق (Context)اور
قرائن میں غور کیا جائے جس ہے مشکل لفظ کے معنی مرا د کا تغیین ہوجائے۔
مد محمل دن

جمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا معنی تخفی ہو، جو اپنے صینے سے اپنے معنی مراو پر دلالت نہ کر سے اور جب تک شارع خود وضاحت نہ کر ہے اس وقت تک اس لفظ کا معنی متعین نہ ہو سکے ۔

شارع کے خود بیان کر نے سے بل جمل میں کوئی ایبا قرینہ موجود تیس ہوتا جو یہ بتا سکے کہ اس لفظ سے

السراع کے خود بیان کر نے سے بل جمل میں کوئی ایبا قرینہ موجود تیس ہوتا جو یہ بتا سکے کہ اس لفظ سے

السرح منع مول الأحكام سام الله المستصفی ا/ ۲۲۵ سائنہ میں ۱۸۲۸ الناویح المحبول میں ۱۸۱۸ الناویح المحبود الموجود تا المحبود الموجود تا المحبود الموجود تا المحبود ا

شارع کی کیا منشا ومراد ہے۔ مجمل میں معنی کے خفا کا سبب ذاتی اور لفظی ہوتا ہے۔ اس میں دویا دوسے زیادہ معانی کا احتمال ہوتا ہے اور کسی ایک معنی کو دوسرے پرتر جے نہیں دی جاستی ۔ اس اجمال کے ازا نے کے لیے صرف شارع کے بیان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔

مجمل اورمشکل میں بیفرق ہے کہ مجمل میں لفظ کامعنی مشکل کے مقابلے میں زیادہ پوشیدہ اور مخفی ہوتا ہے۔ دونوں کا صیغہ معنی مطلوب نہیں مخفی ہوتا ہے۔ دونوں کا صیغہ معنی مطلوب نہیں بتلا تالیکن مشکل کامعنی متعین کرنے کے لیے قرائن اور سیاق کلام پرغور دفکر کیا جاتا ہے جبکہ مجمل کے معنی مطلوب کا تعین شارع کی طرف سے بیان اور وضاحت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔

ا جمال کی چندا ہم صورتیں ا مفر دلفظ میں اجمال

مثلاً لفظ'' عین'' آنکھ، جاسوں، چشمہ اور سوراخ کے لیے استعال ہوتا ہے۔ بعض اوقات مفر دلفظ متضا دمعانی کے لیے استعال ہوتا ہے جیسے''شغق'' سے سرخی اور سفیدی دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔'شغق'' سے سرخی اور سفیدی دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ 'جھی مفر دلفظ متشابہ معنوں میں آتا ہے مشلا''نور''عقل اور سورج کی روشنی دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ بعض اوقات مما ثمت رکھنے والی دو چیزوں کے لیے بھی مفر دلفظ استعال ہوتا ہے مشلا آسان دز بین اور آدمی کے لیے جسم کالفظ بول لیا جاتا ہے۔

### ٢ ـ مركب الفاظيس اجمال

مثلاً قرآن جيد كي آيت ہے : ﴿ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِو عُفْدةُ الذِّكَاحِ ﴾ البقرة ٢ : ٢٣٤] يهال "زوج" اور" ولي "دوتول معنول كا مكان پايا جا تا ہے۔ اس كي تفصيل بي جي كرر چكي ہے۔

### ٣-تفرف كحوالي سياجمال

لفظ'' مختار'' فاعل اورمفعول دونوں کے لیے پولا جاسکتا ہے، جواختیار وے رہاہے اس کے لیے بولا جاسکتا ہے، جواختیار وے رہاہے اس کے لیے بھی اور جس کواختیار دیا جارہا ہے اس کے لیے بھی ۔اللہ تعالی اسیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی۔اللہ تعالی اسیخ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی

فقار ہے(اللہ تعالیٰ نے بعض اختیارات نی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے) اور نی صلی اللہ علیہ وسلم مختار بیں (اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھا ختیارات تفویض کیے گئے)۔ اسم استفتاء میں اجمال

حضرت ابو ہر رہ قاط ہے مروی ایک حدیث نبوی ہے:

صلوة في مسجدي خير من الف صلوة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام<sup>(1)</sup>

میری اس مسجد ( مسجد نبوی ) میں نماز کسی دوسری مسجد میں ہزار نمازوں سے افضل ہے ماسوائے مسجد حرام (خاند کعبہ) کے۔

اس حدیث بین مسجد حرام کے استثناء میں دومعنوں کا اختال پایا جاتا ہے: ایک بیر کہ مسجد نبوی اس خدام میں نماز پڑھنے سے افعنل نہیں ہے بلکہ فضیلت میں اس کے مساوی ہے اور دوسرامعنی بیہ بوسکتا ہے کہ مسجد حرام میں پڑھی جانے والی نماز سے دوسرامعنی بیہ بوسکتا ہے کہ مسجد حرام میں پڑھی جانے والی نماز سے افعنل ہے۔

السلیات میں افعنل ہے۔

#### ۵\_مرجع صفت میں اجمال

مثلاً ' ڈاکٹر ابو بکر ماہر ہے'' یہاں ابو بکر کی مطلق مہارت یا طب کے شعبہ میں اس کی مہارت مونوں معنوں کا اختال بایاجا تا ہے۔

### الا مرجع ضميريس اجمال

حضرت الوہرية وايت كرتے إلى كه في اكرم سلى الله عليه وسلم في فر مايا:
لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره (٢)

پروى اسپنے پروى كوائى ويوارش اس كى كئرى كا رُف سے منع ندكر ،
مندرجه بالاحديث بي جسسة اره (١سى ويوار) كي خمير (Pronoun) حديث بيل

مسند الامام احمد بن حنيل ٢ /٢٧١

صعيح بخارى، كتاب المظالم، باب لايمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

دونوں پڑوسیوں کی طرف لوٹے کا اختال ہے جس سے دومعتی ہوجا کیں گے: ایک معتی یہ ہوسکتا ہے کہ کوئی پڑوی ایپنے پڑوی کواپٹی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے مٹع نہ کرےا در دومرامعتی یہ ہوسکتا ہے کہ پڑوی خود کواس (پڑوی) کی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے منع نہ کرے۔ اجمال کے اسیاب

> شری نصوص میں اجمال کے چندا ہم اسباب مندرجہ ذیل ہیں: العنوی سے شرعی واصطلاحی معنی کی طرف لفظ کا انتقال

بعض او قات شارع کمی لفظ کو نئے شرکی اور اصطلاحی معنی میں استعمال کرتا ہے جبکہ اس کے لغوی معنی بین استعمال کرتا ہے جبکہ اس کے لغوی معنی بین ۔ شارع کی طرف سے اس لفظ کو نئے اصطلاحی معنی میں استعمال کرنے سے قبل اس کے لغوی معنی ہی معروف نئے۔

مثلاً قرآن مجيد مي هے:

قَ أَقِيْمُوا الصَّلَّوةَ [البقرة ٢: • ١١] اورنمازقاتم كرو

لفظ صللوة کالفوی معنی دعاہے۔ اس آیت میں بیلفظ اپنے لفوی تبییں بلکہ شرع معنی میں استعال ہوا ہے جسے کسی شخصیت یا غور وفکر کی بجائے شارع کے بیان اور وضاحت ہی ہے معلوم کیا جاسکتا ہوا ہے۔ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشار تا صلوہ کی مختلف کیفیتیں بیان کی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایپ اقوال وافعال مبارکہ سے صلوہ کی وضاحت فرماوی ہے۔

ا جمال کی ایک اور مثال لفظ '' مغلس'' ہے۔ حضرت ابو ہریر ہے ہے دوایت ہے کہ نبی اکرم ملی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا: تم جائے ہومفلس کون ہے۔ لوگوں نے عرض کیا: ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس روپیدا در مال واسباب نہ ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

> إن المفلس من امتى يأتى يوم القيامة بصلوة و صيام و ذكوة و يأتى قد شتم هذا و قذف هذا و أكل مال هذا و سفك دم هذا أو ضرب هذا

فيعطى هذا من حسناته و هذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه اخذ من خطايا هم فطرحت عليه ثم طرح في النار (۱)

میری امت میں قیامت کے روزمفلس وہ ہوگا جو نماز ، روزہ اور ذکوۃ کے ساتھ آئے گالیکن اس نے و نیا میں کسی کوگا کی دی ہوگا ، دوسر ہے پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی اور تیسر ہے کا مال کھایا ہوگا، چوتھ کا خون کیا ہوگا اور پانچویں کو مارا ہوگا۔ پھر ان لوگوں کو (جن کواس نے دنیا میں ستایا) اس کی نیکیاں لوگوں کے حقوق ادا ہونے سے پہلے ختم نیکیاں لوگوں کے حقوق ادا ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی اور آخر وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

#### ٢\_نصوص ميں غير ما نوس الفاظ كا استنعال ہونا

قرآن جيد کي آيت ہے:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا [المعارج • ٤: ١٩]

ب حمل انسان کو ب مبرا پیدا کیا میا ب

اس آیت میں لفظ ہلوع اس شخص کے لیے استعال کیا گیا ہے جو بے صد تر یص اور بے صبرا ہو۔اس کا میمنی لغت سے معلوم نہیں ہوسکتا۔شارع نے خود ہی اس لفظ کی وضاحت اگلی آیت میں فر ما وی جس سے اس کا اجمال دور ہوگیا۔

إذَا مَسُّهُ الشَّهِ رَبِّ جَرِّقُ عُهِ الْوَالْمَسُّهُ الْحَيْسُ مَ نُوعُهَا وَإِذَا مَسُّهُ الْحَيْسُ مَ نُوعُها وَالْمَارِجِ ٤٠٠:٢٠٠]

جب اس پرمصیبت آتی ہے تو گھبراا ثعثا ہے اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔

ا . صحيح مسلم ، كتاب البروالصلة والادب بهاب تحريم الظلم ٢١٨/٢

### ٣ \_ خبر کے صیغہ ہے امروار دہونا

قرآن مجید کی آیت ہے:

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ [المائدة ٥: ٣٥]

اورتمام زخوں کے لیے برابر کابدلہ ہے۔

اس آیت میں خبر (Report) کا صیغہ پایا جاتا ہے جوامر پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں میہ اجمال میں اس آیت میں خبر (Report) کا صیغہ پایا جاتا ہے جوامر پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں میں اعماص اجمال موجود ہے کہ زخموں کی صورت میں قصاص کی خبر دی جارہی ہے یا زخموں کی صورت میں قصاص لینے کا تھم دیا جارہا ہے۔

جمہورنقہاء کے نز دیک یہاں تصاص کے وجوب پر دلالت ہے۔ بعض کے نز دیک جب تک اس صیفہ کے معنی ومراد کی وضاحت پر کوئی دلیل سامنے ندا ّ جائے ،اس پرعمل میں تو تف کیا جائے گا۔ سم لفظ کے کئی متساوی معانی کا وجود اور کسی ایک مطلوب معنی کے تعین و ترجیح کے لیے قرائن کا عدم وجود

اس سم کا اجمال قرآن مجیدا درسنت کی احکامی نصوص بین نہیں ہوتا کیونکہ اس سے رسول اللہ ملی اللہ ملیہ وسلم کے منصب رسالت پر انہام آتا ہے کہ وہ نبوی فریعنہ "بیان و وضاحت" سے عہدہ برآنہیں ہوئے۔قرآن مجید بیں ہے:

قَ أَنْزَلُنَا إِلَيْكَ الذِّكُرَ لِتُنبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا مُزِّلَ إِلَيْهِمُ [النحل ٢١:٣٣] اورجم في يدور آپ برنازل كياتاكرآپ لوكول كرما مناس تعليم كي تشريح و وقتي كرية باكران كياتاري كي باري كي باكران كي الماري كي باكران كي الماري كي با

علائے اصول نے اجمال کے اس سب کے تحت جومثالیں بیان کی بیں ان کا تعلق لوگوں کے

کلام سے ہے۔

کیا نی صلی الله علیه وسلم کی رحلت کے بعد کتاب وسنت میں اجمال موجود ہے؟ قرآن مجید اورسنت رسول ملی الله علیہ وسلم میں احکام تکلیمی سے متعلقہ نصوص میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کوئی اجمال نہیں پایا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں

کے لیے احکامِ شریعت وضاحت سے بیان کر دیئے ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحاً کسی
لفظ کا کافی شافی بیان نہیں فرمایا تو ایسالفظ مجمل سے مشکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب جمتہدین امت کا فرض

ہے کہ وہ غور وخوض سے لفظ کے غموض وخفا کو دور کریں اور اس کا معنی و مراد معلوم کرنے کے لیے تمام
شری وسائل ہروئے کارلائیں۔ بعض مجمل ایسے ہوتے ہیں جن کی وضاحت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم
پرواجب نہیں۔ مثلاً قرآن مجید کی آیت ہے:

لِيُنُوق ذُوُ سَعَةٍ مِّنَ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُورَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنُوق مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق ٢٤:٤]

خوشحال آ دمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو کم رزق دیا حمیا ہووہ اس مال میں سے خرج کرے جواللہ نے اسے دیا ہے۔

اس آیت میں بچے کو دودہ پلانے والی مورت کے نفقہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ نفقہ کی کم از کم مقدار ، اوسط اور زیادہ سے زیادہ مقدار مجمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی ۔ نفقہ عرف میں بدلتا رہتا ہے۔ ' وسعت' کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اس لیے تحد بدنہیں کی گئی اور مجمل کی وضاحت نہیں کی گئی۔ ان میں ذو سعد کے تحت ہر زمانے کے لیے ۔ نیک ہے ، لہٰذا فقہا مکرام نے نفقہ کی مقدار کی تحدید کے لیے اجتہا و کیے ہیں۔ مجمول میں مقدار کی تحدید کے لیے اجتہا و کیے ہیں۔

مجمل لفظ پراس وقت تک عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک اس کامعنی متعین نہ ہو جائے۔ معنی کے تعین بیں تو تف کرنا چاہیے۔ جب شارع کی جانب ہے الی وضاحت ل جائے جو مجمل کے معنی کو متعین کرتی اور اس عمل موجود اجمال دور کرتی ہوتو اس لفظ پرعمل ہوتا ہے۔ مجمل کے معنی کا تعین اور اس پیمل میں تو تف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مجمل اس پرعمل میں تو تف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تک تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں مجمل کے تغییر ووضاحت فرمادی ، البذا اب تو تف نبیس ہوگا۔

سم\_منشأبه<sup>(۱)</sup>

متثابہ وہ لفظ ہے جس سے شارع کی اس لفظ سے لی گئی مراد ومعنی معلوم نہ ہوسکتے ہوں اور نہ سیم متثابہ وہ لفظ کے حکم سے شارع کی اس لفظ سے لی گئی مراد ومعنی معلوم کرنے کا کوئی قرینہ پایا جائے۔امت کا کوئی فرد متثابہ الفاظ کی معرفت وادراک نہیں رکھتا۔ان الفاظ کاعلم شارع نے اپنے لیے خاص کرلیا ہے اوران کی تغییر بیان نہیں کی۔

علاء کے نز دیک بیہ بات ٹابت شدہ ہے کہ قر آن وسنت کے احکام سے متعلق نصوص میں متنا بدالفا ظنیں پائے جاتے ۔شارع نے احکام والی نصوص اس لیے بیان فر مائی ہیں کہ مکلفین ان پر عمل کریں ، متنا بدنصوص پڑمل کرناممکن نہیں ہوتا۔احکام تکلیمی سے متعلق تمام نصوص واضح ہیں۔

تشابہ الفاظ ان نصوص میں پائے جاتے ہیں جن کا احکام سے تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً حروف مقطعات جن سے بعض سورتوں کا آغاز ہوتا ہے جیسے المم، حم، حسمعن ، الو، صاور ن وغیرہ۔ قرآن وسنت نے ان حروف کی تغییر بیان نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کاعلم اپنے تک محدود رکھا ہے۔ وہ نصوص بھی متشابہ ہیں جن میں آئدہ وہ امو رکی چیش محوق کی گئی ہو مشلا آیا سے تیا مت کہ آئے گئی، اس کاعلم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

کتاب دسنت میں مذکورہ اللہ نتعالیٰ کی وہ صفات وا فعال جن سے اللہ نتعالیٰ کی اٹسا ٹول سے مشا بہت معلوم ہو، وہ متشابہ ہیں۔مثلاً:

> یَدُ اللَّهِ فَوَقَ اَیُدِیْهِمُ [الفتح ۴۸: ۱۰] ان کے ہاتھ پراللمکا ہاتھ تھا۔

وَ يَبُقَى وَجُهُ رَبُّكَ ذُوالُجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ [الرحمٰن ٥٥: ٢٤] اورصرف آپ كے جليل وكريم رب كاچيره ( ذات ) بى باتى رہے والا ہے۔

<sup>-</sup> شرح المختصر الروضة ٣٣/٣ العدة اصول في الفقه ٢٨٣/٢ المنخول ص ١٤٠٠ عيرالعزيز كارى، كشف الاسرار ا/١٣٨ البحر المحيط ا/١٣٥٠ التلويح ا/٢٣٦ التمهيد في اصول الفقه ٢٢٥٠ النفي ١٢٢٨ التمهيد في اصول الفقه ١٤٥٠ الفقه ١٢١٠ الوجيز (أردو) ص ١٣٤ اصول الفقه ص ١٣٩ علم اصول الفقه ص ١٠١ (أردو) ص ١٣٤ اصول الفقه ص ١٣٩ علم اصول الفقه ص ١٠١٠

ایسے متنابہ الفاظ مثلاً ید اور وجه کے متعلق صحابہ کرائم، تا بعین اور تبع تا بعین کی رائے یہ کہ ان کا حقیق علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان پر بیدا بمان رکھنا واجب ہے کہ بیدا للہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہیں۔ ان کی تاویل نہیں کی جاتی علمائے سلف متنا بہات کے بارے میں پوچھنے والوں کوڈا نشتے تھے مثلاً امام ما لک (م 14 اھ) ہے آیت ﴿ اَلَّ رَحْدَ مَانُ عَلَى الْمَانُ الْمَامُ اللهُ وَور تمان (کا نتات کے ) تخت سلطنت پرجلوہ فرما ہے ) کا معنی پوچھا گیا۔ استوای کی [طلاح 13 ) کا معنی پوچھا گیا۔ استوای کی الستوای نا واجب ہے، اس پر ایمان لا نا واجب ہے۔ اس پر ایمان لا نا واجب ہے۔

دوسری رائے ایک قلیل گروہ کی ہے جن کے نزدیک رائخ علم رکھنے والے لوگ متنا بہات کا معنی جانے ہیں۔اس فریق نے متنا بہالفاظ کی تاویل کرنے کی کوشش کی ہے۔
معنی جانے ہیں۔اس فریق نے متنا بہالفاظ کی تاویل کرنے کی کوشش کی ہے۔
متنا بہ نصوص کی تاویل میں اختلاف کی بنیا دمندرجہ ذیل آیت کے ہجھنے میں فرق کا پایا مانا ہے۔

قَمَا يَغُلَمُ تَاوِيْلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ
جِنْ عِنْدِ رَبِّنَا [آل عمران ٣:٤]
اوران كاحقیق مفہوم اللہ تعالی كسواكوئي نہيں جانا \_ بخلاف اس كے جولوگ علم ميں پنية
ہیں وہ كہتے ہیں كہ ہما راان پرائيان ہے كہ بيسب ہمار برب ہى كی طرف سے ہیں ۔
ہمہورعلا ومندرجہ بالا آيت كی تلاوت میں ﴿ إِلَّا السَلَّ فِي پِنْوَ تَفَكَر تَے ہیں ۔ ان كے جہورعلا ومندرجہ بالا آيت كی تلاوت میں ﴿ إِلَّا السَلَّ فِي پِنْوَ تَفَكر سَے ہیں كہ بیسب اللہ کی طرف سے ہیں كہ بیسب نزد يك متنا بهات كاعلم اللہ كے سواكى كے پاس نيس ہے علم ہیں پنية لوگ ايمان ركھتے ہیں كہ بيسب اللہ كی طرف سے ہیں ۔

دوسرافرین ﴿وَالرَّاسِدُ فَنَ فِی الْعِلْمِ ﴾ برتو تف کرے کہتا ہے کہ متثابہات کاعلم اللہ تعالیٰ اور علم میں بن پختداو کو سے سواکس کے پاس نہیں۔ ابندا وہ متابہات کی تاویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

### ا پیے معنی پر لفظ کی ولالت کے <del>طریقے</del>

شری نصوص میں وار دالفاظ اینے معانی ومفاہیم پرمختلف طریقوں سے دلالت کرتے ہیں۔ حنق علمائے اصول کے نز دیک اپنے معنی پرلفظ کی دلالت کے مندرجہ ذیل جارطریقے ہیں:

> ارعيارة النّص ٢-اثارة النّص ٣-دلالة النّص ٣-اقتماء النّص

مالکی ،شافتی اور صنبلی علماء اصول نے اپنے معنی پر لفظ کی دلالت کے ان چار طریقوں کے علاوہ پانچویں ولالت کا اضافہ کیا ہے جس کا نام مفہوم مخالف ہے۔

ایے معنی پر نفظ کی ولالت کے مندرجہ یالا پانچوں طریقوں کا ذکر ذیل میں تفصیل ہے کیا جا رہاہے:

### عبارة النّص (١)

لفوی طور پرعبارت کا مطلب تغییر، بیان ، وضاحت ،خواب کی تعبیر و تغییر کرنا ہے۔ وہ الغاظ جومعانی پر دلالت کریں انہیں بھی عبارت کہا جاتا ہے کیونکہ بیاس کی تغییر کرتے ہیں جو پوشیدہ ہوتا ہے، حیصے خواب کی تعبیر بتلانے والاخواب میں پوشیدہ کی وضاحت کرتا ہے۔

نص سے مراد قرآن وسنت کا کلام ہے۔

### عبارة النّص كاتعريف

مبارۃ المنص ایے معنی پر لفظ کی ایمی دلائت کو کہتے ہیں جس کی طرف زمن خود بخو دمتوجہ ہو اور لفظ کا معنی ومنہوم اس کے صیغہ سے از خود مجھ میں آجائے۔نص کے سیاق سے معلوم ہو کہ شارع فے اس معنی ومنہوم کے لیے دہ لفظ تصد آ استعمال کیا ہے۔

<sup>-</sup> عبرالتزيز بخارى، كشف الامراد // اعار السعفنى في احول الفقه ص ١٣٩ر الوجيز في احول الفقه ص ١١٩ر الوجيز في احول الفقه المفقه ص ١١٩ر احسول الفقه ص ١٩٩ر الساشى ص ١٣٩ر تحرك يك ، احسول الفقه ص ١٩٩ر المسول الفقه من ١٣٣٠ علم احول الفقه ص ١٣٣٠ تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ١٣٣٠ التوطيح المهمار المنافقة الاسلامي ص ١٣٣٠ التوطيح المهمار ١٣٠٠ فواتح الرحموت الهمارة

شارع نے ہرنس کوایک فاص تھم کے لیے وضع کیا ہے۔ اپنے تھم و منشاء کے بیان کے لیے شارع نص میں ایسے الفاظ استعال کرتا ہے جواس کے تھم وارادہ پر وضاحت سے دلالت کریں نص کے ہرلفظ کا ایک معنی ہوتا ہے، یہ معنی اس لفظ کے صیغہ سے فوری طور پر سمجھ میں آجائے اور شارع کی طرف سے وہ لفظ کا ایک معنی کے لیے نص میں قصد اُلایا گیا ہوتو اس لفظ کی ایسے معنی پر دلالت عبارة النص کہلاتی ہے۔

فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَاءِ مَثُنَى وَ ثُلَاتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمُ النِّسَاءِ ٣:٣]

جوعورتیں تم کو پیندا تھیں ان میں سے دودو، تین تین، چار چارسے نکاح کرلو۔
لیکن اگر تہمیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کرسکو گے تو پھرا یک ہی ہیوی کرو۔
مندرجہ بالاقر آئی نص سے جومعانی فوری طور پر ذبین میں آتے ہیں وہ یہ ہیں:
ا - ہیو یوں کے ساتھ ظلم اور ناانعمانی کا اندیشہ نہ ہوتو ایک سے زائدا در چارتک عورتوں سے
لگاح کی اجازت ہے۔

۲۔ ظلم وناانصافی کا اندیشہ دوتو ایک ہی ہوی پراکتفاء کرناوا جب ہے۔ آیت کا بیمنی مقصودِ اصلی ہے، یہی معنی ہتلائے کے لیےنص کے الفاظ وار دہوئے ہیں۔ سے نکاح کی اباحت۔ آیت کا بیمنی مقصورتہی ہے۔

٣- قرآن مجيد ميل ہے:

وَ أَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبُوا [البقوة ٢: ٢٥٥] اورالله تعالى نے تجارت كوحلال قرارديا ہے اور سودكو 7 ام قرارديا ہے۔ اس نص کے الفاظ وومعانی پر دلالت کرتے ہیں۔

ا \_ بیج اور ریا ( سود ) کے درمیان مما ثلت کی نفی کی گئی ہے ، بیا یک جیسے نہیں ہیں ۔ بیم عنی اس آیت کا مقصو دِ اصلی ہے اور اس آیت کے الفاظ لانے سے شارع کا یہی مقصد ہے کہ یہود کے اس قول کو باطل قرار دیا جائے جو بیہ کہتے تھے :

إِنَّمَا الْبَيْعَ مِثُلُ الرِّبُوا [البقرة ٢٥٥:٢]

تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے۔

۲۔ نیچ حلال ہے اور رباحرام ہے۔ لیکن بیمعنی اس آیت کامقصو واصلی نہیں ہنمی اور تبعی ہے۔ کیونکہ بیچے اور رباکے درمیان مما ثلت کی نفی کے لیے بیضرور ی نہیں تھا کہ بیچے کے حلال اور رباکے حرام ہونے کو ضرور بیان کیا جاتا بلکہ اس بیان کے بغیر بھی مما ثلت کی نفی کا ذکر کر ناممکن تھا۔ لہذا بیمعنی مقصو دیجی ہما ثلت کی نفی کا ذکر کر ناممکن تھا۔ لہذا بیمعنی مقصو دیاصلی تک پہنچا جا سکے جو یہ ہے کہ بیچے اور ربا میں کوئی مما ثلت نہیں ہے۔

اشارة النّص (۱)

اشارۃ النّے اسے ایسے معنی پر لفظ کی ولالت ہے جونس کا مقصو داصلی ہوا و رنہ منی اور تبعی طور پراس معنی کے لیے نص وار د ہوئی ہو نص کی عبارت اور صیغہ و و معنی نہ بتلاتے ہوں بلکہ نص کے نظم کلام سے بطریق النزام اس معنی کی طرف اشارہ ہوتا ہوا ور اس معنی کی خاطر نص میں کسی لفظ کا اضافہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

جس طرح کوئی منتکلم گفتگو میں کسی اشارے یا حرکت سے ایسی بات سمجھا ویتا ہے جس پر

ار الإحكام في اصول الأحكام "47/ المستصفى ٢/٨٨ فواتح الرحموت ا/ ١٠٠٠ عيدالعزيز الم ١٨٨ النصوصيح ا/ ٢٠١١ تسفسير الم ١٢٨٨ التسوضيح ا/ ٢٠١١ تسفسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ١٣٥٠ الوجيز (اردو)ص ١٣٥٠ البحر المحيط ١/٨٠ الميسر في اصول الفقه ص ٢٦١ قري المول الفقه ص ١٢٦٠ قري المساشي في اصول الفقه ص ٢٦١ قري المحيط ١٢٩٠ قري المول الشاشي المراه موازنة بين دلالة المنص والمقياس الاصولي الهم ١٣١٠ ص ٢٣١ يردي، اصول المفقم ص ١٣١٠ المعنى في اصول الفقه ص ١٣٥٠ المول المفقم ص ١٣٠٠ المعنى في اصول الفقه ص ١٣٩٠ المعنى في المعنى في اصول الفقه ص ١٣٩٠ المعنى في المعن

گفتگو میں استعال کیے گئے الفاظ دلالت نہ کرتے ہوں ای طرح اشار قائلہ نہ میں لفظ کی اپنے معنی پر دلالت اس لفظ کی بجائے لفظ کے اشارے سے ہوتی ہے۔ لفظ اس معنی ومفہوم کی طرف اشار ہ کرتا ہے۔

اشارةالنّص كى مثاليس

ا۔ قرآن مجید کی آیت ہے:

لِلْفُقْرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَ أَمُوَالِهِم لِللَّهُ قَارَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمُ وَ أَمُوَالِهِم اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(وہ مال) ان مفلس مہاجرین کے لیے ہے جوابیے گھروں اور جائیداووں سے نکال ہا ہر کیے محصے میں۔

اس آیت کے انفاظ اس مغبوم پر دلالت کرتے ہیں کہ جومہاجرین مکہ ہے ہجرت کر کے مدینہ کے بنے ملکانوں کو حاصل ہو) مدینہ چلے مجئے بنے ان کافئے ( دشمنوں کا وہ مال جوان ہے جنگ وقال کے بغیر مسلمانوں کو حاصل ہو) میں حصہ ہے۔ بیمبارۃ النّص ہے اور یہی معنی اس آیت کے دار دہونے کا مقصو واصلی ہے۔

اشارة النسس سے بیمعلوم ہوا کہ مدین کی طرف ہجرت کرک آنے والے مہاجرین کی جو جائیدادیں ان کے سابقہ وطن کہ بین تھیں اور جن پر کفار کہ نے قبضہ کر لیا تھا، اب وہ ان کی ملیت سے لگل پیکی ہیں۔ کیونکہ اس آیت میں مہاجرین کے لیے لفظ الفقواء استعال ہوا ہے۔ فقر حقیقت میں کمی مال کی عدم ملیت کا نام ہے۔ مال سے محض دوری کو تقرنیس کہا جاتا۔ فقر کی ضد فن ہے اور اس کا معنی مال کی عدم ملیت کا ہونا ہے۔ مرف مال کا قرب کمی آ وی کوفی نہیں کرتا۔ اس لیے ابس السبیل کامین مال کی ملیت کا ہونا ہے۔ مرف مال کا قرب کمی آ وی کوفی نہیں کرتا۔ اس لیے ابس السبیل (مسافر) حقیقت میں فن ہے آگر چہوہ اپنے مال و جائیداد سے دور ہوتا ہے، لیکن مال پر اس کی ملیت ثابت ہوتی ہے۔ اس آیت میں لایا گیا لفظ ثابت ہوتی ہے۔ اس آیت میں لایا گیا لفظ شابت ہوتی ہے۔ اس آئیت میں دیتا ہے کہ مہاج ین جن جائیدادوں کو کہ میں چھوڑ آئے ہیں وہ ان کی ملیت سے فارج ہو چکی ہیں۔ آگر مہاج ین کو کہ میں چھوڑ کی ہوئی جائیدادوں کا برستور ما لک تصور کیا جائے سے فارج ہو چکی ہیں۔ آگر مہاج ین کو کہ میں چھوڑ کی ہوئی جائیدادوں کا برستور ما لک تصور کیا جائے

تو پھرمہاجرین کا فقر ٹابت نہیں ہوسکتا، جبکہ قرآن مجیدنے انہیں فقراء کہا ہے۔

۲۔ فرمان الی ہے:

فَاسْنَالُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُوْنَ [النحل ٣٣:١٦] الل ذكريت يوجهو، اكرتم نبيل جاست \_

اس آیت میں عبارۃ المنقص بیہ کہ اگر کسی بات کاعلم نہ ہوتو اہل ذکر لیعن علم رکھنے والوں سے وہ بات معلوم کرلی جائے۔ بیمعنی اس امر کو لازم کرتا ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد ہونے چاہیں جن سے نامعلوم باتوں کومعلوم کیا جاسکے۔ لہذا اشارۃ المنص بیہ کہ معاشرے میں اہلِ ذکر کا وجود ضروری ہے۔

اشارة النّص كحاتسام

اشارة النص كي دواتسام بين:

ا ـ اشاره ظاہره ۲ ـ اشاره خفیہ

ا ـ اشاره ظاہره

اس ہیں معمولی غور وفکر ہے وہ معنی معلوم کرناممکن ہو جاتا ہے جس کی طرف نص کے الفاظ اشارہ کرتے ہوں۔

مثلًا الله تعالى نے فر مایا:

أُجِلُّ لَكُمُ لِيُلَةَ الصِّيامِ الرَّفَدُ إِلَى نِسَائِكُمُ [البقرة ٢:١٨٤] تهارے لے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا طال کرویا میا ہے۔

اس آیت کی عبارت اس معنی پر دلالت کرتی ہے کہ ماہ رمضان میں رات کو بیوی کے پاس جانا جائز ہے اور بیدا جازت طلوع فجر تک ہے۔ شارع نے اس معنی کے اظہار کے لیے بینص وار د کی ہے۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو لوگ رات کوبھی اپنی بیویوں سے الگ رہا کرتے تھے یہاں تک کہتمام رمضان گزرجاتا۔ گربعض لوگ چیکے سے اپنی بیویوں کے پاس سے اللہ تعالی نے مندرجہ بالا آیت نازل فرما کی (۱)۔

اس آیت ہے اشار تأ میہ پیتہ چلنا ہے کہ حالتِ جنابت بیں ضبح تک رہنا اور سحری کھانا جائز ہے۔ اگر رمضان میں رات کو بیوی کے پاس جانے کے بعد طلوح سحر سے قبل روز ہ دار منسل نہ کر بے تو اس میں جنابت اور روز ہ دونوں ا کھٹے ہو جائیں گے۔اس صورت میں روز ہ صحیح ہے کیونکہ جنبی ہونا روز ہ کے منافی نہیں ہے۔ حالت جنابت میں سحری کھا کر روز ہ رکھنے ہے روز ہ صحیح ہے۔

۲۔اشارہ خفیہ

اشارۃ النے نے کور دفتہ نظری معلوم کرنے کے لیے خور دفکراور دفتہ نظری معلوم کرنے کے لیے خور دفکراور دفتہ نظری معرورت ہوتی ہوتا ہے۔اس کو بجھنے اور معلوم کرنے میں جہتدین کے درمیان اختلاف ہوسکتا ہے۔نص کے اشارہ خفیہ سے ایک مجہتدوہ معنی معلوم کرنے میں جہتدین کے درمیان اختلاف ہوسکتا ہے۔نص کے اشارہ خفیہ سے ایک مجہتدوہ معنی معلوم کرلیتا ہے جس کا دومرا مجہتدا دراک نہ کرسکتا ہو۔

مثال: قرآن مجيد كي آيت ہے:

وَ وَصَّنَهُ لَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَ وَضَعَتُهُ كُرُهًا وَ وَضَعَتُهُ كُرُهًا وَ وَضَعَتُهُ كُرُهًا وَ وَضَعَتُهُ كُرُهًا وَ وَضَعَالُهُ وَلَا ثُونَ شَهُراً [الاحقاف٣٣: ١٥]

اورہم نے انسان کو ہدایت کی کہ دوا ہے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی مال نے مشقت اٹھا کرا ہے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کرا سے جنا اوراس کے حمل اور دودھ تھڑ انے میں تمیں مہینے لگ مجئے۔

ایک دوسری آیت پس فرمایا:

وَ وَصَّيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلْتُهُ أُمُّةً وَهَنَا عَلَى وَهُنِ وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان ١٣:٣١]

اور ہم نے اٹران کوائے والدین کا حق پہچائے کی خودتا کید کی ہے۔ اس کی صحیح بعوری میں التفسیر، باب أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسالكم و ٢٣/٢ م

مان نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اے اپنے پیٹ میں رکھا اور دوسال اس کا دود دے چھوٹنے میں لگے۔

مندرجه بالا دونول آیتی عبارة النّه سے طریقے ہے جن معانی پر دلالت کرتی ہیں وہ بہ ہیں :

ا ۔ والدین کے لیے وصیت ۔

۲۔ اس بنا پر مال کی فضیلت جو وہ حمل اور رضاعت کے دنوں میں بیچے کے لیے الم ومشقت بر داشت کرتی ہے۔

ان معانی ومفاہیم کے لیے بیر آیات لائی گئی ہیں۔

ان دونوں آیات سے اشار تابیٹا بت ہوتا ہے کے حمل کی کم اذکم مدت چھے ماہ ہے۔ان آیات کا بیمٹنی گلم منظم کے مدت چھے ماہ ہے۔ان آیات کا بیمٹنی گلم منظم کے بین کا متیجہ ہے۔اکثر صحابہ کرام سے ان آیات کا بیمٹنی گلی رہا۔لیکن حضرت علی اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس بیمٹنی جان سمجھے ہے۔

روایت کیا جاتا ہے کہ ایک فخض نے کی عورت سے شادی کی ۔ شادی کے صرف چھ ماہ بعد
اس عورت نے ایک بنج کو جنا ۔ حضرت عثان کے سامنے یہ مقدمہ چی ہوا۔ انہوں نے عورت کورجم
کر نے کا ارادہ کیا۔ اس پر حضرت علی یا حضرت این عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے
﴿ وَ حَدَمُلُهُ وَ فِصَالُهُ فَلاَ کُوْنَ شَدَهُوا ﴾ [الاحقاف ٢٦: ١٥] یعن جمل اور دودھ چیڑانے کی کل
مت تمیں ماہ ہے۔ دوسری آیت پس اللہ تعالی نے فرمایا ﴿ وَفِ صَدِالُ فِی جَمُلُ اور دودھ چیڑانے کی کل
دودھ چیڑانے کی کل مت یعنی تمیں ماہ بی سے دودھ چیڑانے کی مت یعنی چوبیں ماہ تکال دیے
جا کی نوباتی حمل کی مت چھ ماہ دہ جاتی ہے ، البقاحل کی کم از کم مت چھ ماہ ہے۔ اس پر حضرت عثان اللہ عنی تو میں ماہ تکال دیے
جا کی نوباتی حمل کی محت چھ ماہ دہ جاتی ہے ، البقاحل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے۔ اس پر حضرت عثان اللہ عنہ کے ورت پر حد جاری نہ کی اور اسے بری کردیا (۱۰)۔

چھ ماہ وہ کم سے کم مدت ہے جس میں جنین کی تخلیق ہوتی ہے اور اس کے اعضاء کمل ہوتے ا۔ احکام القوآن ۳۹۰/۳ یں۔ چھماہ ہے کم مت میں پیدا ہونے والا بچہزندہ نہیں روسکتا۔ ۳۔ ولالة النّص (۱)

دلالۃ النّے سے اپنے معنی پر لفظ کی ایسی دلالت کو کہتے ہیں جس سے اس تھم کی علّت معلوم ہو جائے جونص میں بیان کیا گیا ہے اور جونص کا مفصود ہے اور بیجی پیتہ چل جائے کہ منصوص تھم کا اطلاق کسی ایسے دوسرے واقعہ پر بھی ہوتا ہے جو اس نص ہیں تو فدکورہ نہیں ہے لیکن وہ واقعہ نیر بھی ہوتا ہے جو اس نص ہیں تو فدکورہ نہیں ہے لیکن وہ واقعہ نیر بھی ہوتا ہے جو اس نص ہیں تو فدکورہ نہیں ہے لیکن وہ واقعہ نیس موجود تھم کی علّت ہیں اس کے مساوی یا اس سے زیادہ شریک ہے۔

ولالۃ النقص بیں اہم بات یہ کہ منصوص تھم کی علّت کو بجھنے کے لیے نص کی صرف افت کا اعتبار کیا گیا ہو یہ ہوں اس علّت نص کی عبارت کے لغوی معنی بجھنے ہے معلوم ہوئی ہو۔ اس علّت کو جانے کے لیے گہرے فور وقکر کی ضرورت نہ پڑے بلکہ عبارت کے لفظی معنی جانے ہی ہے ذہن خود بخو داس کی جانے ہی ماس کے مساوی یا خود بخو داس کی جانب متوجہ ہوجائے۔ لہذا کوئی ایسا واقعہ جو منصوص تھم کی علّت بیں اس کے مساوی یا اس سے بالاتر ہوا ورعلّت بیں یہ مساوات یا فوقیت عبارت کے لغوی معنی جانے ہے معلوم ہوجائے تو اس کے اس حالی اس کے معلوم ہوجائے تو اس حالی اس کے معلوم ہوجائے تو اس حالی اس کے معلوم ہوجائے تو اس حالی اس حالی ہوجائے ہیں یہ مساوات یا فوقیت عبارت کے لغوی معنی جانے ہے معلوم ہوجائے تو اس حالی اس حالی ہو جائے ہوگا۔ اس طریقہ دلالت کو دلالۃ النقص اس لیے اس واقعہ پر بھی نص میں نہ کورہ علّت ہوگا۔ اس طریقہ دلالت کو دلالۃ النقص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے ٹا بت تھم نص میں نہ کورہ علّت سے سمجھا جاتا ہے۔

ولالة النّص كومنهوم موافقت ، في كالخطاب اور قياس جلى بهي كيت بير \_

ولالة النّص كامتالين

محم خدا دندی ہے:

إِمَّا يَبُلُغُنَّ عِدُدُكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُ مَا أَنْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أَفِ إِمَّا يَبُلُ عَدُلُ لَهُمَا أَفِ

اگر تہارے پاس ان (والدین) میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر

السمستصفی ۱۸۹/۱ فواتع الرحموت ا/۴۰۸ التوضیع ا/۲۳۳ میدالتزیز بخاری، کشف الاسراد ا/۱۸۳ تفسیسر النصوص فی الفقه الاسلامی مختصر الروضة ۱۲۸/۲ تفسیسر النصوص فی الفقه الاسلامی ص ۲۲۸ السیسر فی اصول الفقه الاسلامی ص ۲۲۸ السیاشی ص ۱۳۸ السیاشی ص ۱۳۸ السیاشی ص ۱۳۸ الوجیز (اردو) ص ۱۵۳۳ المغنی فی اصول الفقه ص ۱۵۳

ر بین توانہیں اف تک نہ کبو ۔

اس آیت میں عبارة النّص بیہ کہ اولا دکے لیے اپ والدین کو''اف'' کہنا حرام ہے۔
''اف''ایک ایسا کلمہ ہے جو گھبراا تھنے یا کسی چیز کونا پیند کرنے کے وقت استعال ہوتا ہے۔ اس حکم نمی میں علّت بیہ ہے کہ اس سے والدین کو ایڈ ااور تکلیف پینچی ہے۔ نص کے الفاظ اور منصوص حکم کی علّت کی حکمت سے ہوائدین کو تکلیف اور منصوص حکم کی علّت کی جمد میں آجائے کے بعد ذہن خو دبخو داس جانب جاتا ہے کہ ہروہ کا م جس سے والدین کو تکلیف اور اذیت پہنچی ہوگا میں جس سے والدین کو تکلیف اور اذیت پہنچی ہوگا ویت پہنچی ہوگا ویت پارٹے اور میں حرام ہے۔ لفظ''اف'' کہنے سے والدین کو اذیت پہنچی ہوگا ویتا کہنا حرام ہے تو گالی ویتا اور مارنا بدرجہ اولی حرام ہے۔ والدین کو مارنا ، انہیں گالی دینا ، اجرت کے کوش ان سے کوئی خدمت اور مارنا بدرجہ اولی حرام ہے۔ والدین کو مارنا ، انہیں گالی دینا ، اجرت کے کوش ان سے کوئی خدمت لینا ، قرض کے سبب انہیں قید کرنا اور قصاص میں قبل کرنا حرام ہے۔

اگر کسی قوم میں''اف'' کہنا باعث اذیت نہ ہو بلکہ باعث عزت ہو تو اس صورت میں والدین کو''اف'' کہنا حرام نہیں ہے۔ بیمکن ہے کہ ایک لفظ کسی معاشرہ اور قوم میں قابل اعتراض اور باعث اذیت ہولیکن وہی لفظ دوسرے معاشرے اور قوم میں عزت واحترام کے لیے استعال کیا جاتا ہو۔ لہٰذاصرف لفظ کا اغتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ علّت دیکھی جائے گی ۔ تکم کا وارو مدار علّت پر ہوتا ہے۔

۲- حضرت ابو بکرة اوایت کرتے بیں کہ نمی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
لا یقضین حکم بین اثنین و هو غضبان (۱)
کو کی ٹالٹ دوآ دمیوں کے درمیان خصہ کی حالت میں فیصلہ نہ کرے
اس حدیث کی عبارت سے بیتھم ٹابت ہوتا ہے کہ خصہ کی حالت میں عدالتی فیصلہ کر نامنع ہے
اس حدیث کی عبارت سے بیتھم ٹابت ہوتا ہے کہ خصہ کی حالت میں عدالتی فیصلہ کر نامنع ہے
اور دلالۃ النہ سے اس تھم پر دلالت کرتی ہے کہ قاضی کے لیے بیاس ، بعوک اور بیاری کی حالت میں
بھی نصلے کرنامنع ہے۔

ا پریثان ہونااورغور دفکر میں مکمل یکسوئی اور توجہ نہ ہونا ہے۔

السے کا نے تو وہ حائث ( فتم تو ڑ نے والا ) ہوگا کیونکہ اگر چہ اس نے بیوی کونٹی یا دانت سے اسے کا نے تو وہ حائث ( فتم تو ڑ نے والا ) ہوگا کیونکہ اگر چہ اس نے بیوی کو نہ پیٹنے کی قتم کھائی ہے اسے کا نے نو وہ حائث ( فتم تو ڑ نے والا ) ہوگا کیونکہ اگر چہ اس نے بیوی کو نہ پیٹنے کی قتم کھائی ہالی پیٹنے ، بال کھینچنے یا دانت سے کا شے کی سب صورتوں میں اذبت کا بہلو پایا جا تا ہے۔ البت اگر بال المحمنی ازبت کا بہلو اللہ ما تا ہے۔ البت کا بہلو اللہ ما تا ہے۔ البت کا بہلو کی میں اذبت کا بہلو کی میں اذبت کا بہلو کی میں انہ بیت کا بہلو کی میں بوتو کھر وہ حائث نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں انہ بیت کا بہلو کی میں انہ بیت کا بہلو کی میں انہ بیت کا بہلو کی میں بالم حاتا

### ولالة النّص اورقياس مسفرق

دلالۃ النّص اور قیاس میں فرق رہے کہ دلالۃ النّص کی صورت میں وہ تھم جس کانص میں اور تیا سے اس کی علّت کے ساتھ اشتر اک ادران میں ہا ہمی مساوات میں نہ کورہ تھم کی علّت کے ساتھ اشتر اک ادران میں ہا ہمی مساوات میں نفس کے الفاظ پرغور کرنے سے بچھ میں آجاتے ہیں اور جے معلوم کرنے کے لیے گہرے غور وفکر کی ضرورت نہیں پڑتی ۔

اس کے برنکس قیاس کی صورت میں مقیس او رمقیس علیہ کے درمیان اشتراک اور معاوات معلوم کرنے کے الفاظ کا مساوات معلوم کرنے کے لیے گہرے تورونگراور اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے جھن نص کے الفاظ کا افراد اللہ کا فی نہیں ہوتا۔

## النص(ا)

اقتضا وکالغوی معنی وطلب کا ہے۔اصطلاح میں اقتضاء النص کام کی اپنے ایے محذوف النظ پر دلالت کو کہتے ہیں جس کے بغیرنص میں وارد الغاظ کا معنی ورست نہ ہو سکے اور خودنص بیر نقاضا کی محت کرتی ہو کہ کام میں کوئی ایبالفظ مقدر مانا جائے جس سے کلام کامعنی درست ہوجائے۔کلام کی صحت

الإحكام في اصول الأحكام ١٩/٣\_ المستصفى ١٨٢\_ البحر المحيط ١٩/٣\_ عبرالتزيز بخارى، كشف الاسرار ١٨٨١\_ ثي ، كشف الاسرار ١٩٥٩\_ شسرح مختصر الروضة ١٩٥٢\_ تفسير المنصوص في الفقه الاسلامي من ١٥٩٥\_ اصول الشاشي من ١٣٩\_ اصول الفقه من ١٣٣٩ الميسر في اصول الفقه الاسلامي من ١٤٣٠ـ موازلة بين دلالة النص والقياس الاصولي ١٣٣٧ـ علم اصول الفقه من ١٥٠٤ المغنى في اصول الفقه من ١٥٠٥ المغنى في اصول الفقه من ١٥٠٠ المغنى في اصول الفقه من ١٥٠٠ المغنى في اصول الفقه من ١٥٠٠ الوجير (اردو) ص ١٣٨٥

اس لفظ کومقدر مانے پرموقوف ہوتی ہے۔نص جس محذوف لفظ کومقدر مانے کا تقاضا کرتی ہے وہ کلام کامعنی درست کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

محذ وف لفظ كومقدر ما نيخ كي تين صورتيں ہوسكتي ہيں:

ا۔کلام کی صدافت کے لیے، لینی جس کے بغیر منتکلم کے کلام کا بچے ہوناممکن نہ ہو۔ ۲۔عقلی طور پر کلام کوسیح کرنے کے لیے، لینی اس کے بغیر کلام کاعقلی طور پر سیح اور ثابت ہونا

مکن نههو۔

سو۔ شرعی طور پر کلام کی صحت کے لیے ، لینی اس کے بغیر شرعی طور پر منتکلم سے کلام کی صحت ثابت نہ ہوسکتی ہو۔

اقتضاء النّص كى مثاليس

۔ حضرت ابوذ رغفاریؓ ہے روایت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان و ما استکر هوا علیه (۱) میری امت سے غلطی ، بحول اور جس پر انہیں مجبور کیا گیا ہو، اٹھا لیے گئے ہیں۔

اس حدیث کے الفاظ مُنا ہری طور پر اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خلطی ، بھول اور مجبوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کی امت ہے اٹھا دیئے گئے ہیں ، اب بیراس امت ہیں واقع نہیں ہوں گے ۔ نہ کوئی خلطی کرے گا ، نہ کسی سے بھول ہوگی اور نہ کوئی مجبور ہوگا ۔ لیکن بیر بات خلاف واقعہ ہوں گے ۔ نہ کوئی خلطی کرے گا ، نہ کسی ہوتی ہے ، وہ بھول بھی جاتے ہیں اور انہیں مجبوری کا سامنا ہے ۔ امت مسلمہ کے افراد سے خلطی بھی ہوتی ہے ، وہ بھول بھی جاتے ہیں اور انہیں مجبوری کا سامنا ہمی کرنا بڑتا ہے ۔

اس مدیث کے الفاظ نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں۔ آپ معصوم ہیں اور آپ سے خلاف واقعہ بات کا صدور ناممکن ہے۔ زیر نظر صدیث کے کلام کی صدافت کا مقاضا یہ ہے کہ اس ہیں کو کی لفظ محذوف ما نا جائے۔ یہاں لفظ ' محکم'' یا'' اٹم'' ( محمناہ ) کو مقدر ما جائے گی اور کلام کا مغہوم یہ ہوجائے گا کہ خلطی ، بجول اور جائے گی اور کلام کا مغہوم یہ ہوجائے گا کہ خلطی ، بجول اور جائے گا اور کلام کا مغہوم یہ ہوجائے گا کہ خلطی ، بجول اور کا ام کے والدامی

مجوری کی حالت میں کیے گئے کا مول کا تھم امت سے اٹھالیا گیا ہے، ان صورتوں میں کیے گئے امور پرکوئی گناہ نہیں ہوگا۔ پرکوئی گناہ نہیں ہوگا۔

٢ - قرآن مجيدكي آيت -: وَسُئَلِ الْقَرْيَةُ [يوسف١:٨٢]

اس آیت میں کہا گیا ہے "اور قرید لینی بستی سے پوچھو"۔ ید بات عقل کے خلاف ہے کیونکہ بستی سے پوچھو"۔ ید بات عقل کے خلاف ہے کیونکہ بستی سے پوچھانہیں جاسکتا عقلی طور پر کلام کامفہوم درست کرنے کے لیے القریدة سے پہلے لفظ العسل کومقدر تسلیم کیا جائے گا۔ اب آیت کا بید عنی ہوگا" اور بستی والوں سے پوچھو۔ "اس طرح نص کی عہارت کامنہوم عقلی طور پر مجھے ہوگیا۔

ولالا سے اربعہ کا تھکم (۱)

ولالامتوار بعه کے مراتب (۲)

۲- التوطیح ا/۲۵۳رالمیسر فی اصول الفقه الاسلامی ص ۲۵۲رعلم اصول الفقه ص۱۵۲٬۱۲۳ ار اصول الفقه ۲۵۵٬۳۷۰ پایاجا تا ہے۔عبارۃ النّص ، اشارۃ النّص سے قوی ترہے کیونکہ عبارۃ النّص جم معنی پردائت کرتی ہے وہ نص کے سیات کا مقصو واصلی ہوتا ہے جبکہ اشارۃ المنّص سے ثابت ہونے والا معنی نص کے سیات کا مقصو واصلی نہیں بلکہ بطریت الترام اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔عبارۃ النّص اور اشارۃ کے سیات کا مقصو واصلی نہیں بلکہ بطریت الترام اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔عبارۃ النّص اور اشارۃ النّص دونوں ولالۃ النّص سے زیادہ قوی ہیں کیونکہ ولالۃ النّص سے جومنہوم ثابت ہوتا ہو والے النّص دونوں ولالۃ النّص کے لفظ سے ثابت ہونے والے معنی سے زیادہ تو کی ہوتا ہے۔

دلالت النفس، اقتضاء النفس سے زیادہ توی طریقہ دلالت ہے۔ اقتضاء النفس تمام طرق دلالت ہیں سے کرور ترین دلالت ہے کو فکہ اقتضاء النفس جس معنی پر دلالت کرتا ہے وہ نفس کی عبارت اور اس کے صیفہ سے تابت نہیں ہوتا بلکہ صدق کلام اور اس کی صحت اس کے معنی کا تفاضا کرتی ہے۔ دلا لاست اربعہ میں تعارض اور اس میں ترجیح کا اصول دلالاست اربعہ میں تعارض اور اس میں ترجیح کا اصول

اگر ایک طریقہ ولالت سے ٹابت معنی کا دوسرے طریقہ ولالت سے ٹابت معنی سے تعارض ہوجائے تو قوت کے اعتبار سے توی تر دلالت کے معنی کو دوسری ولالت کے معنی پرتر جے وی جاتی ہے۔

#### مثلاً قرآن مجيدي ايك آيت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ[البقرة ٢: ٨ ا] استاوكوجوا يمان لائت مواتهار سه ليقل كمعاطات من تصاص كانتم لكه ويا كيا ب-

قرآن مجيد كالكاورة يت يول إ:

وَ مَنْ يُقَتُلُ مُوْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاقُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا [النساء ٩٣:٣] اور جوفض كي موس ومن كوجان يوجد كرتل كرية اس كي مراجبتم ہے جس مين وه بيشدر ہے گا۔

پہلی آیت عبارة السنس سے اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ تل عدیمی تصاص واجب ہے جبکہ دوسری آیت بطریق اشارہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تل عدیمی قصاص واجب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے تل عدے مجرم کی جو سزامقرر کی ہے وہ جہنم میں اس کا ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہ تھم عبارة النّص کے تکم میارة النّص کے تعارض ہے۔ عبارة النّص کو اشارة النّص سے ثابت تھم پر مقدم کیا جائے گا۔ قتل عمد میں قصاص واجب ہے۔

مفہوم مخالف (۱)

مفہوم نخالف لفظ کی اس تھم پر دلالت کو کہتے ہیں جواس واقعہ کے بارے ہیں ہو جونص کلام میں ندکورٹبیں ہےاور جواس تھم کا ضد ہو جونص میں ندکور ہے۔

جب کوئی شرعی نص ایسے تھم پر دلالت کر ہے جو کسی قید سے مقید ہو مثلاً وہ تھم کسی شرط ہے مشروط ہو یا کسی عدد سے محدود ہو یا کسی وصف سے موصوف ہو تو وہ تھم اس وقت تک ٹابت ہوگا جب تک وہ قید یا گئی عدد سے محدود ہو یا کسی منطوق النّص کہلاتا ہے ۔ لیکن جب وہ تیدنہ یا گئی جائے تو اس تھم کے بیک وہ قید یا گئی جائے تو اس تھم کے بیک مفہوم مالی اور وہ مغہوم مخالف کہلاتا ہے ۔ اسے دلیل النظا ب بھی کہتے ہیں ۔ مفہوم کا اللہ سے ٹابت ہونے والا تھم منصوص تھم کا سلبی اور ایجا بی دونوں پہلوؤں سے برعکس ہوتا ہے ۔ مفہوم مخالف کی اقتمام

علا عاصول في منبوم خالف كى في اقسام بيان كى بير - مثلاً اما غزائى (م٥٠٥ هـ) في السمسة صفى من علم الاصول من آخه سيف الدين آخرى (م ١٣١٧ هـ) في الإحكام في اصول الأحكام من منبوم خالف كى دس علا مرزر شي (م ١٩٥٥ هـ) في البحر المحيط من كياره اورعلا مرثوكا في (م ١٢٥٥ هـ) في ارشاد الفحول من دس اقسام بيان كى بير اصوليين كى بيان أورعلا مرثوكا في (م ١٢٥٥ هـ) في ارشاد الفحول من من من المن كياب من المنافر من منبوم مخالف كى چند الم ارشاد الفحول ٢/٢٥ المعنفول من منافر من منبوم مخالف كى چند الم ارشاد الفحول ٢/٢٥ المعنفول من ١٢٠٠ الإحكام في اصول الأحكام ١٩٩٠ من منتصر المنافر من ١٥٠ المعالم من ١٥٠ المعالم من المنافر الفقد من ١٢٥ المعالم من المنافر الفقد على ملعب المنافر الفقد من ١٢٥ المعالم اصول الفقد من ١٢٥ المعالم من المنافر الفقد على ملعب الامام احمد بن حنبل من ١٣٠ اصول الفقد من ١٢٥ علم المول الفقد على المام احمد بن حنبل من ١٣٠ المول الفقد من ١٢٥ علم المول الفقد على المام احمد بن حنبل من ١٣٠ المول الفقد من ١٣٥ علم المول الفقد من ١١٥ المنافر المنافر المنافر الفقد من ١٢٥ علم المام المدين حنبل من ١٣٠ علم المول الفقد من ١٢٥ علم المنافر الفقد من ١١٥ المنافر ا

اقسام بیان کی جارہی ہیں:

ا\_مفهوم صفت (۱)

سی صفت سے مقید لفظ کا اس صفت کے نہ پائے جانے کی صورت میں ایسے غیر نہ کورتھم پر ولالت کرنا جوموصوف کے لیے نص میں نہ کورتھم کانقیض لیجن مخالف ہو، منہوم صفت کہلاتا ہے۔ مقہوم صفت کی مثالیں

ا۔ ایک قرآنی آیت ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَيَإِ فَتَبَيُّنُوا

[الحجرات ٢٩:٢]

اے لوگوجوا بیان لائے ہو! اگر کوئی فاس تہارے پاس خبر لے کر آئے تو تخین کرلیا کرو

یہ آیت اس تھم پر دلالت کرتی ہے کہ اگر فامن خبر لائے تو تفیش کرنا واجب ہے۔اس آیت کامفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر عادل شخص خبر لائے تو تفیش کرنا واجب نبیں ہے۔

۲۔ قرآن مجید میں آتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِى لِلصَّلُوةِ مِنْ يُوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة ٩:٢٢]

اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب پکارا جائے تماز کے لیے جمعہ کے ون تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ و

اس آیت کامنبوم مخالف سے کہ جمعہ کے علاوہ کسی اور دن ' وسعی' واجب نہیں ہے۔

ارشاد الفحول ١/٢- التمهيد في اصول الفقه ١/٢٠٠/ البحر المحيط ١/٥٣- الإحكام في اصول الأحكام ١/٩٥٣ المستصفى ١/٥٣ من ١/١٤ من ١/١٤ من ١/١٤ من ١/١٤ من اصول الفقه (اردو) من ١/١٤ من اصول الفقه (اردو) من ١/١٤ من المناسر في اصول الفقه الاسلامي ١/١٤ منام اصول الفقه من ١٥٣ منار علم اصول الفقه في المديد من ١٥٥ مناه المناسلامي المناسلامي

ابوبکر جصاص (م• سے مراد نیت احکام القو آن میں لکھا ہے کہ یہاں ''سعی'' ہے مراد نیت اور علی کی اور نیت اور علی کی اور میں ہے مراد نیت اور علی کی افغان میں اور میں ہے (ا)۔

۲ حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
 من مات یشرک باللہ دخل النار (۲)

جوشخص اس حال میں مراکداس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک بنایا ہوتو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

اس حدیث کامنہوم مخالف بیہ ہے کہ جوشخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سمی کوشر بیک نہیں تھمرا تا ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

۲\_مفهوم شرط (۳)

اگرلفظ کا تھم کسی شرط سے معلّق ہوتو اس شرط کے نہ پائے جانے کی صورت میں اس تھم کے مخالف تھم کو مغہوم شرط کئے ہیں ، یعنی کسی شرط سے معلّق تھم کا وجود اس شرط کے وجود سے ہوتا ہے اور اس شرط کے معدوم ہونے کی صورت میں وہ تھم بھی نہیں پایا جاتا بلکہ اس کا نقیض (برتکس) تھم ثابت ہوتا ہے۔ امام غزالی (م ۵۰۵ ھ) نے مغہوم شرط کا الکارکیا ہے۔

اظہارشرط کے لیے اِنْ (اگر)، مَنْ (جو)اور اِذَا (جب) کے الفاظ استعال ہوتے ہیں۔ مفہوم شرط کی مثالیں

ا- وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق ٢:٢٥]

ا۔ احکام القرآن ۳۳۵/۳

۲- صحیح بخاری ، کتباب السجندالیز، بهاب ماجاء فی الجنائز و من کان آخر کلامه لا اله الا الله
 ۱/۲۲/۹

<sup>&</sup>quot;- ارشاد الفحول ٣/٣٠ـالـمستصفى ٢٥٠٢ـتـفسيـر النصوص فى الفقه الاسلامى ٣ ١٣٥٠ـ السميد النصوص فى الفقه الاسلامى ٣ ١٣٥٠ـ السميد فى اصول الفقه ١٨٩/١ـ شرح مختصر الميسر فى اصول الفقه الاسلامى ٣ ١٣٥ـ السميد فى اصول الفقه ١٨٩/١ـ شرح مختصر الروضة ٢/١٢٠ـ عـلـم اصول الفقه م ١٥٥ـ عـلـم اصول الفقه فى ثوبه الجديد ص ١٣٥٥ الوجيز فى اصول الفقه (اردو) ص ١٣٥٥

اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وفت تک فریج کرتے رہو جب تک ان کا ضع<sup>حمل</sup> نہ ہوجائے۔

یہ آیت اس تھم پر دلالت کرتی ہے کہ مطلقہ اگر حاملہ ہوتو دورانِ عدت اس کا نان ونفقہ شوہر پر واجب ہے۔ اس کامفہوم مخالف سے ہے کہ اگر مطلقہ حاملہ نہ ہوتو اس کے لیے کوئی نان ونفقہ نہیں ہے۔ لہٰذامنہوم مخالف کی روسے معتدہ کے لیے کوئی نفقہ نہیں ہے۔

اگرائی عورت کوطلاق رجعی دی گئی ہے یا وہ عورت حاملہ ہے تو شافعی نقبہا ہے نز دیک اس کے لیے نان ونفقہ ٹابت ہو گا۔ حنفی فقبہا ء جومنہوم مخالف کے قائل نہیں ہیں وہ ہرمعتدہ کے لیے نان ونفقہ وا جب قرار دیتے ہیں ، خواہ وہ طلاق رجعی یا طلاق یائن کی عدت گزار رہی ہو، وہ حاملہ ہویا نہ ہو۔

#### ۲۔ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے

قَ آتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَبِي ، مِنُهُ نَفْسُا فَكُلُوهُ هَنِيْتًا مَّرِيًّا [النساء٣:٣]

اورعورتوں کے مبرخوشدلی کے ساتھ (فرض جانے ہوئے) اداکرو،البتداگروہ خود
اپنی خوش سے مبرکا کوئی حصہ تہیں معاف کردیں تواسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔

یہ آیت اس تھم پر دلالت کرتی ہے کہ اگر بیوی اپنی رضا مندی سے مہر میں سے پچھ دی تو ہر مشر ہے اور مفہوم خالف یہ ہے کہ اگر بیوی رضا مند شہوتو بیوی کے مہر میں سے پچھ لینا شو ہر مرحام ہے۔

## سومفهوم غایت (۱)

عايت كامتن " انجا" بي جمل كي ضد" ابتراء" بي - اگر لقظ كم كوكي عايت كماته ارشاد الفحول ١٥٠١ ـ الرحكام في اصول الأحكام ١٠٠١ ـ المستصفى ١٠٠٨ ـ شرح مختصر الروضة ١٠٥٢ ـ تخريج الفروع على الاصول من ١٨٨ ـ البحر المحيط ١٨٢ ـ اصول الفقه من ١٨٨ ـ البحر المحيط ١٩٢/٢ ـ علم اصول الفقه في ثوبه البحديد من ١٦٠٠ علم اصول الفقه في ثوبه البحديد من ١٢٠ ـ تغير النصوص في الفقه الاسلامي من ١٥٠٠ المحديد من ١٢٠ ـ تغير النصوص في الفقه الاسلامي من ١٥٠٠

مقیّد کر دیا گیا ہوتو اس غایت کے بعد اس لفظ کا ایسے تھم پر دلالت کرنا جومنصوص تھم کے خالف ہو، مفہوم غالف کی اقسام بیس کمزورترین ہو، مفہوم غالف کی اقسام بیس کمزورترین طریقہ دلالت قرار دیا ہے۔ نایت کے اظہار کے لیے جوالفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ إلسسی (تک) اور ختی (یہاں تک کہ ) ہیں۔

مفہوم غایت کی مثالیں

ا۔ قرآن مجیدگ آیت ہے:

فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمُ وَ آيُدِيَكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِكُمُ وَ الْمُسَكُولُ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِنكُمُ وَ الْجُلَكُمُ إِلَى الْمُرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُ وسِنكُمُ وَ الْجُلَكُمُ إِلَى الْكَغِينِ [المائدة ٥:٢]

تنهیں چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھولو ، سروں پر ہاتھ پھیرلو اور پاؤں فخوں تک دھولیا کرو۔

اس آیت کامفہوم مخالف میہ ہے کہ وضوییں غایت لین کہنیوں کے بعد والاجسم کا حصہ اور فخنوں سے اوپر والے جسم کے جھے کو دھونا وا جب نہیں ہے۔

٢- الله تعالى نے قرمایا:

فَاعُدَرِلُوْ الدِّسَاءِ فِي الْمَجِيْضِ وَلاَ تَقُرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطَهُرُنَ [البقرة ٢٢٢:٢]

حیض کی حالت میں عورتوں ہے الگ رہوا وران کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہوجائیں۔

مندرجہ بالانص یہ بیان کرتی ہے کہ حیف سے پاک ہونے سے پہلے بیوی سے مباشرت حرام ہے۔ اس نعس کامفہوم خالف یہ ہے کہ عابیت لیعنی بیوی کے حیف کی مت ختم ہونے اور اس کے خسل کر لینے کے بعد اس سے فاوند کی مباشرت جائز ہے۔

هم \_مفہوم عدد

اگرنص میں لفظ کا ذکور تھم کسی معین عدد سے مقیّد ہوتو اس عدد کے معدوم ہونے یااس سے کم یا زیا وہ کسی دوسرے عدد کے ہونے پر لفظ کا منصوص تھم کے مخالف تھم پر دلالت کرنا مفہوم عدد کہلاتا ہے۔ کسی خاص عدد سے معلّق تھم کا اطلاق اس وقت نہیں ہوگا جب اس خاص عدد کی بجائے اس سے کم یازیا وہ کوئی دوسراعد دیایا جائے۔ منصوص تھم کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ معین عدد میں نہ کی ہو اور نہ زیا وہ تی معین عدد میں نہ کی ہو

مفہوم عدد کی مثالیں

ا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تھم دیا ہے۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور٣:٢] زائيهُ وَالنور٣:٢] زائيهُ ورزاني مردوونول مِن سے جرايك كوسوكوڑے مارو

اس آیت میں غیرشادی شدہ زنا کارعورت ومرد کی شرقی حدسوکوڑ ہے بیان کی گئی ہے (غیر شاوی شدہ زنانی اورزانیہ کی سنگسار کرنے کی سزا شاوی شدہ زانی اورزانیہ کورجم بعنی سنگسار کرنے کی سزا احادیث ، خلفائے راشدین اور اجماع امت سے تابت ہے )۔

اس آیت کامفہوم نخالف ہے کہ حدز نامیں سوسے کم یا زیادہ کوڑے مار نا جا تزنیس ہے۔ ۱۔ ایک اور قرآنی تھم ہے:

وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَاتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُوهُمْ فَالْذِيْنَ جَلْدَةً [النور٣:٣]

ا در جولوگ پاک دامن عورتوں پرتہست لگا کیں پھر چار گواہ نہ لے کر آئیں ان کواشی کوڑے مارو۔

یہ آیت قذف کی شرکی صدائتی کوڑے بیان کرتی ہے۔اس کامنہوم مخالف بہ ہے کہ حدِ فنذ ف میں استی سے کہ استان کرتی ہے۔ میں استی سے کم یا زیاد وکوڑے مارنا غیرشری ہے۔ حضرت عائشة ہے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: لا تحرم المصّة والمصتان (١)

ا یک یا دو بار (عورت کا) دود هرینے سے رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ۔

اس حدیث کامفہوم مخالف ہے ہے کہ تین یا اس سے زائد مرتبہ دودھ پینے سے حرمت رضاعت ٹابت ہوجاتی ہے۔جس رضاعت (دودھ پلانا) سے نکاح کی حرمت ٹابت ہوجاتی ہے اس کی مقدار میں نقبها ء کا اختلاف ہے:

حنفی اور مالکی نقتها و کےنز و بیک رضاعت خواه قلیل مقدار میں ہو یا کثیرمقدار میں ، ایک مرتبه دودھ پیاجائے یا زیادہ مرتبہ،اس ہےرضاعت ٹابت ہوجاتی ہے۔ان کی دلیل قرآن مجید کی میآ یت ہے:

> وَ أُمَّهَ الدُّكُمُ اللَّاتِي آرُضَ عُنَكُمُ وَ آخَوَادُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَة ، [النساء٣:٢٣]

> (تم پرحرام کی گئی) اوروه ما ئیس جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہوا ورتہاری دودھ

اس آیت میں علم عام ہے۔ رضاعت کے دودھ کی مقدار کی شخصیص نہیں کی منی بلکہ مطلق رضاعت کا تھم ہے ۔حضرت علی ،حضرت ابن عباس ،حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر ا کے نزد میک مجمی رضاعت خواہ لیل ہویا کثیر، اس سے حرمت ٹابت ہوجاتی ہے (۲)۔

شافعی اور صنبلی نقنہا وکی رائے ہے کہ یا مجے سے زائد مرتبہ متفرق اوقات میں دودھ پینے سے حرمت رضاعت ٹابت ہوجاتی ہے۔اس سے کم میں رضاعت ٹابت نہیں ہوتی ۔انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے موقف کو اپنایا ہے۔ حضرت عائشہ اللہ کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فر مایا کہ جونازل ہوااس میں پہلے دس مرتبہ رضاعت محرم تھی جو بعد

صحيح مسلم ، كتاب الرضاع ٢٤/٣ احكام القرآن ا/١١١١ بدالع الصنالع ١٠/١

یں پائج مرتبہ ہوگی، رضاعت کا بہی عکم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوگیا۔

احناف نے حضرت عائش کی حدیث ' ایک یا دوبار دودھ پینے ہے حرمت رضاعت ثابت

نہیں ہوتی '' پر ساعتراض کیا ہے کہ اس کی سند میں اضطراب (۱) پایاجا تاہے (۲)۔

حرمتِ رضاعت اس زبانہ میں دودھ پینے ہے ٹابت ہوگی جس میں دودھ پینے ہے نکے کی

نشو ونما ہوتی ہے۔ رضاعت کی مرت امام ابو حنیف (م م ۱۵ھ) کے نزدیک پیدائش سے لے کر ڈھائی
سال تک ہے جبکہ امام مالک (م ۱۵ھ)، امام شافع (م ۲۰ ۳ھ)، امام احمد بن حنبل (م ۱۲۳ھ)

اور صاحبین لیمنی امام ابو یوسف (م ۱۸ ۱ھ) اور امام محمد (م ۱۸ ۱ھ) کے نزدیک بید مت پیدائش ہے اور سال تک ہے حرمت رضاعت ٹابت

مفہوم لقب (۳)

حہیں ہوتی ۔

لفظ کانص میں نہ کورہ تھم کسی اسمِ علم یا اسم نوع یا اسمِ جنس سے متعلق ہوتو اس اسمِ علم یا اسمِ نوع ا یا اسمِ جنس کے ندہونے سے اس لفظ کی نہ کورہ تھم پر دفالت کو منہوم لقب کہتے ہیں۔ منہوم لقب کے مطابق جس نام کی طرف تھم منسوب ہو چکا ہواس کے علاوہ کسی اور تام پر اس تھم کا اطلاق نہیں ہوسکتا۔ تمام علا نے اصول کا منہوم لقب کی عدم ججیت پر اتفاق ہے۔

مفہوم لقب کی مثالیں

ا۔ ترآن مجید کی آیت ہے:

ا معظرب وه حدیث ہے جس میں روایت مختلف ہو ،کوئی کی طرح روایت کرے اورکوئی دوسری طرح ۔

٢ بدائع الصنائع ١٨/٨

٣- احكام القرآن ١/١١١ معارف القرآن ٣٥٩/٢

۱۰۰/۳ ارشاد الفحول ۱/۲۲/۲ البحر المحيط ۱/۲۳/۳ المستصفى ۱/۳۰٪ الإحكام فى اصول الأحكام ۱۰۰/۳ شرح منعتصر الروضة ۲/۱۵۵- الوجيز (اردو) ص ۵۵۲- عـلـم اصول الفقه فى لويا الجديد ص ۱۲۲ علم اصول الفقه ص ۱۵۵ الميسر فى اصول الفقه الاسلامى ص ۱۵۸

مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ [الفتح ٢٩:٢٨]

محد صلی الله علیه وسلم الله کے رسول ہیں۔

اس آیت میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اسم علم ہے۔ اس آیت کا تھم یہ ہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ اس کا مفہوم خالف ہیہ ہے کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی و وسرا محفص اللہ تعالی کا رسول نہیں ہے یا یہ کہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ " محمد" نامی کوئی دوسرا محفص اللہ کا رسول نہیں ہے۔

۲۔ حضرت ایو ذرغفاری سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ دسلم نے فریایا:

وفي البر صدقة (1)

اوركيبول بين صدقه فطري

البواسم جنس ہے۔اس صدیت کامغہوم مخالف بیہ ہے کہ جیہوں کے علاوہ دوسری اجناس میں معدقہ فطرنہیں ہے۔

مفهوم مخالف كي جحيت

احناف اورجمہورعلائے اصول میں اس پراتفاق ہے کہلوگوں کے کلام ، ہا ہمی تعامل ،عقود ، تصرفات اورمؤلفین کی عبارتوں میں مفہوم مخالف پڑمل کرنا جائز ہے <sup>(۲)</sup>۔

مثلاً کوئی فض میہ کیے '' بیں نے اپنی غیر منقولہ جائیدا و کا نصف حصدا ہے غریب رشتہ داروں کے لیے وقف کیا۔''اس قول کا مفہوم خالف میہ ہے کہ جورشتہ دارغریب نہیں ہے ان کا اس دقف میں کوئی حصہ بیں ہے ادریہ مفہوم خالف اس دقف شدہ جائیدا دہیں ان کے عدم استحقاق کی دلیل ہے۔ کوئی حصہ بیں ہے ادریہ مفہوم خالف اس دقف شدہ جائیدا دہیں ان کے عدم استحقاق کی دلیل ہے۔ احداف سمیت تمام علما ہے اصول اس بات پر بھی شغق ہیں کہ شرعی نصوص ، او گوں کے کلام ، ان

احماف ممبیت عمام علائے اصول اس بات پرجی میں جیں کہری صوص برا اس او اول کے طام اور است کا ام اور است کا ام اور ک کے تعامل بھتو دا در تصرفات اور مؤلفین کی عبار توں میں مغیوم کی تیم مغیوم لقب جبت نہیں ہے (اس)۔

احناف اورجہور کے درمیان جوکل نزاع ہے وہ قرآن وسنت کی نصوص میں مغہوم مخالف پر

ا- مستد الامام احمد بن حنبل ١٤٩/٥

- ارشاد الفحول ٢/٤٥- الميسر في اصول الفقه الاسلامي ص ١٨٥-علم اصول الفقه ص ١٥٥

٢- البحر المحيط ١٥/٣ اصول الفقه ص ١٣٢٤ الميسر في اصول الفقه الاسلامي ص ٢٨٠

عمل کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں ہے۔ حنی اصولیین نے نصوص شرعیہ میں مفہوم مخالف کی جیت سلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کے نزدیک شرعی خطابات میں مفہوم خالف پرعمل نہیں کیا جا سکتا<sup>(۱)</sup>۔ جمہور علیا کے اصول نصوص شرعیہ میں مفہوم خالف پرعمل کو استنباط احکام کے لیے ایک طریقہ دلالت قرار دیتے ہیں۔

مفہوم مخالف کی عدم جمیت پراحناف کے دلائل

مفہوم تخالف کی عدم جمیت پراحناف کے چندا ہم دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

ا۔ قرآن وسنت کی بہت کی نصوص ایسی جیں جو قیود سے مقیّد ہیں لیکن وہ ان قیود کے نہ ہونے سے تعلم کا نقیض (برعکس) نہیں بتلا تیں۔اگر ان نصوص جی مفہوم بخالف پرعمل کیا جائے تو ان سے مستنبط احکام شریعت کے منافی ہوں گے۔الی نصوص کا تعلم اس واقعہ کے لیے بھی ہے جو قید سے مقیّد ہے اور اس واقعہ کے لیے بھی ہے جو قید سے مقیّد ہے اور اس واقعہ کے لیے بھی ہے جس میں وہ قید نہ پائی جائے۔مثلاً:

قرآن مجيد كي ايك آيت ہے:

وَإِذَا صَسرَبُتُمْ فِي الْآرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلُوةِ إِنْ جَفَتُمُ أَنْ يَقُتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا [النساء ١٠١٠] الصَّلُوةِ إِنْ جَفَتُمُ أَنْ يَقُتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا [النساء ١٠١٠] اورجب تم سفر كے ليے نكاوتو كوئى مضا نقة تيس اگر نماز بين اختصار كروو \_ (خصوصاً) جَبَرَتْهِينِ الديشه بوكه كافرتهين ستائين كے \_

اگراس آیت کے مغبوم بخالف پڑمل کیا جائے تو پھرامن کی حالت بیس نماز تصرکر نا جائز ند ہو گا، حالا نکہ شریعت اسلامی دوران سنرنماز تصر کرنے کی رخصت دیتی ہے، خواہ نمازی وشمن کے حملہ سے خونز دہ ہویا و دامن کی حالت بیں ہو۔

ایک اور آیت قرآنی ہے:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ

ا- المنخول ص ٢٠٨-ارشاد الفحول ٢/١٥-المحيط ١٥/٥- تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ص ١٥/١ الفقه الاسلامي ص ١٨١ الاسلامي ص ١٨١

السَّمَاوَاتِ وَالْآرُصْ مِنْهَا اَرُبَعة خُرُمُ ذَلِكَ الدِّينُ الُقَيِّمُ فَلاَ تَظُلِمُوا فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمُ [التوبة ٣١:٩]

حقیقت بیہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے اور ان میں سے چارمہینے محرم ہیں۔ پیرا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں بارہ ہی ہے اور ان میں سے چارمہینے میں اپنے اور ظلم ندکر د۔ بہی ٹھیک ضابطہ ہے۔ لہٰ داان چارمہینوں میں اپنے اور ظلم ندکر د۔

اللہ تعالیٰ نے چارمحتر م مہینوں لیمیٰ ذوالقعدہ ، ذوالحجہ ، محرم اور رجب میں ظلم کرنے ہے منع فرمایا۔ اگر اس آیت کے مفہوم مخالف سے استدلال کیا جائے تو پھر ان چار کے علاوہ دیگر مہینوں میں ظلم کرنا جائز ہوگا حالانکہ شریعت اسلامی کے احکام کی روشنی میں ظلم کرنا ہرز مانے میں اور ہر جگہ حرام ہے۔

المعلى المنهوم مخالف كا اعتبار ورست ہوتا تو پھرنس میں صراحت كے ساتھ اس ہے دليل نہ حاصل كى جاتى \_ كئى نصوص اليى ہیں جن میں کى قيد ہے خالى واقعہ كے تم كوبھى بيان كيا تميا ہے جوقيد ہے مقيد واقعہ كے تم كوبھى بيان كيا تميا ہے جوقيد ہے مقيد واقعہ كے ندكور تم كانقيض (برنكس) ہے ۔

مثلًا الله تعالى نے فرما يا:

وَلاَ تَقُرَبُوهِ نُ حَتَّى يَطُهُرُنَ فَالذَا تَطَهُرُنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة ٢٢٣:٣]

اوران (عورتوں) کے قریب نہ جاؤجب تک کہ وہ (حیض سے) پاک صاف نہ ہوجا کیں ۔ پھر جب وہ پاک ہوجا کیں تو ان کے پاس جاؤجیہا کہ اللہ نے تم کو کھم دیا ہے۔

اگرمفہوم خالف ہے استنباط احکام کرنا درست تنگیم کرلیا جائے تو پھریہاں مفہوم خالف کا صراحت سے ذکر غیر منروری مانتا پڑے گا۔

س۔ کی صورتوں میں قید کا ذکر محض تھم کو قید سے مرحیط کرنے کے لیے ہی نہیں ہوتا بلکہ ترغیب ،

تر ہیب یا واقعہ کے بیان کے لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلًا اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

وَ أُمَّهَا لَدُكُمُ اللَّنِي اَرْضَ عَنْكُمْ وَ اَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أُمَّهَاتُ بِسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُمْ وَيُ يَسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُمْ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ يَسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [النساء٣:٣٣] بِهِنَّ فَإِنْ فَعْ فَعْ فَيْكُمْ [النساء منهار على المرتبار على الرئيال جنهول في الرئيال جنهول في المرتبار على الرئيال جنهول في الرئيال جنهول في الموافِق وَالنها والموافِق وَالنها في المؤلوم والموافِق والنها والمؤلوم والمؤلوم في المؤلوم والمؤلوم والمؤل

یہاں سو تیلی لڑکی کا زکات کے لیے حرام ہونا اس قید پر موقوف نہیں ہے کہ اس نے سو تیلے
باپ کے گھر پر ورش پائی ہے۔ سو تیلے باپ کے گھر بیل پر ورش کی قید محض رشتے کی نزا کت کے بیان
کے لیے ہے ، ور نہ سو تیلی بیٹی حرام ہے خواہ اس نے سو تیلے باپ کے گھر پر ورش پائی ہو یا نہ پائی ہو۔
سو تیلی بیٹی سے نکاح صرف اس صورت میں جا کڑ ہے جب اس کی ماں سے سو تیلے باپ
نے صرف نکاح کیا ہوئیکن مباشرت نہ کی ہوتو وہ اس کی ماں کو طلاق وے کر سو تیلی بیٹی سے نکاح کر

سکتا ہے۔ سکتا ہے۔

۳۔ لفظ کوجن تیو دے مقید کیا جاتا ہے ان کے بہت سے فوا کد ہوتے ہیں۔ جب شارع کمی قید
کے ساتھ کوئی کلام لائے اوراس قید کا کوئی معین فا کدہ نظر نہ آتا ہوتو بینیں کہا جاسکا کہ اس قید کا یکی
فاکدہ ہے کہ نص میں نہ کورتھم کواس واقعہ ہے مخصوص کر دیا گیا ہے جس میں بہ قید موجو دہے ،اور جس
واقعہ میں یہ قید نہ پائی جائے وہاں اس تھم کے مخالف تھم کا اطلاق ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ
مقاصد شریعت تک کھمل رسائی حاصل کرنا بشری تد ابیر سے خارج امر ہے۔انانی مقاصد کا احاطہ
مکن ہے اس لیے نوگوں کے اقوال میں مفہوم مخالف ججت ہے لیکن شری نصوص میں مفہوم مخالف کو
جست شلیم نہیں کیا جاسکا۔

# مفہوم مخالف کی جیت پرجمہور کے دلائل

جمہور علمائے اصول یعنی مالکیہ، شافعیداور حنابلہ کا بیموقف ہے کہ دیگر دلالات کی طرح مفہوم مخالف بھی جحت ہے اورمفہوم مخالف کی اقسام مثلاً مفہوم وصف مفہوم شرط مفہوم غایت اور مفہوم عدد سے استدلال کر کے شرعی نصوص سے استنباط احکام کرنا ورست ہے۔ البتہ جمہور کے نز دیک مفہوم مخالف ایک ظنّی ولالت ہے ، قطعی ولالت نہیں ہے۔ مفہوم مخالف کی جمیت میں جمہور کے چندا ہم ولائل مندرجہ ذیل ہیں:

کہار فقہا وصحابہ کرائم ، تا بعین ، مجتمدین امت اور علما ءلغت نے مفہوم مخالف پڑھل کیا ہے۔ مثلا قرآن مجيد كي آيت ہے:

> إِنِ امْرُقُ مَلَكَ لَيْسَ لَـهُ وَلَدٌ وَلَـهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ [النساء؟:٢كا]

الحركوئی مخض ہے اولا دمر جائے اور اس كى بہن ہوتو وہ اس كے تركہ ميں ہے

حضرت عبداللد بن عباس في مندرجه بالاقرآني نص سے بياستدانال كيا كه بين كو بينى كے ماتھوڑ کہ میں حصہ بیں ملے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہن کے لیے نصف حصہ مرف اس صورت میں مقرر کیا ہے جب کوئی بیٹا یا بیٹی نہ ہو۔ بیاس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیٹا یا بیٹی کی موجودگی میں بہن کو الركمين سے كوئى حصرتين ما كا۔

حضرت يعلى بن امية فرمايا بي فحضرت عرب يوجها كماللدتعالى توفر ما تاب: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كُفَرُوا [النساء ٢:١٠١] ين كوئي مضا نُعَهُ بين الرنماز مِن اختصار كرو (خصوصاً) جَبَدَتهُ بين انديشه هو كه کا فرخمہیں ستا کیں ہے۔

اوراب تولوگ امن میں ہو گئے ہیں (لیعنی اب قصر کرنا کیا ضروری ہے)۔حضرت عمر نے فرمایا: مجھے بھی بہی تعجب ہوا جیسے تم کو تعجب ہوا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یو جھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

> صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (۱) الله تعالى نے تم كوريصدقه ديا تو اس كا صدقه قبول كرو .. (لينى بغيرخوف كيمي نماز بيس قصركرو)

یہ واقعہ ٹابت کرتا ہے کہ حضرت عمرًا ورحضرت لیعلی دونوں نے مندرجہ بالا آیت قرآنی میں منہوم نالف سے استدلال کیا۔ نمازِ قصر کو کفار کی طرف سے خوف کی قید سے مقیّد کیااوراس قید کے نہ پائے جانے ہے نص میں مذکور تھم کے نخالف تھم پر استدلال کیا کہ اگر ڈراور خوف کی حالت میں نماز قصر کی ا جازت ہے تو امن کی حالت میں اس تھم کے مخالف کا اطلاق ہوگا لیتی نماز قصر کی اجازت نہیں ہوگی ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وونو ں صحابہ کروا مے کے طریقتہ ولا لت کو باطل قرار نہیں دیا۔ ۲۔ شرعی نصوص میں جو قیود وار دہوئی ہیں وہ حکمت اور فائدہ سے خالی نہیں ہیں۔احکام کو وصف ،شرط ، غایت اور عدو سے بے فائدہ مقید نہیں کیا گیا۔شارع کا کلام اس عیب سے پاک ہے کہ اس میں بے فائدہ تیو دلگائی می موں ۔جس قید کا اس کے سواکوئی اور فائدہ نہیں ہے کہ حکم اس واقعہ کے ساتھ مخصوص ہے جس میں وہ قیدیا ٹی جائے تو پھر بیر کہنا درست ہے کہ جس واقعہ میں وہ قید معدوم ہواس واقعہ براس علم کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ اس علم کے برعس علم کا اطلاق ہوگا، ورنہ تید کا ذکر بے معنی ہوگا۔ یہی مفہوم مخالف ہے۔اس طرح نص میں ندکور قیدعبث اور بے فائدہ قرار نہیں یائے گی۔اگر مفہوم نخالف پڑمل نہ کیا جائے تو نصوص شرعیہ کی قیود کے مقاصد وفو ا کدپر حرف آتا ہے۔ مثلًا حالت احرام میں شکار کی ممانعت کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَينَدَ وَ أَنْتُمْ خُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَرًاءٌ مِثُلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ [ المائدة ٥٥:٥] صحيح مسلم، كتاب صلوة المسافرين و قصر ها ٢١٣/٢

اے لوگوجوا کیان لائے ہو! احرام کی حالت میں شکارنہ کرواور اگرتم میں سے
کوئی جان ہوجھ کرا بیا کرگز رے تو جو جانور اس نے مارا ہوتو اس کے ہم بلہ
ایک جانورا سے مویشیوں میں سے ذرح کرنا ہوگا۔

یہ آیت اس امر پر ولالت کرتی ہے کہ حالت واحرام میں جان ہو جھ کر جانور کا شکار کرنے پر محرم (جو شخص حالت احرام میں ہے) پر کفارہ واجب ہے۔ یہ آیت اپنے مفہوم مخالف سے اس تھم پر ولالت کرتی ہے کہ اگر جانور کا شکار جان ہو جھ کرنہیں بلکہ خطا سے ہو گیا ہوتو پھر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ آیت اس دوسر ہے تھم پر ولالت نہ کر ہے تو پھر آیت میں منعد مداً (جان ہو جھ کر) کا ذکر بے معنی ہوجا تا ہے۔

مفہوم خالف کی جیت کے مسئلہ میں علمائے اصول کے دونوں مکا یپ فکر کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ فریقین نے ایک دوسرے کے دلائل کے جوابات بھی ویئے ہیں جن کی تفصیل کتب اصول فقہ میں موجود ہے۔ جہور علمائے اصول مفہوم کالف کے مطلق جواز کے قائل نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اس پھل کرنے کے لیے چند شرائط عائد کی ہیں۔

مغبوم مخالف برعمل کی شرا نظ(۱)

جهور كى طرف مع منالف بعل كى چندا جمشرا نظمندر جد ذيل بين:

ا۔ مفہوم مخالف اپنے سے زیادہ رائج دلیل سے متعارض نہ ہو، ورنہ دلیل بڑمل ہوتا ہے اور مفہوم مخالف سے دلیل نہیں کی جاتی ۔مثلا قرآن مجید میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَدُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي الْقَتُلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ فَالْعُبُدُ بِالْحُرِّ الْحُرِّ الْحُرِّ الْحُرْ الْحُرْ الْحُرْ الْحُرْ الْحُرْ الْحُرْ الْحُرْ الْحُرْ الْحُرْ الْحُرْقُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُرْقُ الْحُوالِ الْحُرْقُ الْحُرْقُ الْحُلْمُ الْحُوالُمُ الْحُوالِ الْحُ

ا۔ ارشاد الفحول ۱۹/۲۔ البحر المحیط ۱۹/۳۔شرح منتصر الروضة ۱۲/۲٪ المختصر فی اصول الفقه ۱۳۳۳۔ المیسبر فی اصول الفقه ص ۱۲۵۹۔ الوجیز (۱/وو)ص ۵۵۳۔تفسیر النصوص فی الفقه الاملامی ص ۵۰۲

دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے تل کیا ہوتو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہوتو وہ غلام بی تل کیا جائے اور عورت اس جرم کی مرتکب ہوتو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔

اس نص کامفہوم مخالف ہیہ ہے کہ عورت کے بدلے میں مرد بطور قصاص قل نہیں کیا جائے گا،لیکن بیمفہوم مندر جہ ذیل نص قرآنی سے متعارض ہونے کی بنا پر قابل اعتبار نہیں ہے:

وَ كَتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ [المائدة ٥: ٣٥] الورجم في النَّفُسِ إلى المائدة ١٠٥] الورجم في النَّف المائدة ١٩٥٩ على المائدة ١٩٥٨ على المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة المائدة ١٩٥٨ على المائدة المائدة

اس آیت میں کہا گیا ہے کہ جان کے بدلے میں جان لی جائے گی اور بیام تھم ہے۔ ۲۔ نص میں ندکورہ لفظ کسی خاص سوال کے جواب کے طور پر نہ آیا ہو۔ اگر وہ لفظ کسی خاص

جواب میں آیا ہوتو اس کے مفہوم مخالف پر عمل نہیں کیا جاتا ۔

مثلاً ٹی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرتے والی بھیڑ بکریوں کے بارے میں پوچھے محصے سوال کے جواب میں فرمایا:

في الغنم السائمة زكوة (١)

جےنے والی بھیر بکریوں پرزکوۃ واجب ہے۔

مندرجہ بالاحدیث کے اس مغیوم خالف پرعمل نہیں کیا جائے گا کہ جو بھیڑ بکریاں چے نے والی سریاں

مبيں بيل بلكه بالتو بين ان برزكوة واجب بيس ہے۔

س- نص میں نہ کور لفظ کا مقصد کسی کی تعظیم نہ ہو۔ تعظیم کی غرض سے وار دلفظ سے مغہوم مخالف پر عمل

مبيل ہوگا۔مثلاً حضرت ام حبيبة سے روابت ہے كه نبى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

لا يحل لإمرأة تومن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهرو عشرا<sup>(٢)</sup>

ا - الميسر في اصول الفقه الاسلامي ص 129

٣٨٨/١ صحيح بخارى ، كتاب الجنائز، باب احداد المرأة على غير زرجها ١٨٨٨

اس نص میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کی قید عزت و تعظیم کے لیے ہے۔ انہذا مندرجہ بالا حدیث کے اس مفہوم مخالف پر عمل نہیں کیا جائے گا کہ جوعورت اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتی اس کے لیے تین دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز ہے۔

۳۔ اگرلفظ کی قید کسی چیز کونتیج اور قابل نفرت قرار دینا ہوتو پھراس کے مفہوم نخالف پر کمل کرنا غلط ہے۔ مثلًا اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

> يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَاكُلُوا الرِّبُوا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً [آل عمران:٣٠:٣٠]

> > اے ایمان والو! نہ کھاؤسوود گناچو گنا کر کے۔

اس آیت کامفہوم خالف میہ ہے کہ اگر سود دگنا جگنا نہ ہوتو پھر اس کالینا اور کھانا جائز ہے۔
لیکن چونکہ یہاں سود کو دھنے بچکنے کے وصف سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ زیانہ جاہلیت میں جب
قرض کی مدت پوری ہوجاتی تو قرض خواہ مقروض کو کہنا کہ یا تو قرض واپس کرویا سود کی رقم میں اضافہ
سرو۔اس طرح سود کی رقم کئی مرتبہ بڑھتی رہتی جس سے مقروض کے مال کا استیصال ہوتا۔اس آیت
میں دھنے بچکنے سود کی قید سود کو فتیج اور قابل نفرت قرار وینے کے لیے لگائی گئی ہے جس کی دلیل میہ آیت
قرآئی ہے:

وَإِنْ تَبْتُمُ فَلَكُمْ رُهُ وَسُ اَمُوَالِكُمْ لَا تَخَلَّلِمُونَ وَلَا تُخَلَّلُمُونَ وَلا تُخَلَّلُمُونَ وَالعَرة ٢٤٩:٢]

اوراگرتم توبه کرلو(اورسود چیوژوو) تواپنااصل سر ماید لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرونہ تم پرظلم کیا جائے۔ ۵۔ قید کا مقصد مبالغہ اور تکثیر نہ ہو۔ اگر مبالغہ پایا جاتا ہوتو مفہوم نخالف پرعمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کارشاد ہے:

اِسْتَغُورُلَهُمُ اَوُلَا تَسْتَغُورُلَهُمْ اِنْ تَسْتَغُورُلَهُمْ سَبُعِيْنَ مَرَّةُ فَلَنْ يَغُورُ اللَّهُ لَهُمُ [التوبة ٩:٠٨]

اے نی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ خواہ ایسے لوگوں کے لیے معانی کی درخواست کریں یا نہ کریں ۔ اگر آپ ستر مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کریں گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔

اس آیت میں ﴿ سَدَبِعِیْنَ مَرَةً ﴾ (سترمرتبہ) استغفار کی قید مبالفہ کے لیے ہے۔ لیمی اگر ان منافقین کے لیے سترمرتبہ کا استغفار ہوتو اللہ تعالی انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس آیت کا بیہ مفہوم مخالف نہیں لیا جاسکتا کہ اگر ان منافقین کے لیے ستر سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا جائے تو اللہ تعالی انہیں معاف کردے گا۔

اس میں ذکور تید کا مقصدا حان کا اظہار نہ ہو۔ مثلًا اللہ تعالی نے فر مایا:
 ق الله ق الَّذِی سَدَّرَ الْبَحْرَ لِتَاکُلُوا مِنْهُ لَحُمًا طَرِیًّا [النحل ١٣:١١]
 اور وہی اللہ ہے جس نے تہارے لیے سمندر کو مخر کرد کھا ہے تاکہ تم اس سے تر
 وتا زہ گوشت کھاؤ۔

اس آیت سے بیمنہوم خالف اغذ نہیں کیا جاسکا کہ جو گوشت تر وتاز ونہیں ہے اس کے کھانے کی ممانعت ہے ہے اس کے کھانے کی ممانعت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں نہ کور ونعت کے ساتھ طسویہ اُر وتازہ کا مونے کی تیدا ہے بندوں پراظہارِ احسان کے لیے لگائی ہے۔

ے۔ تید کا ذکر مشتقل طور پر ہو۔ اگر اس کا ذکر کسی اور چیز کے لیے خمنی طور پر ہوا ہوتو پھر اس لفظ کے منہوم مخالف پڑعمل نہیں ہوگا۔ مثلاً قرآن مجید بیس ہے:

وَلاَ تُبَاشِرُوهُ فَي وَأَنْتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة ٢:١٨٤]

اور جبتم مسجدون میں معتلف ہوتو بیو بول سے مباشرت نہ کرو۔

یہاں اعتکاف کے لیے لگائی گئی قید ﴿فِی الْمَصَلْجِدِ ﴾ کے مغہوم مخالف پرعمل کرنا درست نہیں کیونکہ معتکف کے لیے اپنی بیوی ہے مباشرت ہر حالت میں حرام ہے ،خواہ مجد میں اعتکاف بیٹھا ہویا کسی اور جگہ پر۔

۸۔ نص کے سیاق سے قید کا مقصد عمومیت نہ ہو۔ اگر عمومیت ظاہر ہوتو پھر مفہوم پرعمل نہیں کیا جاتا۔ مثلاً قرآن مجیدہے:

> وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنَى اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَنَى الْمَدِهُ ٢٨٣:٢] اورالله برچز پرقدرت ركه الب

الله تعالی ہر موجود ، معدوم ، چیز اور جو' تچیز' نہیں ہے سب پر قدرت رکھتا ہے۔ کیل مشیء کا مقصدالله تعالی کی قدرت کی عمومیت کوظا ہر کرنا ہے۔ آیت مندر جہ بالا کا بیم تمہوم مخالف غلط ہوگا کہ اللہ تعالی اس برقدرت نہیں رکھتا جو' چیز' نہیں ہے۔

9۔ منصوص علم کوجس قید کے ساتھ مقید کیا گیا ہواس کا کوئی دوسرا فائدہ نہ ہو، سوائے اس کے کہ نص میں فرکور جن چیزوں کا عظم بیان کیا گیا ہواس علم کی نئی ان چیزوں سے ہوتی ہو جونص میں فرکور جن چین قید معدوم ہوجائے پر علم بھی ٹابت نہ ہو۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا فائدہ ہوتو پھر مفہوم خالف پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ اگر بیقیداس لیے لگائی گئی ہوکہ لوگوں میں عام طور پر اس کا ایسے بی رواج ہے اور اگر بیقیدنہ بھی لگائی جاتی تو نص کے مقصود میں کوئی فرق نہ پڑتا ، تو اس صورت میں بی رواج ہے اور اگر بیقیدنہ بھی لگائی جاتی تو نص کے مقصود میں کوئی فرق نہ پڑتا ، تو اس صورت میں بھی مفہوم خالف پر عمل نہیں ہوگا۔ مثلاً قرآن عجید کی آیت ہے:

ق رِبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَإِن قَرِبَائِبُكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [الشاء٣٣:٣] لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [الشاء٣٣:٣] اور (تم پرحرام كَنْسُ) تهارى يويوں كالزكياں جنبوں ئے تہارے كروں ميں پرورش پائى ہے۔ان يويوں كالزكياں جن ہے تہاراتعلق زن وشوہو چكا ميں پرورش پائى ہے۔ان يويوں كالزكياں جن ہے تہاراتعلق زن وشوہو چكا

ہو، ورنداگر ( صرف نکاح ہوا ہوا ور ) تعلق زن وشونہ ہوا ہو ( تو انہیں جھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں )تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔

اس آیت میں جو قید لگائی گئے ہے وہ فینی کھنجو دِکُم (تمہارے گھروں میں) ہے۔ یہ قید نہ بھی ہوتو آیت کے مقصود میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس آیت کے نزول کے وقت لوگوں میں عام رواج تھا کہ عورت کے دوسری شادی کے بعد اس کے ساتھ ہی تھا کہ عورت کے دوسری شادی کے بعد اس کے ساتھ ہی سنے خاوند کے گھر آجاتی تھی اور وہاں اس کی پرورش ہوتی تھی۔ یہاں نص کے مفہوم مخالف پرعمل نہیں ہو گالیعنی فینی کہ کوئی گئی گئی ترط نہ پائے جانے کی صورت میں سوتیلی بیٹی نکاح کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی کیونکہ سوتیلی بیٹی نکاح کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی کیونکہ سوتیل بیٹی ان کے کہا ہے۔ اب خواہ سوتیلی بیٹی اس کے مائے گی کیونکہ سوتیل بیٹی اس کے گھر میں زیر پرورش ہویا نہ ہو، وہ سوتیلے باپ پرحرام ہے۔

[ذاكثر عرفان خالد ذِهلون]

#### مصادرومراجع

- ا۔ قرآن مجید
- ٢- آمرئ، سيف الدين على بن المحال بن محر (م ١٣١١هـ) ، الإحسكسام في اصول الأحكام ،
   دارالكتب العلمية ، بيروت لبنان ١٩٨٠/١٩٨٠هـ
  - ۳- ابن بکی ، تاخ الدین عبدالویاب (م۲۲۲ه) ، جمع البوامع (حاشیة البنانی علی متن جمع البوامع ، دارالفکر ۱۹۸۲/۱۹۸۱ه
  - المام احمد بن حنبل، دارالفكر دمشق ١٩٨٠م/١٠٠٥ه المنام احمد بن حنبل، دارالفكر دمشق ١٩٨٠م/١٩٥٠ه
  - این رشد، محمد بن احمد بن احمد (م ۵۹۵ ص)، بدایة السمعتهد و نهایة السمقتصد،
     اسلامک پیاشنگ باؤس، بوشیش محل روژ لا بور
  - ١- ابن ماجه، الوعبدالله محربن يزيد (م٢٥١ه)، مسنى ابن مساجمه ، ابل مديث اكادى ، كشميرى

بإزارلامور

- 2- ابوداود، سلیمان بن افعت (م ۲۵۵ه)، منن ابو داود، اسلامی اکادی اردوباز ارلا بور
- ٨ـ ابولیخل، محمالحسین الفراء (م ٥٦٠ه)، العدة فی اصول المفقه، الریاض، المملکة العربیة السعودیة ۱۹۹۰هم/۱۹۹۹
- ٩- احمر بن حمرى الصاعرى، موازنة بين دلالة النص والقياس الاصولى والر ذلك على
   الفروع الفقهية، مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة ١٩٩٣/١٩٩٣م
  - ١٠ احمين مبل (م٢٣٠ه)، مسند الامام احمد بن حنبل ، دارالفكر
- ۱۱- بخاری جمر بن اساعبل (م۲۵۷ه)، صحیح بنجاری ، مکتبه تغیرانسانیت اردوباز ارلابور ۱۹۷۹ء
- ۱۲\_ عیرالعزیزبخاری(م-۲۳۰ھ)، کشف الامسسراز عن اصول البسزدوی ، دارالسکتساب العربی ۱۹۹۱ء/۱۱۱۱ھ
- الله المهراني المهراني المسول الفقه المارالثقافة للنشر والتوزيع، ٢ شارع سيف الدين المهراني ١٩٨٣م
- ١٩٢٣ بزيري،عبرالطن، كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ، دارالفكر، بيروت ١٩٤١ء
  - 10 بزيرى، كتاب الفقه على العذاهب الاربعة ، شعبه مطبوعات يحكه اوقاف بنجاب لا بور
    - الد بصاص ، الوبراحم على رازى (م ٢٥٠ه) ، احكام القرآن ، دارالفكر ، بيروت
  - الماد جوادمغنية، علم اصول الفقه في ثوبه الجديد، دارالعلم للملايين، بيروت ١٩٨٠ء
- ۱۸ خازی، ایونخربن عمر بن عمر، السعنی فی اصول الفقه ، المملکة العربیة السعودیة
- اً۔ زرگی،بدرالدین بن محدین بہادر(م۹۳سے)، البسمبر السمسیسط فی اصول الفقہ، دارالصفوۃ، غاہرۃ ۱۳۱۳ھ/۱۹۹۳ء
- ۳- زنجانی، شهاب الدین محود بن احمد (متوفی سردی پیمری)، تسخسریسی الفسروع علمی

الاصول ، مئوسسة الرسالة ١٩٨٢ء/٢٠١١ه

- ۲۱ \_ زیدان،عبدالکریم، الموجیه ف اصول الفقه ،اردوتر جمه جامع الاصول مترجم ڈاکٹر احمہ حسن،مطبع مجتبائی یا کتان ہیتال روڈ لا ہور ۱۹۷۱ء
- ٢٢ .. سلقين ، ايرانيم ، الميسر في اصول الفقه الاسلامي ، دارالفكر دمشق اا ١٩٩١م/١٩٩١ ،
- ۲۳ ـ شاشی ، اسحاق بن ایراتیم (م۳۲۵ هه) ،اصسول الشسانسسی ، تذربیلیشر ز،اردوبازار لا بور ۱۹۷۹ ء
- ٢٣\_ شوكا في ، ثمر بن على (م١٢٥٥ه) ، ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول المساد المدود الفحول المساد المدود المدود
- ۲۵ ـ شوكانى، نيل الاوطار من احاديث سيد الاخيار شرح منتقى الاخبار، بيروت ۱۹۵۳ م ۲۷ ـ صدرالشريعة عبيرالله بن مسعود (م ۲۵ م ۵ )، النسلويسع، كارفائه تجارت كتب آرام باغ، كراچي ۱۳۰۰ه
- ۲۷۔ طوفی ، جم الدین سلیمان بن عبدالقوی (م ۲۱۷ھ) ، شرح منعتصر الروضة ، مواسسة الدسیالة ۴۰۰۱ھ/۱۹۸۸ ۱۳۰۹ ۱۹۸۹ ا
  - ۲۸ \_ عبدالرجيم مرم اصول فقه اسلام ،مترجم مولوي مسعودعلى منصوره بك باؤس ، اناركلي لا مور
- ۲۹ کوره ، عبر القادر (شهیر ۱۹۵۳ء)، التشریع الجنائی الاسلامی ، دارالکاتب العربی بدو ت
- ٣٠ غزالى، الدحام محمر بن محمد من على المستصفى من علم الاصول و بذيله فواتح الرحموت ، دار صادر ١٣٢٢ هـ المستصفى من علم الاصول و بذيله فواتح
  - ا٣٠ غزالى، المنخول من تعليقات الاصول ، دارالفكر ١٣٠٠ه ١٩٨٠ء
- ٣٢ ـ ترطبى، اپوعبرالله تحدين احد (م١٧١ه) ، السجسامسع الأحكام القرآن بدار حيساء التراب العربي بيروت

- ۳۳۔ کا مانی ، ابوبکر بن مسعود (م ۵۸۷ ہے) ، بسدائسے السے سناٹع فی توتیب المشوائع ، سعیداینڈ سمینی کراچی ۱۳۰۰ ہے
- ٣٣ ـ كلوزانى ، محفوظ بمن احمد (م ١٥٠٥)، التسمهيد في اصول المفقه ، جنامعة ام القرى ، المملكة العربية السنعودية ٢٠١١ه/١٩٨٩،
- ۳۵۔ تنتی ،عبداللہ بن احمد(م ۱۰ اے ہ) ، کشف الاسـراز شـرح عـلی الـمـنــادفی الاصول ، المطبعة الکبری الامیریة ۱۳۱۱ه
  - ٣٦ ـ ما لك بن انس (م ٩ ١١ه ) ، الموطا ، اسلامي ا كا دمي اردو با زار ، لا بور
  - ٣٤- محماديب صالح ، تسفسيس النسصوص في الفقه الاسلامي ،مسطبعة جامعة دمشيق ١٩٢٣- ١٣٨٨ م ١٣٨١م
    - ۳۸ محرفظری بک، اصول الفقه ، المکتبة التجاریة الکبری بعصد ۱۳۸۹ه/۱۹۱۹ ۳۹ - محرفظ، مفتی ،معارف القرآن ،اواره معارف ،کراچی۱۹۸۳م
    - ومهم يسلم بن الحجاج (م ٢٦١ه)، صحيح مسلم ، نعما في كتب خاند، اردوبازار، لا بور ١٩٨١ء

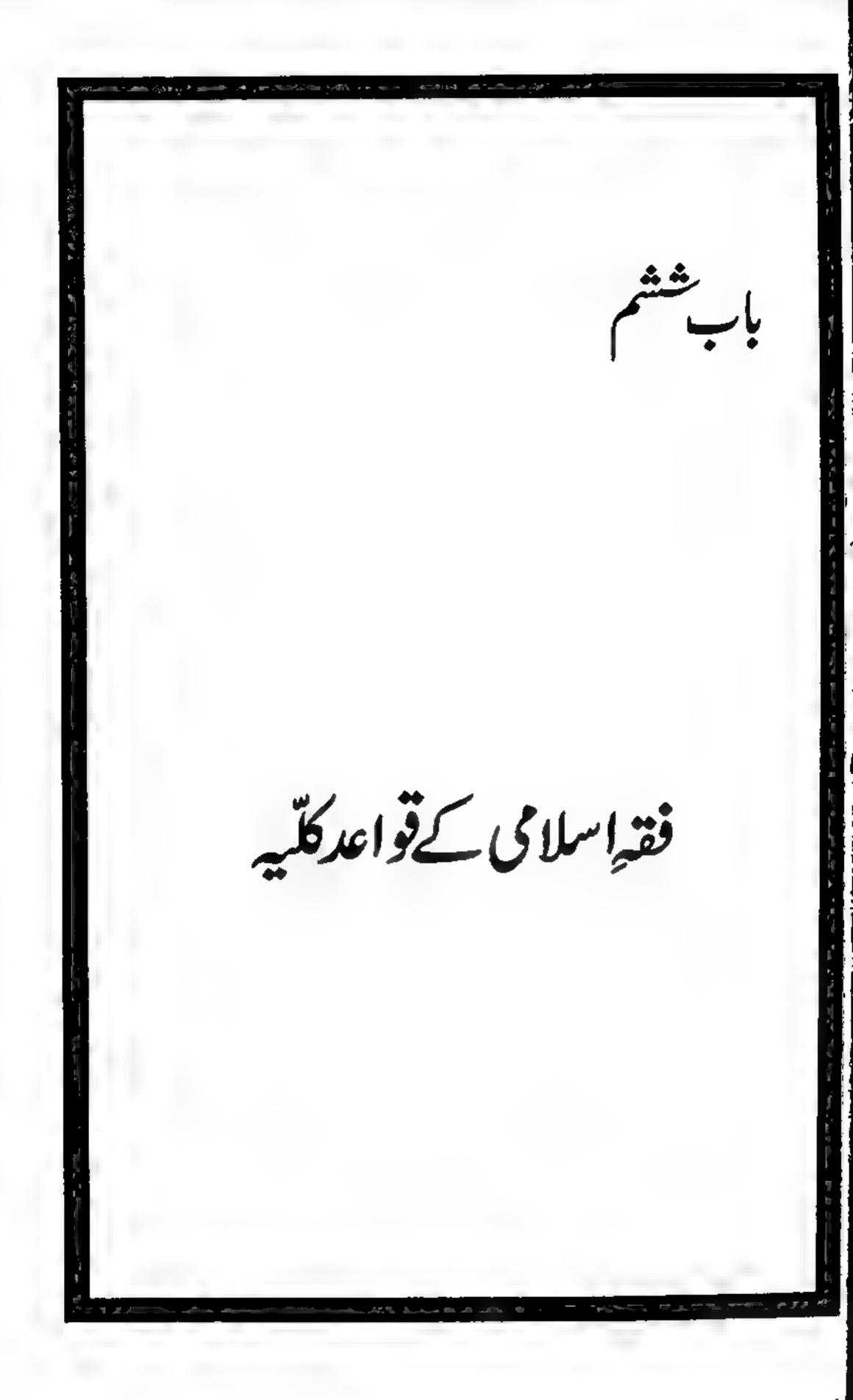

اس کتاب کا میہ باب فقراسلامی کے قواعد کلیہ (Legal Maxims) پرمشمل ہے۔ میہ قواعد تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ یہاں ان تمام قواعد کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اس لیے زیادہ اہم قواعد کلیہ پیش کیے جارہے ہیں۔

یہ قواعد نہ تو ما خذِ قانون ہیں اور نہ یہ خود قانون ہوتے ہیں ، بلکہ یہ ایسے رہنما خطوط اور ضابطے ہوا کرتے ہیں جن کی روشنی میں مجتمدین اور فقہاء مسائل کے شری احکام تلاش کر سکتے ہیں۔ ان قواعد کے مطالعہ سے فقہاسلامی کے مجتمدین وفقہاء کا اجتمادی عمل سجھنا آسان ہوا جاتا ہے اور روز مرّ ہ معاملات میں شریعت کے نقطہ نظر سے آگا ہی اور ان معاملات پرقواعد کلئیہ کی تطبیق ممکن ہے۔

یہ باب دونصول پرمشمل ہے۔

# فصلاقل

# قواعد كليه كى تارخ وارتقاء

### قاعده كليه كي تعريف

عربی زبان میں قاعدہ کے نغوی معنی کسی عمارت کی بنیاد کے ہوتے ہیں۔اس لیے ہودہ کے بیجے لگائی جانے والی ککڑیوں کو بھی قواعد کہتے ہیں کہ وہ بھی ہودہ کے لیے بمنزلہ بنیاد کے ہوتی ہیں۔
کسی مملکت کے دارالحکومت کو بھی قاعدہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی مملکت کی بنیاد کی طرح اہمیت رکھتا ہے۔
قرآن نی مجید میں لفظ قاعدہ بنیا وہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے:

ق إذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمَعِيْلُ [البقرة ٢:١٢٤] اورجب ابراجيمُ اوراساعيلُ بيت الله كي ينيادي او في كررب عظم

لفتهی اور قالونی اصطلاح کے اعتبارے قاعدہ کا مفہوم دوسرے علوم وفنون سے ذرامخناف مفہوم رکھتا ہے۔ دوسرے علوم مثلاً نحو، طبیعات اور ریاضی وغیرہ میں قاعدہ سے مراوا بیاتھم یا اصول ہے جواپی تمام جزئیات برکمل طور پر منطبق ہوتا ہے، لینی اس کا اطلاق اس کے ذیل میں آنے والی بہام فرومی صورتوں پر ہوتا ہے۔ مثلاً نحو کا قاعدہ ہے کہ فاعل مرفوع اور مفعول منعوب ہوتا ہے۔ اب بیدوونوں اصول ہر تنم کے فاعل اور مفعول کا اعاط کرتے ہیں اور سب پر ان کا اطلاق بکیاں طور پر بیوتا ہے۔ کوئی مفعول یا فاعل اور مفعول کا اعاط کرتے ہیں اور سب پر ان کا اطلاق بکیاں طور پر بیوتا ہے۔ کوئی مفعول یا فاعل ایسانہیں ہے جو ان قواعد کے اطلاق سے باہر ہو۔ یا مثلاً طبیعات اور بیوتا ہے۔ کوئی مفعول یا فاعل ایسانہیں ہے جو ان قواعد کے اطلاق سے باہر ہو۔ یا مثلاً طبیعات اور بیوتا ہے۔ کوئی مفعول یا فاعل ایسانہیں ہے جو ان قواعد کے اطلاق سے باہر ہو۔ یا مثلاً طبیعات اور بینطبق ہوتے ہیں۔ فقبی قواعد کی صورت حال اس

مسى فقبى قاعده كالطلاق اس كے ذیل میں آسكنے والے تمام حالات ومسائل پرنبیں بلكه

صرف اس کی بیشتر صورتوں پر ہوتا ہے اور بہت می صورتیں بہرحال ایسی ہوتی ہیں جواس قاعدہ کے اطلاق سے باہررہی ہیں۔ لہذا غیرفقہی علوم میں قاعدہ کی تعریف بیک جاتی ہے: حكم كلّى ينطبق على جميع جزئياته لتعرف احكامها منها (١) و ہ کئی اور عمومی تھم ( قانون ، اصول ) جس کا اطلاق اس کے تحت آنے والی تمام جزئی صورتوں پر ہوتا ہے تا کہ ان کے احکام اس قاعدہ ہے معلوم کے جاشیں۔

اس کے برعش فقہی قاعدہ کی تعریفات میں بیلیا ظار کھا گیا ہے کہ اس کا اطلاق اس کی تما جزئی صورتوں پرنہیں بلکہ اکثر صورتوں پر ہوتا ہے۔ ایسی چندتعریفات ذیل میں درج کی جاتی ہیں: حكم اكثرى لا كلّى ينطبق على اكثر جزئياته لتعرف احكامها منها (٢) قاعدہ سے مراد وہ اصول (عمم) ہے جو کتی نہ ہو بلکہ اکثریتی ہواور اپنے تحت آنے وال ا کثر جزئیات پراس کا اطلاق ہوتا کہ ان جزئیات کافقہی تھم اس ہے معلوم کیا جاسکے۔ حکم اغلبی ینطبق علی معظم جزئیاتد (۳) ۔ وہ ایا تھم ہے جو اکثریت کی بنیادہ

ہوتا ہوا وراپیے تحت آنے والی بیشتر جزئیات پرمنطبق ہوتا ہو۔

هو الحكم الكلّى أو الاكثرى الذي يراد به معرفة حكم الجزئيات (٣) وہ ایسائلی بااکثرین علم ہے جس کا مقصد بیہ ہوکہ اس کے ذریعہ جزئیات معلوم کی جائیں۔ ان سب تعریفات میں دویا تعی مشترک میں جو رہے ہیں:

تو اعد كلّيه اگر جه عام طور بر كلّيه كهلات بين ليكن اكثر و بيشتر صورتو ل مين و ه قو اعد كلّي نہیں بلکہ تو اعدا کثریہ ہوتے ہیں ، لینی ان کے تحت آنے والی اکثر جزوی صورتوں پر ان کا اطلاق

حوى الاشباه والنظائرص 19

حموىءالاشباه والنظائرس 19 \_r

استاذمصطفیٰ احمد الزرقاء نے بیتحریف علامہ حوی ہے منسوب کی ہے۔ حوالہ مالیل \_ ["

على ديدر الحكام ا/19 ( ويل دفيه) \_ [~

۔ پیتر بیفات ان لوگوں کے لیے تو مفیدِ علم ہیں جن کے ذہن میں پہلے سے تو اعد کلّیہ کا تصور وجود ہو، لیکن جولوگ فقہی قو اعد کلّیہ کا کوئی واضح تصور نہیں رکھتے ، ان کے لیے محض ان تعریفات سے قہی قو اعد کلّیہ کا میچے تصور حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔

یکی وجہ ہے کہ بیسویں صدی کے نامور نقیہ استاذ مصطفیٰ احمد الزرقاء ان تحریفات سے طمئن نہیں ہیں۔ان کی رائے میں ان میں سے کوئی تحریف بھی اتن جامع ، واضح اور کمل نہیں ہے کہ است جارہ ہیں۔ ان کی رائے میں ان میں سے کوئی تحریف بھی اتن جامع ، واضح اور کمل نہیں ہے کہ بھتے والے کو اس کی مدوسے قاعدہ کلیہ کی حقیقت و ماہیت سے بخو بی آگائی حاصل ہو جائے۔ لہوں نے خود ایک تحریف وضع کی ہے جس سے قواعد کلیہ کی حقیقت اور ماہیت اچھی طرح سامنے آ

اصول فقهبة كلّبة في نصوص موجزة دستورية تتضمن احكاما تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها (١) الشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها (قواعد كلّب ) ووعمومي نقبي اصول بين جن كومخفرقا ثوني زبان بين مرتب كيا كيا مواور جن بين السي عمومي قانوني اورفقهي احكام بيان كيه محك بول جواس موضوع كتحت آئة والحوادث وواقعات كياره بين بول ول

## نواعد كليه كي فقهي وقانوني حبيبت

اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ بیشتر تو اعد کلیہ وہ بیں جو محض اکثر صورتوں میں اپنی جزئیات پر شطبق ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ بیتو اعد کسی مستقل بالذات بڑی ولیل کی حقیت نہیں رکھتے۔ یہ خود اپنی ذات میں ما غذِ قالون نہیں بین کہ محض کسی قاعدہ کلیہ کی بیاد پر کوئی قانون وضع کیا جا سکے۔ ما خذِ قانون صرف قرآن مجید اور سنت ورسول سلی اللہ علیہ وسلم بیار پر کوئی قانون وضع کیا جا سکے۔ ما خذِ قانون صرف قرآن مجید اور سنت ورسول سلی اللہ علیہ وسلم بیار ، یا وہ اجماع اور اجتہا دو قیاس بیں جوقرآن وسنت کی بنیاد پر وقوع پذیر بہوئے ہوں۔

قاعدہ کلیہ کی حیثیت صرف سے ہے کہ وہ ذیر بحث موضوع سے متعلق فقد اسلامی کی عمومی فکر

المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٣٤

اور منہان کو واضح کرتا ہے۔ اس سے بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ قلال معاملہ میں فقد اسلامی کا انداز تفکیر کے ، فلال معاملہ میں قیاں واجتہا دکا رُخ کیا ہے یا فلال مسئلہ میں فقیم علم معلوم کرنے کا عمومی اسلو کیا ہے۔ جس طرح فقہ کے دوسر سے ہزوی اور فروعی احکام ہرا ور است یا بالوا سطر قرآن و سقت کا خوذ ہیں ۔ اگر کوئی قاعدہ کلیہ قرآن و سقت کا خوذ ہیں ۔ اگر کوئی قاعدہ کلیہ قرآن و سقت کے کی حکم سے متعارض ہو تو اس کی سر سے سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تقریباً یہی حیثیت مفربی اصولی قانون ہیں اور نہائی دات ہی قانون میں لیکل میکسر ز (Legal Maxims) کی ہے جونہ تو ما خیز قانون ہیں اور نہائی ذات ہی وہ خود قانون ہیں ۔ بیم مفربی قانون کے عمومی انداز فکر کو بیسے کا محض ایک ذریعہ ہیں ۔ بیم سے ساتھ مقانو فی دنیا کے عافو کی خرب الامثال ومحاورات سے اس قوم علی مطابقہ کی ضرب الامثال ومحاورات سے اس قوم علی مطابقہ کی ضرب الامثال ومحاورات سے اس قوم علی مطابقہ کی خوب کہ انداز فکر کو بیسے میں مدولی قانونی دنیا کے عافو کا کھوں کہ کے اگر بھی کی قانون موضوعہ کی قانون موضوعہ کی کا فون موضوعہ کی کہ کوئی آئیں ہی حیثیت میں مدولی تا ہو ہے کہ اگر بھی کی قانون موضوعہ کی کہ کی گانون میں کوئی قانون کوئی کہ کی گانون نہیں ہے ، اس کی حیثیت صرف تشریحی کی قانون موضوعہ کی کہ کوئی قانون موضوعہ کی کہ کی گانون نہیں ہے ، اس کی حیثیت صرف تشریحی ہے ۔ کہ اگر بھی کی قانون نہیں ہے ، اس کی حیثیت صرف تشریحی ہے ۔ کہ اگر کوئی قانون نہیں ہے ، اس کی حیثیت صرف تشریحی ہے ۔

لیکن اس کا بید مطلب نہیں کہ کسی قاعدہ کلیہ کی بنیا دیر کوئی بھی استدلال کرنا یا کسی بھی فا پیش آیدہ صورت حال پر اس کو منطبق کرنا ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ قاعدہ کلیہ سے استدلال کرنا اور کسی نخا صورت حال پر اس کو منطبق کرنا درست ہے لیکن اس فرق کے ساتھ کہ اس استدلال کو محض مجاز آئی استدلال کہا جائے گا۔ بیدہ استدلال نہیں ہوگا جو کسی دلیل شری (ماً خذِ قانون) کی بنیا دیر ہوتا ہے۔ استدلال کہا جائے گا۔ بیدہ استدلال نہیں ہوگا جو کسی دلیل شری (ماً خذِ قانون) کی بنیا دیر ہوتا ہے۔ اس استدلال کی حیثیت دراصل تفریح کسی ہے۔ جس طرح ایک عمومی تھی معلوم ہوجائے کے بعدا سی کسی ذیلی فرمیں معلوم کرنا ہمی آسان ہوجا تا ہے۔ آسان ہوتا ہے اس طرح ایک قاعدہ کلیے کی فرمیں معلوم کرنا ہمی آسان ہوجا تا ہے۔

یہاں بیروال پیدا ہوسکتا ہے کہ جب قواعد کلیہ نہ خود قانون میں ، نہ ماً خذِ قانون ہیں اور نہان کی بنیاد پر کوئی مستقل بالذات استدلال کیا جا سکتا ہے تو پھر آخر ان کا فائدہ اور ضرورت کے ہے؟ آخر کس مقصد کے لیے فقہاء کرام نے ان پر اتنی توجہ اور محنت صرف کی؟ اس سوال کامخضر جواب تو یہ ہے کہ ان کی قانونی اور عدالتی اہمیت سے قطع نظران کی تعلیمی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ استاذ مصطفیٰ احمد الزرقاء کے بقول بیر تو اعد نقیہ بنانے اور فقہ میں درک پیدا کرنے کے اصول ہیں ، عدالتی فیصلوں کی بنیا دینے والے تو انین نہیں ہیں (۱)۔

مجلة الأحكام العدلية كمؤلفين ومرتبين في بهى مجلّد ك يبل باب مين جهال نانو ك قواعد کلیہ بیان کیے ہیں وہاں انہوں نے دفعہ تمبرا میں قواعد کے فائدہ اور ضرورت کی طرف بھی ا اشارہ کیا ہے۔ مجلّہ کے شارعین نے بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ مجلّہ کے مرتبین وشارعین کی رائے میں قواعد کتیہ کے فوائد ہیں:

یہ تواعد فقہ کے لٹریچر کے معتبر اور مسلم اصول ہیں۔ فقہاء کے طرز استدلال سے واقف ہونے کے لیےان کا جا ننا بہت ضروری ہے۔

فقهی احکام کی پشت پر جوعموی انداز فکر کار فرما ہے اس سے ایک عمومی واقفیت پیدا كرنے كے ليے ان قواعد كا مطالعہ نا كزير ہے۔

تواعد کلیہ کے مطالعہ ہے فقہی احکام ہے ایک کوندمنا سبت پیدا ہو جاتی ہے۔

قواعد کلیہ کےمطالعہ سے فقداسلامی میں میرااوراک حاصل ہوجاتا ہے (۲)۔

منتشر ومتفرق فغبى مسائل كومرتب ومنضبط كرنے اور انہيں ايك مربوط قانوني تكم كے تحت لائے میں مددملتی ہے۔

فروع اور بزئیات چونکه بے شار میں اس لیے ان سب کے تفصیلی ولائل یا د کرانا اور متحضرر کمنامشکل ہے۔ اگر تواعد کتیہ اور ان کے مآخذ و دلائل سے ایک بار واتفیت پیدا ہوجائے توان کے تحت آنے والے فروع وجزئیات کی جڑ ہاتھ آجاتی ہے۔ تواعد کلیہ سے واتفیت کے بعدانسان کے لیےروز مرہ زندگی میں شریعت کے نقط نظر کو جاننا

٣

المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٣٩

مجلة الأحكام العدلية، وقد ا

اورا پے معاملات پرمنطبق کرنا آسان ہوجا تاہے (۱)۔

ایک غیر نقیہ مقلد بھی اگر تو اعد کلتے ہے واقف ہو جائے تو اس کو بھی الی روشنی حاصل ہو جائی ہے۔ ایک ایک جائی ہے۔ جس کی مدو ہے وہ فقہ کے دلائل ہے اجمالی طور پر باخبر ہوسکتا ہے۔ لیکن ایک غیر محقق اور غیر نقیہ کو تو اعد فقہ یہ کے ظاہر کی مفہوم کی بنیا د پر کوئی نتو کا یا فیصلہ جاری نہیں کر نا چاہے۔ بعض او قات کوئی خاص صورت حال کی خاص قاعدہ کے ذیل میں نہیں آتی ، چاہے بنظا ہر اس قاعدہ کا تعلق اس معالمہ نظر آتا ہو۔ بعض او قات کی دوسرے قاعدہ کے ایش ہو ایک میں اور وجہ ہے کوئی ایسا سبب پیدا ہو گا ہے ایش ہو ہے کہ وہ خاص صورت حال قاعدہ کلئیہ کے اطلاق سے باہر چلی جاتی ہے۔ چونکہ یہ جاتا ہے کہ وہ خاص صورت حال قاعدہ کلئیہ کے اطلاق سے باہر چلی جاتی ہے۔ چونکہ یہ نہایت مہارت اور وقت نظر کا کا م ہے ، اس لیے براہ راست کی قاعدہ سے استدلال کر کے فیصلہ یا نتو کی نہیں وے دینا جا ہے۔

یہ بات مجلّہ الاحکام العدلیۃ کے مرتبین نے بھی واضح طور پر بیان کروی ہے کہ جہاں تک فیملوں اور فتر وَں کا تعلق ہے تو وہ محض کسی قاعدہ کلیہ کی بنیاد پر نہیں دیئے جانے چا ہئیں،

یلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قر آئی، حدیثی یا فقتی نص موجود ہو۔ یہی بات مجلّہ کے جملہ
شار صین نے بڑی وضاحت ہے کہی ہے ۔ لیکن علامہ یوسف آصاف نے اس بات کوڈرا مختلف انداز
میں بیان کیا ہے ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی محاملہ بیں کوئی واضح تھم (نعس) موجود نہ ہوتو محض ان بیل
سے کسی ایک قاعدہ کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دینالازی نہیں ہے (۱)۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم از کم
علامہ یوسف آصاف کے فزد کیک اس کی مخبائش موجود ہے کہ اگر کوئی فقتی نص موجود نہ ہوتو کسی
قاعدہ کو بنیا دینا کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔

قواعد كليه ميں استثناءات

یہ بات کی چکی ہے کہ تواعد کلیہ اکثر و بیشتر بہت ی صورتوں پرمحیط ہوتے ہیں اور اس

ا مراة المجلة ا/٣

٢ ـ حواله بالا ١١/٣

موضوع ہے متعلق اکثر صور تیں اور ان کے احکام ان قواعد کے تحت آجاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں استثناء ات بھی بہت ہوتے ہیں۔ ان استثناء ات جن کے بہت ہے اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک فاص معاملہ کی ایک قاعدہ کلّیہ کے بجائے کی دومرے قاعدہ کلّیہ کے تحت ہوتا ہے۔ بھی ایسان، تیاس یا کسی اور ہوتا ہے۔ بھی ایسان، تیاس یا کسی اور اصول کا کوئی اور تقاضا ہوتا ہے جس کے پیش نظر مجبجہ مقاصدِ شریعت کا تقاضا ہے بھتا ہے کہ فاص اس معاملہ ہیں قاعدہ کلّیہ کے بجائے اس دوہرے اصول کو منطبق کرنا ضروری ہے۔ مثلاً بھی عدل و انسان، جلب مصالح، دفتح مفاسد اور رفتح حرج وغیرہ کے پیش نظر قاعدہ کلّیہ کے انطباق کو محدود کر رہا جاتا ہے۔

قواعد کلیے بین استفاءات کی کشت کود کیے کریے خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی علمی اور فقہی حیثیت کی نظر ہے۔ ان استفاءات کے باوجودان قواعد کی علمی اہمیت، فقہی مقام دمر شہا در اجتہادی ہیں سے بیدا کرنے بین ان کا کردارا پی مفردحیثیت رکھتا ہے۔ جو حضرات قواعد کلیے سے صرف نظر کر کے فقد اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں ان کو بعض اوقات فقہ کا بیرارا ذخیرہ ایک غیر مربوط، غیر مرتب اور معتشر احکام کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے۔ مشہور ما کئی فقیہ علامہ ابوالعہاس قرائی " (مہم ۲۸ ھ) جن کو علم فروق میں امامت کا ورجہ حاصل ہے، فرماتے ہیں کہ فقہ اسلامی کے سارے ذخیرہ بین تو اعد کلئیہ کو فروق میں امامت کا ورجہ حاصل ہے اور علی طور پر ان کی افاد بت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جوشف تو اعد کلئیہ میں بھتنا درک اور بصیرت حاصل کرے گا، اے فقہ اسلامی پر اتنا ہی عبور حاصل ہوگا اور اس کی فقہی میں بھن درک اور بصیرت حاصل کرے بیکس اگر کوئی شخص تو اعد کلئے کو نظرا نداز کرے محض جزئیات اور فرومی سائل کو یا دکر نے میں گو او اسے بڑی مشکلات، درتوں اور الجمنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے برعس اگر کوئی شخص تو اعد کلئے کو نظرا نداز کرے محض جزئیات اور اس کی فقبی کہ دولا امنا ہی ہوں گے۔ لیکن جوشخص پہلے قواعد کلئے پرعبور حاصل کرے بھرجزئیات کی طرف جائے گا، اسے اکٹر و پیشتر صور توں میں جزئیات کی امراک کی بیات کی طرف جائے گا، اسے اکٹر و پیشتر صور توں میں جزئیات کے اندر آ

جائیں گی جن پروہ پہلے ہی حاوی ہو چکا ہوگا۔اس طرح بہت ہے ایسے معاملات ومسائل جود وہروں کوایک دوسرے سے الگ اور جدا جدا نظر آتے ہیں وہ اس شخص کوایک مربوط اور متناسب اسکیم میں مندرج ہونے کی وجہ ہے بسہولت یا در ہیں گے (۱)۔

## قواعد كلّيه كي ابتداء وتاريخ

یوں تو اشاہ و نظائر، فروق اور قواعد کلیے پرغور وخوض اور نئے نئے اصول اور کلیات کی دریا فت کا کام دو رِصحابہ کرائم بن سے شروع ہو گیا تھالیکن اس میدان میں زیادہ زورو شور سے کام کا آغاز صحابہ کرائم کے تلاندہ اور ان کے تلاندہ نے کیا۔ وہ عمومی اصول اور قواعد وکلیات جو بہت بعد میں اپنی موجودہ عبارتوں میں مرتب ہوئے، اپنی ابتدائی اور مجرد (Abstract) شکل میں صحابہ کرائم کی میں اپنی موجودہ عبارتوں میں مرتب ہوئے، اپنی ابتدائی اور مجرد (اللہ کے تھے کہ قرآن وسفت سے کے سامنے ہے۔ صحابہ کرائم کواس کی ضرورت نہیں تھی اور نہ وہ اس کے تھاج کے قرآن وسفت سے استنباط اور استدلال کرتے وقت ان وسائل استدلال اور آلات سے کام لیس جن کی متاخرین کو ضرورت محسوس ہوئی۔ بلکہ اپنے خالص ذوق عربیت، جرت انگیز اور خداوا دبھیرت اور بے مثال تربیت نہوی کی بدولت صحابہ کرائم قریب قریب جبلی طور پر ایسے استعدادی ملکہ کے حامل ہو گئے تھے جس کی وجہ سے ان کوز بانِ رسالت سے نجوم ہوایت کا خطاب ملا (۲)۔

یہ بات بظاہر بجیب محسوس ہوگی کیکن اس کا معقول اور منطقی ہونا صاف سمجھ بیں آجا تا ہے کہ اصول فقہ، قواعد کلّیہ اور علم فروق واشباہ کی بنیادی خودعلم فقہ ہے بھی پہلے پڑنا شروع ہوگی تھیں۔ اصول فقہ کے بہت ہے اہم قواعد بالیقین براہ راست کبار صحابہ کے وضع کر دہ ہیں۔ مثال کے طور پر مندرجہ ذیل استدلالات ملاحظہ ہوں جن کے ذریعہ مختلف کبار صحابہ نے بعض اصول کی نثا ندی فرمائی:

ا۔ حضرت عمرفاروق کے عہد ہیں سوادِ عراق کی مفتوحہ زمینوں کے آئندہ انظام اور بندوبست

ا الفروق، المقدمة

<sup>-</sup> اس صدیت کی طرف اشارہ ہے جس ش ارشاد ہواہے: اصبحابی کالنجوم با بھم اقتدیتم احتدیتم (جامع بیان العلم و فضله ۹۲۵/۲)۔ اس مدیث کی صحت پرعاناء نے تقید کی ہے۔

کے بارے میں صحابہ کرام کے دونقظ ہائے نظر سامنے آئے۔ بعض حضرات کی رائے تھی کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مفقوحہ زمینیں تقسیم فرمائی تھیں اس طرح سوا وعراق کی زمینیں فاتحین میں تقسیم کر دی جا کیں ۔ دوسرے حضرات کا جن میں حضرت عمر مجھی شامل تھے، یہ موقف تھا کہ یہ زمینیں تقسیم نہ کی جا کیں، وہ سابقہ مالکان ہی کے پاس رہیں جن کی حثیت مزارع کی ہو، ان سے خراج اور جزیہ وصول کیا جائے جوسر کا ری خزانہ کے لیے مستقل ذرائع آ مدنی رہیں اور اسلامی ریاست ان زمینوں کی مالک قرار پائے۔ صحابہ کرام کے مائین یہ بحث ایک ماہ تک جاری رہی۔ اس کے بچھا شارے امام قاضی ابو یوسف (م) اس کی کھا شارے امام عضرت عمر نے اسے نقط و نظر کی تشریح و دفاع کرتے ہوئے فرمایا:

میری رائے میہ ہے کہ بین ان زمینوں کو ان کے کا رندوں سمیت روک رکھوں ،
ان پر کا م کرنے والوں کو خراج اور ان کی اپنی ذات پر جزید عائد کر دوں جس کو
میدلوگ ادا کیا کریں۔اس طرح بیز مینیں مجاہدین ، ان کی اولا داور بعد والوں
کے لیے ذریعہ آمدنی بن جا کیں گی۔ آخر آپ لوگ و کھے رہے جیں کہ یہ بوے
بیزے علاقے شام ، عراق ، کوفداور مصرموجو و جیں جہاں بوی بوی فو جیس رکھنا
پر تی جی ادران کو تخواجی ادا کی جاتی جیں۔اگریہ زمینیں کا ریدوں سمیت تقسیم
کردی کئی تو جران لوگوں کی تخواجیں کہاں سے دی جا کیں گی گی اس کے اس کردی کی تو جی کہاں سے دی جا کیں گی گی اس کے اس کردی کی اور ان لوگوں کی تخواجیں کہاں سے دی جا کیں گی گی اس کے دی جا کیں گی اس کے دی جا کیں گی گی آت

یمال حضرت عمر فاروق واضح طور براپی رائے کی تائیداوروفاع میں مصلحتِ مککی کا اصول چین کرر ہے جیں جواصولِ فقہ کا ایک بنیادی اصول ہے اور جس پر بہت سے فقہی تواعد کی اساس ہے۔

۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ مبارک میں شراب نوشی کی کوئی طے شدہ اور

ا - كتاب الخراج ص ٢٣ وبالعد،٣٥٠ وبالعد

٣- حواله بإلا ص ٣٦٠٢٥

متعین سزانہیں تھی۔ بعد میں آپ نے چالیس کوڑوں کی سزا بھی دی جس پر حضرت عرقے کے ابتدائی زمانہ تک عمل درآ مد ہوتا رہا۔ پھر بالخصوص ان اقوام میں جوفقو حات کے نتیجہ میں اسلام قبول کر رہی تھیں ، شراب نوشی کے واقعات بار بار ہونے گئے تو حضرت عمر نے یہ صورت حال کرار محالبہ کے سامنے بیش کی اور تجویز کیا کہ شراب نوشی کی سزا بڑھانی صورت حال کبار صحالبہ کے سامنے بیش کی اور تجویز کیا کہ شراب نوشی کی سزا بڑھانی چاہے۔ اس پر بحث ومباحثہ ہوا اور بالآ خر حضرت علی کی اس رائے سے سب نے اتفاق کر لیا:

انسه اذا شهرب هدنی، و اذا هدنی افتری فیه به ان بحد حد القاذف (۱)

جب وہ شراب پیئے گا تو لاز ما ہذیان کے گا اور جب ہذیان کے گا تو افترا پردازی بھی کرے گا۔ لبندا اس کو وہ سزا دی جائے جوفذ ف کا ارتکاب کرنے والے (لیمنی افتر ایردازی) کو دی جاتی ہے۔

چنا نچے حضرت علی کا استداد ل قبول کرتے ہوئے صحابہ کرا م کے اتفاق سے حضرت عرافے شراب نوشی کی سزا ۹ اکوڑے مقرر کردی۔ یہاں اس استدلال میں حضرت علی نے واضح طور پر دوایسے قواعد کلیے پراپی رائے کی بنیاد رکھی جنہوں نے بعد میں بہت آ سے چل کر واضح شکل اختیار کی ، یعنی تھم بالمآل اور سید ذریعیہ۔ بالفاظ دیگر فقہ کا یہ اصول کہ مطاملات کے جائزیا نا جائز ہونے کا فیصلہ کرتے وقت محض ان کی ابتدائی اور ظاہری صورت ہی کونہیں دیکھا جائے گا بلکہ ریہ کہ بالآ خران سے کیا متیجہ مرتب ہوتا ہے۔

- قرآن مجید میں بیوہ عورتوں کی عدّت پر ہدایت بیہ ہے کہ جیار ماہ وس ون کی عدّت سے کہ جیار ماہ وس ون کی عدّت کے سے کہ جیار ماہ وس ون کی عدّت کے سے گزار میں۔ارشاوہے:

ا- حضرت على "كابراستدلال بهت مشهور باور فقد اور صديث كى متعدد كتب بين قدكور به يهال بدالغاظ في المناطقة المناط

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمُ وَ يَذَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ قَ عَشْراً [البقرة ٣: ٣٣٣]

تم میں سے جولوگ وفات یا جا کیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جا کیں تو وہ جار مہینے دس دن انظار کریں۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ جب قاضی کوف تصفوا ان کے پاس عاملہ بیوہ کی عدّ ت
کا مقدمہ آیا۔ آپ نے سورۃ طلاق (جسے دورِ صحابہؓ و تابعین میں سورۃ نساء صغریٰ بھی کہا
جاتا تھا) کی مندرجہ ذیل آیت ہے استدلال فرمایا:

وَأُولَاتُ الْآحُمَالِ اَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ [الطلاق ٢٥:٣] اورحمل والى عورتول كى عد ت وضع حمل ہے۔

آپ نے فیصلہ دیا کہ ندکورہ خاتون کی عذب چار ماہ دس دن کے بجائے وضح حمل تک ہوگ ۔ بیاستدلال اور فیصلہ کرتے وفت آپ نے فر مایا: ہیں گواہی دیتا ہوں کہ چھوٹی سورۃ نساء بڑی سورۃ نساء بڑی سورۃ نساء بڑی سورۃ نساء بڑی سورۃ نساء کے بعد نازل ہوئی ہے (۱) ۔ بیہاں آپ نے صاف بناویا کہ بعد ہیں نازل ہونے والا تھم پہلے نازل ہونے والے تھم کا نائخ ہوتا ہے یا اس ہیں نئی شرا لکا اور صدود وقیود کے اضافہ کے ذریعہ اس کی تخصیص کرتا ہے ۔ لہذا ہر سابقہ تھم اور فیصلہ کی روشنی ہیں پڑھتا، جھتا اور اس پڑئل کرنا چا ہے ۔ یہ قانون کی فیصلہ کو بعد کے تھم اور فیصلہ کی روشنی ہیں پڑھتا، جھتا اور اس پڑئل کرنا چا ہے ۔ یہ قانون کی تعبیر وتشری کا وہ اصول ہے جسے نہ صرف اسلامی قانون بلکہ آج کی دنیا کے سار بے تو انین شاہم کرتے ہیں ۔

قرآن مجیداورا حادیث نبویہ شی شاذ و ناوری کلیات اوراصول کوکلیات اوراصول کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔قرآن مجید کا خاص طور پر اورا حادیث نبویہ کا عام طور پر اسلوب یہ ہے کہ عموی کلیات کو جزئی مثالوں کے همن جی بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے ملتے جلتے احکام پر خور و فکر اور تد بر کلیات کو جزئی مثالوں کے همن جی بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے ملتے جلتے احکام پر خور و فکر اور تد بر کرنے سے ان جزئی احکام جی موجود عمومی اصول اور ان کی پشت پر کارفر ما تا عدہ کلیہ کا پت چانا اسلامی ڈاکٹر مصطفی سعیدالن کی فرکورہ یا لاکتاب سے ماخوذ ہے۔ماحظہ ہون میں ۱۲۲

ہے۔اس معاملہ میں قرآن کا اسلوب استدلالی اور استخراتی (Deductive) نہیں، بلکه استقرائی استفرائی (Inductive) ہے۔ اس سارے عمل میں ابتدائی اہمیت اس بات کی ہے کہ پہلے ان ملتے جلتے احکام اور مشابہ مثالوں کو دریا فت کیا جائے جو کسی ایک عمومی اصل یا قاعدہ کلّیہ کے ماتحت آتے ہوں۔ ان ملتے جلتے جزئی احکام اور مشابہ مثالوں کا اصطلاحی نام الا شباہ والا مثال یا الا شباہ والنظائو ہے۔ اس خاص فنی مفہوم میں پہلے پہل یہ اصطلاح ہمیں حضرت عمر فاروق میں شہرہ آفاق خطیس ملتی اس خاص فنی مفہوم میں پہلے پہل یہ اصطلاح ہمیں حضرت عمر فاروق میں حضرت ابوموی اشعری کو لکھا تھا۔ ہے جو انہوں نے اپنی عدالتی پالیسی اور نظام قضاء کے بارے میں حضرت ابوموی اشعری کو لکھا تھا۔ اس خط کے الفاظ یہ ہیں:

الفهم الفهم فيما يتلجلج في صدرك مما ليس فيه قرآن ولا سنة، واعرف الاشباه والامثال، ثم قس الامور بعد ذلك، ثم اعمد لأحبها و اقربها إلى الله واشبهها بالحق (١)

جن معاملات میں قرآن وسنت کی کوئی ہدایت موجود نہیں اور وہ تہارے ول میں کھنگتے رہتے ہیں ان کے ہارے میں خوب غور وفکرا ور مجھ ہو جھ سے کام لو۔ (ایسے نئے نئے مسائل حل کرنے کے لیے) تم پہلے قرآن وسنت میں موجود طختے جلتے مسائل اور مثالوں سے واتفیت پیدا کرو، پھران پر نئے امور کے لیے قیاس کرواور وہ حل اختیار کروجواللہ کی نظر میں زیادہ پہند بدہ اور حق سے قریب تر ہو۔

غالبًا حضرت عمرٌ کے اس خط کے بعد ہی ہے پورے علم کا نام ' علم الا شباہ والنظائر'' ہو خمیا جس میں استفراء اور تد پر کے عمل سے کام لے کرشر بیت کے عمومی اصولوں اور قواعد کلّیہ کا پیتد لگایا جاتا ہے۔

دوسری صدی اجری کے اوائل میں جب ائمہ جبہتدین اصولِ فقد کی تدوین میں مصروف

ا۔ اس دستادیز کے کمل متن ، ترجمہ اور مختر اردوشرے کے لیے دیکھیے راقم الحروف کی مرتب کردہ کتاب''ادب القامنی'' ،ادار و تحقیقات اسلامی اسلام آیاد ۳۲۵\_۳۴۷ م

سے، تجیر قانون کے اصول کو مرتب کیا جارہا تھا اور قرآن مجید اور سقت رسول صلی القد علیہ وسلم ہیں بیان کروہ جزئی احکام کے بردہ ہیں پوشیدہ کلیات کی دریا فت کا کام زور وشور سے جاری تھا، انہیں دنوں قواعد کلیے کی بنیاد بھی رکھی جا چکی تھی۔ امام ابو پوسٹ (م۱۸۲ھ)، امام مجمہ بن الحن شیبانی " (م۱۸۹ھ) اور امام مجمہ بن اور ایس شافع (م۲۰۴ھ) کی فقیمی تالیفات ہیں ایسے بہت سے قواعد کھیے کو مرب کہا اور ان کی بنیاد برعلم قواعد کھیے کو مرب کیا اور ان کی بنیاد برعلم قواعد کھیے کو اعد محمل وی بیان موست یہ کہنا مشکل ہے کہ دوسری صدی جری کے جن مجتدین کی تحریروں بیان اور ان کی بنیاد برعلم قواعد کھیے کو بیات کی تعلیم کی بیانہوں نے ان کو بالا رادہ قواعد کھیے ہی کی حیثیت ہیں مرتب کیا تھا تھی ایسے کھیا ہے کہ ان حضرات کے زمانہ ہیں قانونِ اسلامی کے اصول وکلیا ہے کہ ان حضرات کے زمانہ ہیں قانونِ اسلامی کے اصول وکلیا ہے کہ ان عشام کی جو کا تھا کہ تیسری صدی جری کے ختیاء کے لیے قواعد کلیے کے نام سے ایک جدا گانہ علم کی تھی ہوگی ۔ ان کو باکا کام ہو چکا تھا کہ تیسری صدی جبری کے فتیاء کے لیے قواعد کلیے کے نام سے ایک جدا گانہ علم کی تی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ۔

بیتواعد چندونوں میں بیٹے کرکی ایک فضی یا چند متعین اشخاص نے وضع نہیں کیے، نہ یہ سب کی ایک مرحلہ میں اپنی موجودہ شکل میں مرتب ہوئے۔ ان کی ترتیب کی صورت یہ نہیں ہے جو دنیا کے دیگر قوانین کی ہوتی ہے کہ کی متعین جلس یا متعین افراد نے ایک خاص وقت میں ایک خاص شکل میں ان کو مدقان کر دیا ہو۔ بلکہ رومن لاء کے لیکل میکسمور (Legal Maxims) کی طرح قواعد کی ان کو مدقان کر دیا ہو۔ بلکہ رومن لاء کے لیکل میکسمور (پی بنیادیں تو قرآن وسقت کا دکام کئیہ کی ترتیب و قد دین کی صورت میں ارتقائی رہی ہے۔ ان کی بنیادیں تو قرآن وسقت کا دکام اور صدی اس اور صدی اس اور میں ہوائیوں نے سالہا سال سے قرآن وسقت میں اور اصول اور میں میں مرتب و دون فقہا نے کرام قرآن وسقت کا دکام پر فور کرتے رہے، ان کے سامنے ان احکام کا بنیادی فلفہ، حکمت اور اصول واضح ہوتے میے اور ہر زبانہ کے فقہاء ان اصول کو مناسب عبارتوں میں مرتب و حدقان کرتے رہے۔ انہوں نے بھی اپنے مطالعہ اور فور وفکر سے سے نے نے قواعد وضوا بلا دریا فت کر کے اس و فیرہ میں اضافہ کیا۔ اس طرح کم و بیش ایک بزار سے سے نے نے قواعد وضوا بلا دریا فت کر کے اس و فیرہ میں اضافہ کیا۔ اس طرح کم و بیش ایک بزار سامنے موجود میں اضافہ کیا۔ اس طرح کم و بیش ایک بزار سامنے موجود سال کی اجتماعی کا ویٹوں کا بیٹر موقوا عد کھیے کے اس بو فیرہ میں اضافہ کیا۔ اس طرح کم و بیش ایک بزار سامنے موجود میں اضافہ کیا۔ اس طرح کم و بیش ایک بزار سامنے موجود میں اضافہ کیا۔ اس طرح کم و بیش ایک برا میں میں کیا دیوں کا بیٹر موقوا عد کھیے کے اس بو بیا فترانہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود میں اس کی اجتماعی کا ویٹوں کا بیٹر می قواعد و قواعد و موقوا کی اور میں کی کورون کا بیٹر کی کورون کا بیٹر کی کا ویٹوں کا بیٹر مورون کی کا ویٹوں کا بیٹر کی کورون کیا میں کی کورون کی کا میٹر کورون کی کورون کی کورون کی کا دیوں کیا کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کی کورون کیا کی کورون کی کورون کورون کی ک

ہے جس نے آئے جے ہیں علاوں سال قبل ایک یا قاعدہ ، مر بوط اور منظم علم کی صورت اختیار کر لی تھی۔

یہ کہنا مشکل ہے کہ آج جن قواعد کو ہم قواعد کاتیہ کہتے ہیں ، ان کے لیے پہلے پہل قواعد یا تاعدہ کی اصطلاح کس فقیہ نے استعال کی ، تا ہم جس کے ذہمن ہیں سب سے پہلے بیلفظ آیا تو بیا س فقر رموزوں اور مناسب تفاکہ پھر بھی اصطلاح رائح ہوگئ اور دوسری تمام اصطلاحات متروک ہو گئیں ۔ قاعدہ اور قواعد کی اصطلاح کے رواج سے قبل اصل اور اصول کی اصطلاح رائح تھی اور فاصے عرصہ تک بھی اصطلاح رائح تھی اور فاصے عرصہ تک بھی اصطلاح رائح تھی۔ امام ابوائحین عبیداللہ کرفی (مہمہم ہور رسالہ فاصے عرصہ تک بھی اصطلاح رائح رہی۔ امام ابوائحین عبیداللہ کرفی (مہمہم ہو) کے مشہور رسالہ اصول الکو خی ہیں اصل سے مراد قاعدہ ہی ہے۔ بعد میں غالبًا صول فقہ سے التباس کے خطرہ کے پیشِ نظر کسی متباول اصطلاح کی ضرور سے محسوس ہوئی تاکہ قواعد فقد (Legal Maxims) کو اصولی فقہ (Principles of Jurisprudence)

قواعد کلیے کاعلم جب ترتی کر کے ایک باقاعدہ اور مدق نام (سائنس) کی حیثیت افتیار
کر گیا تو غالبًا اس وقت بیضرورت محسوس کی گئی کہ ہمہ موضو گی اور یک موضو گی قواعد کو الگ الگ کیا
جائے۔ بیضرورت کس زمانہ بیس محسوس کی گئی ؟ اس کا تعین تو دشوار ہے البتہ چھٹی صدی جمری تک
قواعد کلیے کافن بہت ترتی کر چکا تھا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانہ بیس بیا تیاز بھی کیا جائے لگا
ہوگا کہ ہمہ موضو گی یا کیئر موضو گی قواعد کو ن سے ہیں اور یک موضو گی کون سے؟ ان بیس اقول الذکر تو
ہوستور تا عدہ اور تواعد کہ بلائے رہے اور موخر الذکر کے لیے ضابطہ اور ضوابط کی اصطلاح مرق جہوئی۔
ہرستور تا عدہ اور تواعد کہ بلائے رہے اور موخر الذکر کے لیے ضابطہ اور ضوابط کی اصطلاح مرق جہوئی۔
لہذا اب تا عدہ سے مراد وہ عمومی اصول تر ارپایا جو فقہ کے تمام یا بہت سے ابواب سے متعلق جزئیات
پرضطبق ہوتا ہو۔ مثلاً بیاصول ہے: الا مور بسمقاصد بھا لینی معاملات کا وارو مداران کے مقصد پر
ہوتا ہے۔ بیاصول فقہ کے تقریبًا تمام ابواب میں پھیلی ہوئی جزئیات پرمنظبق ہوتا ہے۔ وضو، نماز،
ہوتا ہے۔ بیاصول فقہ کے تقریبًا تمام ابواب میں پھیلی ہوئی جزئیات پرمنظبق ہوتا و کھائی و یتا ہے اور

اس کے برعکس فقہائے متاخرین کی اصطلاح میں ضابطہ سے مرادوہ اصول ہے جو فقہ کے كى ايك باب سے متعلق ہو۔ مثلاً عمادات سے متعلق فقہائے احناف كے ہال مشہور ضابط ہے: لىزم السنفل بالشروع لين تفل عبادت ايك بارشروع كرنے كے بعدلازى بوجاتى ہے۔اس اصول كا اطلاق نماز، روز ہ، جج اور قربانی سب پر ہوتا ہے۔ لیکن بیصرف عبادات کے مباحث ہیں ، اس لیے اس اصول کو اصطلاح میں قاعدہ نہیں بلکہ ضابطہ کہا جائے گا۔ اس طرح ایک اور اصول ہے: المستسامن بسمنزلة الذمي في دارنها ليني جارب (مسلمانول كر) علاقد بيس منتامن (١)كي حیثیت وہی ہے جو ذمی <sup>(۲)</sup> کی ہوتی ہے۔ یہ بھی ضابطہ ہے ، اس لیے کہ اس کا اطلاق صرف اسلام کے قانون بین الاقوام اور قانون بین الممالک کے مباحث میں ہوتا ہے اور فقہ کے کئی دوسرے مهاحث میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی ۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ قاعدہ اور ضابطہ کا بیرا صطلاحی فرق متاخرین فقہا وکا ہے، متفدیین کے ہاں بیردونوں اصطلاحات ہم معنی ومفہوم ہیں۔ بعد میں بعض فقہاء نے بھی ان کو بسااو قات ایک ہی معنی ومغہوم میں لیا ہے۔

مغربی قوانین کی اصطلاح میں بھی ایسے اصول کے لیے دوالگ الگ اصطلاحات مرق ج اور دومری principle اور دومری maxim

چندتواعدایے بی جو یا تو براو راست کی حدیث نبوی کے الفاظ سے ماخوذ ہیں یاکسی متعین نقیہ وجہم کی طرف منسوب ہیں لیکن ایسے قواعد بہت کم ہیں اور ان کی حیثیت اس عمومی کیفیت سے استنائی صورت کی ہے۔ مثال کے طور پر درج ذیل تو اعد برا وراست احادیث نبویہ سے لفظایا معناً

آلأمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

معاملات کا دارو مداران کے مقاصد پر ہوتا ہے۔

میکلیدمراحنااس مشہور حدیث نبوی سے ماخوذ ہے جس کے راوی حضرت عرابی:

ا۔ اجازت لے کراسلامی دیاست میں دلتی طور پر آئے والے غیر مسلم دیاست کے شہری۔ ۲۔ اسلامی دیاست کے مستقل فیرمسلم شمری۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ (١)

بے شک اعمال کا دارو مدار نیوں برہے۔

٢ كاضرر وكاضرار

نەنقصان اللها ۋاورنە (جوابا) نقصان يېنچا ؤ\_

یہ بعینہ حدیث نبوی کے الفاظ ہیں۔

٣ اِذَا أَجُتَمَعَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

جب طلال اورحرام یجا ہوں گے تو حرام ہی غالب مانا جائے گا۔

اس قاعدہ کے الفاظ ایک روایت سے ملتے جلتے ہیں جو قریب قریب انہیں الفاظ میں آئی ہے۔

٣ الْحَرَامُ لَايْحَرَّمُ الْحَلَلُ

كسى حرام كارتكاب سےكوئى طال كام حرام نبيس ہوتا۔

ریمی بعینہ ایک حدیث نبوی کے الفاظ ہیں۔

٥ - اَلْحُدُودُ تُنْدَرَى بِالشُّبْهَاتِ

صدود (کی سزائیں) شبد کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ بیابھی حدیث مبارک کے

الفاظ ميں \_

٢ - ٱلْخَرَاجُ بِالصَّمَانِ

فاكده وه الخائ جوتا وان وين كايا بند بو

ریمی بعینہ حدیث نبوی کے القاظ میں۔

شروع شروع بن جب تو اعد كلّيه وضع ہونا شروع ہوئے اور مخلف فقہاء نے اپنے مطالعہ اور بھی اور مخلف فقہاء نے اپنے مطالعہ اور بھیرت کی بنیاد پر احکام شرعیہ کی حکمتوں اور مصلحوں پر غور کر کے ان کو بنیادی اصول اور کلیات کے تحت منضبط کرنے کا کام شروع کیا تو بیا کی انتہائی مقبول اور بلند پا بیا کم قرار پایا۔ جن اصحاب علم کو استعمال مائنیة

العلم قواعد کلیہ سے واقفیت پیدا ہوئی ان کونقہاء کے حلقہ میں نمایاں مقام اور خصوص حیثیت حاصل ہوئی۔ ایک صورت حال میں بہ نقاضائے بشری میہ بات بعید نہیں تھی کہ بعض ایسے اصحاب جن کو خاص فاص قواعد کلیہ سے واقفیت تھی ، وہ ان کو دوسروں تک پہنچانے میں تر ددوتاً مل کا مظاہرہ کرنے لگیں اور دوسری طرف طالبانِ علم بھی حصولِ علم کی نت تی تہ ہیریں سوچیں اوران کو عملی جامہ پہنچا تیں ۔ نقبہاء کرام کی ان دو جماعتوں کے اس روتیہ نے بعض واقعات اور دلچیپ قصول کو بھی جنم دیا۔ ایسا ہی ایک کرام کی ان دو جماعتوں کے اس روتیہ نے بعض واقعات اور دلچیپ قصول کو بھی جنم دیا۔ ایسا ہی ایک فصہ یا واقعہ علامہ سیوطی اور علامہ ابن نجیم نے اپنی ایک الاشباہ والنظائر میں نقل کیا ہے :

کہا جاتا ہے کہ امام ابوطا ہر دہاس (متونی چوتی صدی جمری) نے امام ابوطنیة کی فقہی اراء اور اجتہا دات کے گہرے ذاتی مطالعہ اورغور وفکر کے بعد ان کی بنیا دسترہ قواعد کلیے کوقر ار دیا تھا۔ امام دہاس کواپی اس تحقیق اور انکشاف پراتنا نازتھا کہ وہ اپنی اس لذت تحقیق بیس کسی کوشریک میں کرنا چاہیے تھے اور اصرار کے باوجود کسی بھی طالب علم یا معاصر نتیہ کو ان سترہ قواعد کی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ فیرخنی اور خاص طور پرشافی نقہاء سے تو وہ اس بے بہا ذخیرہ کو بہت ہی بچا کرر کھتے تھے۔ فالباس کی وجہ بیتھی کہ اس زمانہ بیس خنی اور شافی نقہاء کے در میان مناظر اند نفنا اور نقیبانہ چھیک فالباس کی وجہ بیتھی کہ اس زمانہ بیس خنی اور شافی نقہاء کے در میان مناظر اند نفنا اور نقیبانہ چھیک محروف فالباس کی وجہ بیتھی کہ اس زمانہ بھی کہ مارا اجتہادی اسلوب ترتی کر کے ایک دوسر سے سے آگے دیا ہوئی وہاں اسلوب ترتی کر کے ایک دوسر سے سے آگے گئل جائے۔ اس منافست سے جہاں فقہ اور قانو نی تفکیر کے ممل میں بے مثال پیش رفت ہوئی وہاں انجین اوقات ناخو شکوار اور دلچ سے واقعات بھی پیش آھے۔

ایک بارامام ابوطاہر دبائ کے شافعی معاصر ابوسعید ہرویؓ (م ۱۳۱۵ ہے) کو کسی طرح المعلوم ہو گیا کہ امام ابوطاہر دبائ نے ایسے سترہ تو اعد منطبط کیے بیں جن کی بنیاد پرامام ابوطنیفہ کے جملہ اجتہا دات تک بسبولت رسائی ہو عتی ہے۔ امام ابوسعید ہرویؓ اس علمی راز کا پیتہ چلانے کے ارادہ بست نکل کھڑے ہوئے ۔ تحقیق پرمعلوم ہوا کہ امام ابوطاہر دبائ ٹابینا ہیں ، اس لیے وہ نہ تو تو اعد کوقلم المدکر سکتے ہیں اور نہ ان کی تشریحات اور ان کے تحت آنے والے احکام لکھ سکتے ہیں۔ لہذا ہول

جانے کے خطرہ کے پیش نظرر وزانہ رات کونما نے عشاء کے بعد جب مسجد بالکل خالی ہو جاتی ہے تو وہ اندر سے درواز ہ بند کر کے ان تو اعد کو زبانی دہراتے ہیں۔

یہ معلومات حاصل کرنے کے بعدامام ابوسعید ہرویؒ چل کرامام ابوطا ہر دبائ کے وطن پہنچ ۔ رات کو خاموثی ہے مبحد میں گئے اور نما نے عشاء کے بعدا کیہ چٹائی میں لیٹ کر بیٹھ گئے ۔ امام ابوطا ہر نے حسب عادت اندر ہے مبحد بند کرلی اور قواعد کو دہراند شروع کیا۔ جسے جسے وہ اپنے تواعد دہرائے جاتے ، امام ابوسعید بھی خاموثی ہے ان قواعد کو یا دکرتے جاتے تھے۔ ابھی سات قواعد تک می پہنچ تھے کہ غالبًا چٹائی میں لیٹنے کی وجہ ہے ان کو کھائی آگئی۔ امام ابوطا ہر کو پنہ چل گیا کہ آئی کوئی ان کاعلمی کا رنامہ ان ہے اُچک لینے کی غرض ہے آپنچا ہے۔ چنا نچا نہوں نے اس علمی ''محس بیٹھے'' کی مرمت کی اور مسجد ہے نکال با ہر کیا اور آئندہ کے لیے یہ معمول ختم کر دیا۔ امام ابوسعی ہوئی ہے ان کو اس سے ان کوئی ان سات قواعد ہی پراکھا کرنے میں عافیت بھی اور دا پس آ کرا پنے شاگر دوں کوال کی تعلیم دینے گئے ('')۔

علامہ ابن جمیم کی الاشب والمنظائی کے شارج علامہ حوی نے اس واقعہ کی صحت میں تامل ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ایوسعید ہروی کے بجائے ہرات کے کسی عالم سے یہ واقعہ منسوب کے ہے ۔ یہ اری تنصیلات جا ہے اپنی جگہ تی نہ ہوں لیکن چونکہ بہت سے اصحاب نے یہ واقعہ بیال کیا ہے، اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعہ کی چھٹہ کھے بنیا دموجود ہے۔ اس طرح کے واقعات سے بہل ہمی بیتہ چان ہے کہ واقعات سے بہل ہمی بیتہ چان ہے کہ قواعد کلیہ کے طم کو اس کے دور آغازی سے ہمارے نقباء کی نظر میں بہت اہمیت المیت المی

حنفى فقنهاءا ورعلم تو اعد كليه

تواعد کلیہ اور اس ہے ملتے جلتے دوسرے موضوعات مثلاً الفروق وغیرہ پر جولٹر پچرہم تک پہنچا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے ایک ہا قاعدہ علم کی حیثیت سے تنکیم کرتے ہوئے سب سے

<sup>.</sup> ابن جم «الاشباة والنظائر ا/ • ۵ \_ سيوطى «الاشباه والنظائر صن • ا

٢ - حوى، غمز عيون اليصائر ١/٥٥

ہملے اس کی طرف حنی فقہاء نے توجہ دی۔ اس همن میں سب سے پہلے فقیہ جن کی تحریر وں میں اس پر با قاعده مباحث ملتة بين وه امام محربن الحن شيباني بين - ان كي كما يون بالخصوص المجامع الكبير، كتاب الأصل اوركتاب المحجة على اهل المدينة من جابجا الى بحثين موجود بين جن يعلم قواعد وفروق کومنظم ومنضبط کرنے میں بڑی مددملی ہے۔

اس علم پر فقد حفی کی مشہور بنیا دی کتب بیہ ہیں:

اصول الكرخي

تواعد كليه كا قديم مجموعه جومهم تك پنجا ہے وو امام ابوالحن عبيدالله بن الحسين كرفيّ (م٣٣٠ه) كارساله اصول الكوخى بهداس شامام كرفيّ نے انتاليس ايسے اصول وكليات ا بیان کیے میں جوان کی رائے میں فقد تنفی کی بنیاد ہیں۔ان میں پچھاصول تو ایسے عمومی کلیات کی حیثیت أمر كھتے ہیں جو نقدا سلامی كا مجموعی سرمايہ قرار ديئے جاسكتے ہیں ادر پچھ اصول ايسے ہیں جومحض حنفی ً للمرنه استدلال اوراسلوب اجتهّا د کے مطابق تفتهی مسائل کاحل معلوم کرنے اور قفتهی احکام کی علّت کا پتا چا نے بی میں کارآ مدموسکتے ہیں۔ان میں سے بعض اصول کو کسی قدرشد ید تنقید کا نشانہ بھی بنایا سمیا۔ مختلف حنی نقهاء نے ان کے وفاع میں بہت ہے دلائل اوراعتذارات بھی بیش کیے۔مثلاً احسول الكوعى ش ديا كميا الحاكيسوال اصول ملاحظة ماسية:

> ٱلْأَصْلُ أَنَّ كُلِّ آيَةٍ لُمْخَالِفُ أَصْحَابَنَا فَإِنَّهَا لُحُمَلُ عَلَى النَّسْخِ أَوْ عَلَى التُرْجِيْحِ أَوْ عَلَى التَّاوِيْلِ مِنْ جِهَةِ التَّوْفِيْقِ.

اصل میہ ہے کہ ہروہ آیت جو ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف ہوتو اس کے ہارے میں سمجھا جائے گا کہ وہ منسوخ ہے، یا کسی اور دلیل کو اس پرتر جے حاصل ہے یا اس میں الی تاویل کی جائے کہ اس آیت میں اور ہمارے اسحاب کے قول میں موافقت پیدا ہوجائے۔

اگر چداس اوراس جیسے دوایک اصول کی جوتعبیر وتشریح حنی علا مرتے آئے ہیں وہ قابل

اعتراض نہیں ہے لیکن اس کے ظاہری الفاظ چول کہ ذرا موحش واقع ہوئے ہیں اس لیے کسی نہ کسی تر د د کی مخبائش بہر حال رہتی ہے۔

ایک آ دھا لیے مختلف فیداصول کی موجودگی سے کتاب کی قدر و قیمت میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی اور امام کرخی کا بیرلاز وال امتیاز اپنی جگہ باتی رہتا ہے کہ وہ تواعد فقہیہ پرسب سے پہلی موجود كتاب كمصنف بيں۔امام كرخي نے اس كتاب ميں جوانتاليس كليات جمع كيے بيں ان ميں لعض حضرات ان دویا تین اصولوں کوشامل نہیں کرتے جو بقول ان کے حفیت کی زائداز ضرورت تائيدو مدا فعت پر بني بيل (۱) \_

ا مام كرخي ك ان ٣٩ اصول كى مختر تشريح ، بعد كے ايك نامور حنى فتيه امام عجم الدين ا بوحفص عمر سنی (م ۲۳۵ ھ)نے کی۔انہوں نے ہر قاعد و کے تحت ایک یا چندصورتوں میں ایک سے ز اکدمثالیس دیے کران اصول کی افا دیت بڑھادی۔

#### تاسيس النظر

اصسول السكسر حسى كے بعداس ميدان بسام كام امام ابوز يدعبيدالله بن عمرد يوك (م ٢٣٠٥ م) كى كتاب تساسيس النظر كى صورت على ما عن آيا - امام ديوي في ال كتاب على تواعد کلیہ کے ساتھ مختلف تو اعد کے تخت آنے والے احکام کی مثالیں بھی وی ہیں۔ اس طرح مختلف فتهی ابواب کے تحت مسائل کو منعنبط کرنے والے بعض اہم ضوابط بھی کتاب میں ورج کیے ہیں۔ کتاب کونو اجزاء میں اور ہر جز و کومختلف ابواب کے تخت تقتیم کیا ممیا ہے۔ ہر باب میں اس موضوع سے متعلق یا اس سے ملتے جلتے امور سے متعلق اصول وکلیات بیان کیے محتے ہیں۔ ہراصل اور کتبہ کی مثالیں اور تطبیق نظا تربھی تو منبح مراد کی غرض ہے دیئے مکئے ہیں۔

استاذ مصطفی احمد زرقاء نے (حوالہ ماتیل ص ۹۴۸) امام کرخی کے ان کلیات کی تعداد سے اور مولانا عبدالقدوس الحى نے (مقدمداردوتر جمداصول الكرخى ،اسانم آباد٢٠١١ه م ٢٠١٥ قراردى بـاستاذ زرقاء نے اصل کتاب کے دواور مولانا ہائمی نے تین کلیات کو تاریس کیا۔

## الاشباه والنظائر

متقدین کے انداز پرقواعد کتیہ پرکام کرنے والے اہم حنی فقیہ زین العابدین ابراہیم ابن بجیم مری (م م 94 ھ) ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب الاشب والنظائو ہیں تواعد کتیہ ، فروق اور اشیاہ و نظائر وغیرہ ملتے جلتے علوم سے بحث کی ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کوسات حصوں ہیں تقسیم کیا ہے اور ہر حصہ کوئن کا نام ویا ہے۔ فن اوّل ہیں پجیس تو اعد پر بحث کی ہے اور ان پجیس تو اعد کو پھر وقعموں ہیں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصہ ہیں وہ چھتو اعد ورج کے ہیں جن کو علامہ ابن جیم کی رائے ہیں فقیہ اسلامی کی بنیا وکا درجہ حاصل ہے اور فقیہ اسلامی کے دوسرے تمام تو اعد کتیہ ، اصول ، ضوابط اور فروی احکام سب بلا واسطہ یا بالواسط ان چھتو اعد سے متعلق ہیں:

ا الْأَمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

امورا ہے مقامد کے لحاظ ہے دیکھے جائیں مے۔

٢\_ اَلضَّرَدُ يُزَالُ

ضرر كوفتم كياجائكا

٣\_ اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةً

رسم ورواج كوظم تغبرا بإجائے كا۔

٣ الْيَقِيْنُ لَايَزُولُ بِالشَّكِ

یقین فلک سے زائل نہیں ہوتا۔

٥- ٱلْمُشَقَّةُ تَجُلِبُ التَّيْسِيْرَ

مشقت مہولت کوجم ویل ہے۔

٢ - كَاثُوابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

ثواب نیت کے ساتھ ہے۔

دوسرے حصد میں علامدائن بجیم نے مختلف موضوعات پر اُنیس قواعد بیان کے ہیں جو پہلے جو یہ یا بی جو پہلے جو یہ اوران کے اطلاق کی ہمہ کیری ذرا کم ہے۔

# larfat.com

#### مجامع الحقائق

بارہویں صدی ہجری کے وسطیس ترکی کے حقی فقیہ علامہ محدا ہوسعید فادی نے قواعد کالیہ پر قابل ذکر کام کیا۔ انہوں نے اصول فقہ پرایک کتاب میجامع المحقائق کے نام سے کھی جس کے آخری باب میں قواعد کائیہ پر بحث کی۔ انہوں نے قواعد کو حروف جھی کی ترتیب سے جمع کر دیا ہے۔ علامہ فادی نے فود ہی اپنی اس کتاب کی شرح بھی کھی تھی جو منافع المحقائق کے نام سے اس متن کے ساتھ شائع ہوئی تھی۔

# مجلّة الاحكام العدلية

مبحلة الاحكام العدلية في اعدائية كفروغ بين الم كرداراداكيا ب\_" ومجلّه" كرتين في علامه ابن نجيم اورعلامه فادي وغيره كيهان جوموتي بكور بوئ على مان كومهذب ومنح كرك ننا نوب تواعد كي صورت بين مرتب كيا-" مجلّه" بين بيان كيد كي جو ٩٩ قواعد كليه اپني جامعيت ، عبارت كي خوبصورتي اورا خضاركي وجهس مناز بين \_" مجلّه" كم مرتبين في استفاده كيا اور ننا نوب عموى كي مرتبين في الور ننا نوب عموى قواعد منتز كي اور ننا نوب عموى قواعد منتز كي اور المنتز المار في المار في المار في المار في المار في المنتز كي المار في المار في المار في المار في المار في المار في المنتز كي المار في المار

'' مجلّہ'' کے ہرشارح نے ان قواعد کی شرح اپنے ایماز بیں کی ہے۔ اس کے پانچ شارعین مشہور ہیں: خالد اتاس ،علی حیدر، منیر قامنی ، یوسف اوصاف اورسلیم بن رستم بازلبنانی (مسیحی)۔ ان شارعین میں ابتدائی دولیتی خالد اتاسی اور علی حیدر کی شرعیں بہت مقبول و متداول رہی ہیں (۱)۔

# الفوائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية

بيكتاب في محود حزاً كى ب جوسلفان عبدالحميد خان مرحوم كے زماند ميں ومثق ميں مفتى

ا۔ اوّل الذكر باكتاك يم بحى بائج علدول يس شائع مولى ہے۔اس كا اردور جمدادار و تحقيقات اسلام اسلام آباد من شائع مور ہاہے۔ اسكا القوام يو تدرش اسلام آباد يس مور ہاہے۔ است شائع مور ہاہے۔ اسلام آباد يس مور ہاہے۔

تے۔ انہوں نے اس کتاب میں قواعد کتیہ ، ضوابط فنہیہ اور اصول فنہیہ سب کا بھر پور استفصاء کر کے ان کوفنہی ابواب پر مرتب کر دیا۔ اس کتاب میں بیان کر دہ قواعد وضوابط کی کل تعداد اڑھائی سو ہے۔ علاوہ ازیں مصنف محترم نے قواعد کے ساتھ ساتھ چھ سوچھتیں فوائد بھی ذکر کیے ہیں جوگر اس قدرعلی فوائد پر شمتل ہیں۔ اس طرح قواعد و فوائد کی کل تعداد آئے سوچھیا ک ہے۔ مصنف نے فائدہ کا لفظ فوائد پر شمتل ہیں۔ اس طرح قواعد و فوائد کی کل تعداد آئے سوچھیا ک ہے۔ مصنف نے فائدہ کا لفظ قریب قریب ضابطہ کے مفہوم میں استعال کیا ہے (۱)۔ مفتی حزہ نے دقف سے متعلق قواعد کا بھی ایک مجموعہ مرتب کیا تھا (۲)۔

مالكي نفتهاءا ورعلم قواعد كلبيه

مالکی نقه میں بھی علم تو اعد کلیہ پر کام بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اس ضمن میں متعدد مالکی افقہاء کے نام گنوائے جاسکتے ہیں۔ سر دست مندرجہ ذیل کتب اوران کے تعارف پراکتفا کیا جاتا ہے: احسال 11ء۔ ا

قواعد کلیہ پرمشمل بیر کتاب محمد بن حارث اسدخش" (م ۱۳۷ه) کی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کوفقہی ابواب کے مطابق ترتیب دیا ہے۔ بیر کتاب زیور طبع سے آراستہ بیس ہوسکی۔ بیر خطوط کی مطابق ترتیب دیا ہے۔ بیر کتاب زیور طبع سے آراستہ بیس ہوسکی۔ بیر خطوط کی مشکل میں جامعہ ام القری مکرمہ کی لا مجربری میں محفوظ ہے جہاں اس کی مائیکر وقلم بھی دستیاب ہے۔ النواد الفروق فی انواء الفروق

ریکتاب علمی دنیا بیل السفووق کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مصنف شہاب الدین الحجہ بن اور لیس قرائی" (م۲۸۴ھ) ہیں۔ علم قواعد فقہیہ کے چوٹی کے علاء میں ان کا شار ہوتا ہے۔ اس کتاب میں قواعد کی ترتیب فقہی ہے نے علامہ قرائی " نے اس کتاب میں ووسوچو ہتر فروق بیان کیے بیل اور ہر فرق میں دوقاعدے درج ہیں۔ یوں اس کتاب میں پانچ سواڑ تالیس فقہی قواعد بیان کیے بیل اور ہر فرق میں دوقاعدے درج ہیں۔ یوں اس کتاب میں پانچ سواڑ تالیس فقہی قواعد بیان کیے بیل اور مناسب فروع ہے ہرقاعد وکی وضاحت کی گئی ہے۔

راقم الحروف استاذ جلیل ڈاکٹر حمیداللہ مرحوم کا شکر گڑ ارہے جن کی عتابت سے اس کتاب کی ایک علی تقل پیرک کے مرکز کی کتب خانہ ہے حاصل ہوئی۔ بحوالہ المعد خل الفقهی العام ۲/ ۹۵۸\_۹۵۸

القواعد

اس کے مصنف ابوعبد اللہ محمد بن محمد بن احمد مِسقَّیوی (م ۵۵۸ ہے) ہیں۔ آپ مالکی فقہ میں رہبہ واجتہا دیک پنچے ہوئے تھے۔ علا مہ مقریؒ قواعد کے صرف ناقل ہی نہیں ہیں بلکہ آپ نے بعض نے قواعد وضع بھی کیے تھے۔ انہوں نے فقبی تعصب سے پاک بلکہ فقبی تعصب کی غدمت میں قواعد وضع کے قواعد بنانے میں آپ کا اسلوب بیتھا کہ آپ قاعدہ میں اختصار کرتے جس کے تحت کشیر معانی اور فقبی فروع آجاتے۔ قاعدہ فتبہہ کے اختصار وا یجاز میں بیخو کی ہے کہ اسے یا دکر لینا آسان ہوتا ہے۔

علامہ مقریؒ نے اس کتاب میں قواعد کو نقبی ابواب کے تحت بیان کیا ہے مثلاً طہارت، صلاً قاورز کو قربر قاعدہ کا آغاز لفظ قاعدہ کے عنوان سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات دوقواعد کوایک ہی عنوان کے تحت بیان کر کے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے۔ علامہ مقریؒ دونوں تتم کے قواعد فتہیہ کا ذکر کرتے ہیں، قواعد کتیہ بھی اور قواعد خلافیہ بھی ۔قواعد خلافیہ سے مرادا یہے قواعد ہیں جن کے بارے بیں اختلاف باتا ہے اور اس اختلاف کی بنیاد پر فروش مسائل ہیں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ بعض اور قات یہ اختلاف ہوتا ہے۔ اور اس اختلاف کی بنیاد پر فروش مسائل ہیں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ بعض اور قات یہ اختلاف موتا ہے اور اس اختلاف کی بنیاد پر فروش مسائل ہیں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ اور ابحض اوقات یہ اختلاف نفتہ ماکس کے اینے علاء کے درمیان ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ اختلاف نفتہ ماکس کے اینے علاء کے درمیان ہوتا ہے۔

علامه مقرى نے اس كتاب ميں قواعد فتهيد كے فروى مسائل كونها يت مخضرا نداز ميں درج كيا ہے ۔ وہ بعض او قات كى قاعدہ كے ليے قرآن مجيدياسقت ہے وليل بھى بيان كرتے ہيں -ايضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

سے کتاب احمد بن کی الونشر کی (م ۱۹ م ) نے لکھی ہے جے انہوں نے اہام مالک کے فقہ پر مرتب کیا ہے۔ کتاب ایک سوآ تھ تو اعد پر مشتل ہے۔ علامہ احمد بن کی الونشر کی کے بیٹے عبد الواحد (م ۹۵۵ مد) نے اپنے والد کے قواعد کا منظوم ترجمہ کیا۔

# شافعى فقنهاءا ورعلم قواعد كلتيه

پہلے شافعی نقیہ جنہوں نے قواعد کلیہ کی طرف توجہ کی وہ ہرات کے قاضی ابوسعید ہرویؒ شے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے چٹائی میں جھپ کر حنفی نقیہ ابوطا ہر دباس کے سترہ قواعد میں سے سات قواعد'' چوری'' کیے تھے۔قاضی ابوسعیدؓ نے جب یہ سات قواعد لے کرفقہائے شافعیہ کے حلقوں میں متعارف کرائے تو قاضی حسینؓ نے انہی قواعد کی طرز پرفقہ شافعی کے قواعد مرتب کے۔ وہ غور وفکر کے بعداس نتیج پر پہنچ کہ امام شافعی ؓ کے اجتہا دات کی بنیا دان چارتوا عد پر ہے:

ا الْيَقِيْنُ لاَيَزُولُ بِالشَّكِ

یقین شک ہے زائل نہیں ہوتا۔

٢ - ٱلْمُشَقَّةُ تَجُلِبُ التَّيْسِيرَ

مشقت سہولت کوجنم ویت ہے، یاسہولت کا باعث بنی ہے۔

٣ أَلْضُورُ يُزَالُ

ضرر كوختم كياجائكك

٣ الْعَادَةُ مُعُكِّمَةً

رسم ورواج كوظم تغبرا بإجائے كا۔

بعد ميں بعض شافعی فنتها و نے ان چار میں ايک يا نچويں قاعدہ کا اضا فدہمی کيا جو بيرتھا:

٥- ٱلْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

معاملات كاوارو مداران كمقاصد يرجوكا

اسلام کے پانچ بنیادی ارکان ہیں، اس کیے ان بنیادی عقائد کے لیے پانچ کا عدونقہاء
کرام کے حلقوں میں خاصا مقبول ہوا۔علام علا کی نے کہا کہ بیآ خری اضافہ بہت مناسب ہے، اس
لیے کہ خودا یا مثافی نے صدیث انسما الاعمال ہالمنیات بینی اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے (جس
سے بیقا عدو ماخوذ ہے) کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ایک تہائی علم شریعت آ جاتا ہے۔لین علامہ
تاج الدین سکی کا کہنا ہے کہ ان پانچ قواعد کو سارے علم فقہ کی بنیا دقر اردینا محض تکلف اور زبردسی

ہے۔ مثلاً پانچواں قاعدہ آلاُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا اینے نتائج کے اعتبارے پہلے قاعدہ کے مفہوم میں شامل ہے۔ اس ہے بھی آگے پڑھ کر قاضی عزالدین بن عبدالسلامؓ نے تو سارے علم فقہ کی بنیاد دو چیزوں کو قرار دیا ہے:

ا۔ مصالح کاحصول

۲۔ مفاسد کا دفعیہ

ذراغور کیا جائے تو ان دونوں کو بھی الگ الگ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفاسد کا دفعیہ بھی مصالح ومقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ مصلحت کا حصول ہی سارے علم فقہ کا اصول الأصول ہے۔ بنال ہریں اگر فہ کورہ بالا تو اعدیں سے کوئی ایک قاعدہ سارے علم فقہ کی بنیا دبن سکتا ہے تو وہ او پربیان کیے گئے پانچ تو اعدیں سے تیسرا تاعدہ ہے: المصود منار سے منار اور نقصان کو ختم کیا جائے گا (۱)۔

امام محمر بن اور لیس شافتی" (م۲۰۴ه) نے بہت سے قواعد کی وریا فت کا شرف حاصل کیا اور آج تک و نیائے فقد ان کی احسان مند چلی آر ہی ہے۔ امام شافتی کی عظیم الشان موضوعاتی تالیف کتساب الام (جووا قعتًا فقد شافتی کی تمام کتب کی مال ہے) کا بالا ستیعاب مطالعہ کیا جائے تو جا بجاالیے اصول بھرے ہوئے ملتے ہیں جنہوں نے آ مے چل کر قواعد کی شکل اختیار کرنی۔ شافتی فقہاء نے علم تواعد کلئیہ پر تلم اشایا اور اس موضوع پر متعدو کتب تکھیں۔ ذیل میں ان کی چند اہم کتب اور ان کا تعارف پیش کیا جارہا ہے۔

قواعد الأحكام في مصالح الأنام

قواعد كلّيه كموضوع يرنقه شافعى كى جواة لين كتاب قبوليت عام كمقام يرفائز موئى وه قاضى القضاة شخ الاسلام عزالدين بن عبد السلام سلى (م ١٩٧٠هـ) كى كتاب قواعد الأحكام فى مصالح الأنام به ١٦٠هـ إن سلطان العلماء "كلقب سے ياد كيے جاتے ہيں۔

ميكتاب بنيادى طور پردوحصول بين تقتيم ہے اور دوئى بنيادى امور سے بحث كرتى ہے۔

ا كتاب الفروق، المقدمة ص اا

جلدا قل مصلحہ اور مفسدہ کے تصورات پر نظری بحث کرتی ہے اور اس میں وہ تمام اصولی اور نقبی بحثیں ،
آئی ہیں جن کا مصلحہ اور مفسدہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق ہے بینی مصالح و مفاسد کی قسمیں ،
ان کے تعین کا طریقہ، مفاسد سے عہدہ برآ ہونے میں شریعت کا طریق کار، شری سزاؤں اور مفاسد میں باہمی تعلق ، مصلحت اور تقوی عدل ، مصلحت اور حقوق ، مفسدہ اور ضرر وغیرہ ۔ دوسری جلد میں میں باہمی تعلق ، مصلحت اور تطبیق نوعیت کے ہیں۔ ان میں دکھایا گیا ہے کہ مختلف نقبی ابواب و مسائل میں سمائل میں سمارح مصلحت ومفسدہ کے اصول کار فر ما ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی تطبیق کی کیا کیا مسائل میں سمارح مصلحت ومفسدہ کے اصول کار فر ما ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی تطبیق کی کیا کیا مسائل میں سمارح مصلحت ومفسدہ کے اصول کار فر ما ہوتے ہیں اور ان اصولوں کی تطبیق کی کیا کیا مسائل میں سمارتیں ہیں۔

سے اعتبار سے تواعد بیان کیے گئے ہیں لیکن تواعد کا آپ نہیں ہے کہ اس میں الگ الگ موضوعات کے اعتبار سے تواعد بیان کیے گئے ہیں لیکن تواعدی ادب میں بیاس لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ بہت سے اہم فقہی اصول و تواعد کی پشت پر جو قانو نی تفکیر کام کر رہی ہے اس کتاب میں اس پر بڑی مفصل بحث کی گئی ہے اور اس میں ایک بہت ی خمنی بحثیں آگئی ہیں جن سے وا تفیت حاصل کے بغیر مفصل بحث کی گئے۔ اور اس میں ایک بہت ی خمنی بحثیں آگئی ہیں جن سے وا تفیت حاصل کے بغیر مفتلی اور بہت سے اہم فقہی مباحث سجمنا دشوار ہے۔

# تخريج الفروع على الاصول

بی تصنیف سالقیں صدی ہجری کے نصف اول کے شافعی فقید ابوالمنا قب محود بن احمد زنجائی "
کی ہے جوتا تاریوں کے ہاتھوں ستو یا بغداد کے وقت دارالخلافہ میں قاضی القضا قاتھے۔ علا مدزنجائی "
کی داحد کتاب جوہم تک پنجی ہے وہ بہی کتاب ہے۔ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ فقد اسلامی کے فروی مسائل کس طرح اور کن اصولوں کے تحت مندرج ہوتے ہیں اور کن تو اعد و اسالیب کے تحت ان کو ان اصولوں ہے منظم کیا جاتا ہے۔ کتاب کے ابواب کی تقسیم اصولی کے بجائے فقہی ہے۔ ہر باب ہیں متعدد فصلیں ہیں اور عور قاہر محمل کی قاعدہ، اصول یا ضابط سے شروع ہوتی ہے۔ پھر بطور باب ہیں معنف نے صرف فقہ نقی فروع ہوتی ہے۔ پھر بطور مثال مختلف فقی فروع کا ذکر آتا ہے۔ مثالوں ہیں معنف نے صرف فقہ نقی اور فقہ شافی کے مسائل کا مثال مختلف فقی فروع کا ذکر آتا ہے۔ مثالوں ہی معنف نے صرف فقہ نقی اور فقہ شافی کے مسائل کا در کیا ہے اور انہی دوفقی مسائل کا کے کا محمد اور مباحث شروع کو محدود رکھا ہے۔ اگر چہ یہ کتاب برا و

راست تواعد کلیہ کے موضوع پرنہیں ہے تاہم اس میں بہت سے تواعد کا ذکر آ سمیا ہے اور بے شار اصولی ضوابط سے بحث کی گئی ہے۔

التمهيد في تخريج الفروع على الاصول

یہ آٹھویں صدی کے معروف شافتی فقیہ جمال الدین ابوجم عبدالرجیم بن الحن اسنوی ارم 2 کے دور الرم اللہ میں اللہ مقام عطاکیا۔

(م۲ کے کہ ) کی تصنیف ہے جس نے علا مداسنوی کی کوفتہ اسلامی کی تاریخ بیس نمایاں مقام عطاکیا۔

اس کتاب بیس مصنف نے بہت ہے اہم فقتی اصول بیان کر کے بیہ بتایا ہے کہ فقتی مساکل اور فروع پران کا انظہاتی کیے ہوتا ہے۔ کتاب کا انداز بیان فقیمی نہیں اصولی ہے۔ پوری کتاب ایک مقد مدا ورسات اجزاء بیس تقسیم ہے۔ پہلے چارا جزاء چار مشہور فقتی ما خذ ، کتاب است ، اجماع اور قیاس ہے معنون ہیں۔ بقیدا جزاء کے عنوانات بیس مختلف فیدا دلہ شرعیہ ، ادلہ کے ما بین تعارض و ترجیع قیاس ہے معنون ہیں۔ بقیدا جزاء کے عنوانات بیس مختلف فیدا دلہ شرعیہ ، ادلہ کے ما بین تعارض و ترجیع کا اور اجتہا و وافقاء شامل ہیں۔ اصولی مباحث کے اعتبار ہے اس کتاب کی افا دیت اپنی جگہ سلم ہے۔ لیکن علم قواعد کا بی قادی کی جگہ تا کہ کا کی دور کر بی جود دلئر بی جگہ سلم ہے۔ کی خاص کا بیان کتاب کی اس موضوع پرموجود دلئر بی جی میں فالوی جگہ تا کی میں میں۔ البنہ ضمنا یہ قواعد اس کتاب کی بی جو س میں طریح کی بین جیں۔ البنہ ضمنا یہ قواعد اس کتاب کی بین جیں۔ البنہ ضمنا یہ قواعد اس کتاب کی بین جی سے بین کی بیاں۔ البنہ ضمنا یہ قواعد اس کتاب کی بین جی سے بین ہیں۔ البنہ ضمنا یہ قواعد اس کتاب کی بین جی سے بین ہیں جی سے بین ہیں۔ البنہ ضمنا یہ قواعد اس کتاب کی بین جی سے بین ہیں۔ البنہ ضمنا یہ قواعد کتاب کتاب کی بین جی سے بین ہیں جی سے بین کی بی بین جی سے بین ہیں جی سے بین ہیں جی سے بین ہیں جی سے بین کی بیاں موسوع قواعد کتاب ہیں۔ البنہ ضمنا یہ قواعد اس کتاب کی بین بین ہیں جی سے بین کی بین ہیں۔

المنثور في القواعد الفقهية

سے اس کتاب کے اصل نام کے بارہ میں تذکرہ نگاروں میں اختلاف رہا ہے۔ کتاب کے فاضل محقق ڈاکٹر تیسیر نے اس کتاب کے اصل نام کے بارہ میں تذکرہ نگاروں میں اختلاف رہا ہے۔ کتاب کا فاضل محقق ڈاکٹر تیسیر نے اس نام کور جج وی ہے جواو پر کے عنوان میں اختلاف رہا ہے اور جس نام فاضل محقق ڈاکٹر تیسیر نے اس نام کور جج وی ہے جواو پر کے عنوان میں اختیار کیا مجاور جس نام سے یہ کتاب چھی ہے۔ اس کتاب کی تر تیب فقی مباحث یا علمی ضروریات کے بجائے ابجدی ہے۔ کتاب میں کئی ایسے قواعد بھی ملتے ہیں جو بظاہر علامہ ذرکھی تی کی دریا فت میں اور ان سے بہلے کی اور مصنف یا فتیہ کے بال نیسے اور ان سے بہلے کی اور مصنف یا فتیہ کی بین اس لیے ان کے ہال ایسے اور مصنف یا فتیہ میں جو مرف فقہ مافتی المسلک ہیں اس لیے ان کے ہال ایسے قواعد بھی ملتے ہیں جو صرف فقہ مافتی المسلک ہیں اس لیے ان کے ہال ایسے قواعد بھی ملتے ہیں جو صرف فقہ مافتی کے اجتہاد برجی جی میں اور دوسر نے فقہی اجتہادات ان سے اتفاق قواعد بھی ملتے ہیں جو صرف فقہ مافتی کے اجتہاد برجی جی اور دوسر نے فقہی اجتہادات ان سے اتفاق

نہیں کرتے۔

#### الاشباه والنظائر

قواعد کلیہ کے موضوع پر فقہ شافعی کی ہیدہ مقبول ترین کتاب ہے جس نے تمام فقہائے اسلام کو متاثر کیا اور و نیائے اسلام کے ہر علاقہ کے طالبانِ فقہ میں اپنا مقام بنایا۔اس کتاب کے مصنف جلال الدین عبدالرحمٰن سیوطیؒ (ماا 9 ھ) ہیں جن کی تصانیف کی کل تعداد کا انداز و پانچ سو سے ذاکد کیا گیا ہے۔

یہ کتاب سات حصول پر شمنل ہے۔ پہلا حصہ ان پانچ قواعد کلیے کی تشریح وتفییر سے عہارت ہے جن کو فقد اسلامی کی بنیا دقر اردیا گیا ہے۔ اس پورے جصے جس دوسرے بہت سے قواعد و ضوابط کا ذکر بھی ہے۔ مصنف نے بیالتزام بھی کیا ہے کہ ہر قاعدہ کا ما خذقر آن مجیدا ورستت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعین کیا جائے اور متعلقہ احاد بھی کی تخریخ بھی کی ہے۔ مصنف نے بی بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعین کیا جائے اور متعلقہ احاد بھی کی تخریخ بھی کی ہے۔ مصنف نے بی بھی بتایا ہے کہ کس قاعدہ کوسب سے پہلے کس فقیہ نے وریافت کیا اور موجودہ عبارت کا پیرا یہ عطا کیا۔ بعض قواعد کی انہول نے تصریح کی ہے کہ ان کی اولین دریافت کا سپرا خودا مام شافئی کے سر ہے۔

دوسرے جصے میں ان چالیس قواعد کلّیہ کا ذکر ہے جن کے ماتحت بہت بوی تعداد میں جزئی صورتیں داخل ہیں۔ ان اصل چالیس قواعد کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت سے سمنی اور ذیلی موابط بھی بیان ہوئے ہیں۔ ان اصل چالیس قواعد کے ساتھ ساتھ دوسرے بہت ہے سمنی اور ذیلی موابط بھی بیان ہوئے ہیں۔ ہرقاعد ہ کا شرگ اور فقیمی ما خذمتعین کرنے کی کوشش کی می ہے۔ کی قواعد کے اقالین مرتبین کالقین کیا محیا ہے۔

کتاب کا تیسرا حصدان ہیں تواعد پرمشتل ہے جن کومصقف نے اختلافی قرار دیا ہے۔ چوتھے جصے میں جا بچا بہت سے تواعد وضوابط بکھرے ہوئے ہیں جن کی تعداد پہلے تینوں اجزاء میں بیان کر دہ تواعد وضوابط سے زیادہ ہے۔

کتاب کے پانچ یں حصے کومصنف نے نظائر ابواب کاعنوان دیا ہے۔اس میں طہارت اور نماز کے ابواب سے لے کرمعرد ف فقہی ترتیب کے مطابق تمام اہم فقہی ابواب موجود ہیں۔اس کا موضوع بعض مماثل نقبی امور پر بحث کر کے ان کے احکام کا تعین کرنا ہے۔ اس حصہ میں عمومی انداز کے قواعد کلّیہ تو بہت کم میں ، البتہ ایسے نقبی ضوابط بہت ہیں جو خاص خاص نقبی ابواب سے متعلق ہوں۔

کتاب کا چھٹا حصہ فروق پر ہے۔اس میں مصنف نے مختلف فقہی ابواب مثلاً وضوا درخسل، اذ ان اور اقامت، نکاح وطلاق اور دیگر دیوانی وفو جداری معاملات میں زیر بحث بظاہر مماثل اور درحقیقت مختلف مباحث کا ذکر کیا ہے۔

کتاب کا ساتواں حصد متفرق نظائر کے بارے میں ہے۔ کتاب کے آخر میں پہنا لیس اشعار پر مشتل ایک نظم ہے جس میں کسی فقید شاعر یا شاعر نقید نے ان تمیں صورتوں کونظم کر دیا ہے جن میں فقد شافتی کی رو سے نا وا تفیت کو ایک جا کز عذر نہیں ما نا جائے گا۔ یا در ہے کہ دنیا کے دوسرے بہت سے توانین کے برکش فقد اسلامی میں قانون سے نا وا تفیت کو بہت می صورتوں میں ایک جا کز عذر کے طور پر تبول کیا جا تا ہے۔

حنبلى فقبهاءا ورعلم قواعد كليبه

تواعد برحنبل نعنهاء كي چندمشهور كتب مندرجه ذيل بين:

تقرير القواعد وتحريف الفوائد

صنبلی نقبا و جس جن حضرات نے سب سے پہلے قواعد کے موضوع پر جدا گانہ کتا ہیں کھیں اور جو ہم تک پنچیں ان جس عبدالرحمٰن بن احمد بن رجب بغدادی (م 40 کھ) کا نام سب سے نمایاں ہے۔ ابن رجب کی کتاب جوعام طور پر قدواعد ابن رجب کہلاتی ہے، فقہ منبلی کی اہم اور مقبول کتا ہوں جب اس کا کممل نام تنقیریس المقواعد و تعویو الفوائد ہے۔مصنف نے اس کتاب جس المحدوث اعدادر آخر جس اکیس فوائد دکر کیے جیں۔ اس کتاب جس قواعد سے ان کا سام منہوم کی مراد فنی اعتبار سے فقتی قواعد نہیں جلکہ عالبًا وہ لفظ قواعد کو مباحث یا ملتے جلتے مباحث کے منہوم میں استعال کرتے ہیں۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قاعدہ کے عنوان سے کسی ایک بنیا دی فقتی مسئلہ کو جس استعال کرتے ہیں۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قاعدہ کے عنوان سے کسی ایک بنیا دی فقتی مسئلہ کو جس استعال کرتے ہیں۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ وہ قاعدہ کے عنوان سے کسی ایک بنیا دی فقتی مسئلہ کو جس

لے کراس کو بہت وضاحت اور تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

#### القواعد والفوائد الاصولية

فقه منبلی کی ایک اور قابل ذکر کماب علامه ابن رجب کے تلمیزِ رشید ابوالحن علاء الدین على بن عباس بن اللحام (م٢٥٦ه) كى ب جس كانام كتساب المقواعد ب\_ اس كتاب كا يورانام المقواعد والفوائد الاصولية وما يتعلق بها من الاحكام الشرعية ٢٠١٠ ابن اللحام يهم محمرم دمثق کے نائب قاضی بھی رہے، لیکن جب باقاعدہ قاضی کا منعب سنجالنے کے لیے کہا گیا تو معذرت کر دی۔ قاہرہ میں سکونت اختیار کر کے منصور بیمیں درس دید ریس کے فرائض سرانجا م دیے رہے۔

# [ڈاکٹر محمود احمد غازی]

# مصادرومراجع

- ا بن عبدالبر، ایوعریوست بن عبدالله بن سلام ( ۱۳۳۳ ه ) ، بیسان جسامسع المسعلم و فضله، دارابن الجوزى، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٩٣٣هـ/١٩٩٩م
- ٢- المن جم ، زين الدين بن ابرا بيم (م ٩٤ هـ) ، الاشبساه و النسطائر مع شرحه غمز عيون البصائر، ادارة القرآن والعلوم الإسعلامية ،كراري بإكتان ١٣١٨ه
- الويوسف، يعقوب بن ايراجيم (م١٨٢ه)، كتساب المخواج، دارال. معرفة، بيروت لبنان ١٣٩٩ه/ ١٩٤٩م
  - اوصاف، يومث، مرآة المجلة، المطبعة العمومية مصدر ١٨٩٣م
- بخاري، هم بن اساعيل (م٢٥٦ه)، صبحيح البخاري، دارالفكر، بيروت لبنان \_4
- حوى، احدين محممري (م ١٠٩٨م)، غسمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لإبن نجيم، ادارة القرآن والعلوم الإسلامية ،كراكي بإكتان ١١٩١٨ه

- ٤ ـ زرقاء مصطفل احمد، المدخل الفقهى العام، دار الفكر ١٣٨٧ه/ ١٩٢٨ء
- ۸ علی حیرر، در دالحکام علی شرح مجلة الاحکام، مکتبة العربیة ،کالی دوژکوئی، سال
   ۱ شاعت ندارو
- 9\_ قرائی، احمد بن اورلی (م۲۸۳ه)، الفروق، دارالیکتب العلمیة، بیروت لبنان ۱۳۱۸ه/۱۹۹۸ء

Marfat.com

قصل دوم

# قواعد كليه كاموضوعاتي مطالعه

تواعد کائے کی تعریف میں بیان کیا جا چکا ہے کہ بیتو اعد اگر چہ کائے کہ لائے ہیں لیکن اکثر صورتوں میں بیتو اعد کائے کے بجائے اکثرتیہ ہیں۔ ان کے تحت آنے والی اکثر جزوی صورتوں میں ان تواعد کا اطلاق ہوتا ہے۔ ذیل میں چند اہم قواعد کائے کا موضوعاتی اعتبار سے مطالعہ کیا جائے گا۔ کسی قاعدہ کا کسی خاص موضوع کے تحت مطالعہ کرنے کا ہرگز بید معنی نہیں ہے کہ وہ قاعدہ صرف اس ایک موضوع کے تحت آتا ہے بلکہ اس کا بیمطلب ہے کہ اس موضوع کی اکثر جزوی صورتوں میں اس قاعدہ کا اکثر جزوی صورتوں میں اس قاعدہ کا اطلاق ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں اس قاعدہ کا تعلق کسی اور موضوع سے بھی ہوسکتا ہے۔

عمومي قواعد

ا-قاعده كلَّيه: ٱلْأَمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

اموراینے مقاصد کے لحاظ سے دیکھے جائیں گے۔

یعنی کسی کام کے بارے میں جو تھم دیا جائے گا اس کی بنیاداس مقصد پر ہوگی جواس کام سے مقصود تھا (۱) یوگوں کے اعمال دا فعال اوران کے قولی وفعلی تصرفات کے قانونی نتائج اوراحکام کا دارو مدار کرنے یا کہنے دالے کی نیت اورارادہ پر ہوتا ہے۔ جیسی نیت اورارادہ ہوگا و یے ہی اس قول یا فعل کے قانونی نتائج مرتب ہوں مجاور و یہے ہی اس پرفقہی احکام کا اطلاق ہوگا (۲)۔

قول یا فعل کے قانونی نتائج مرتب ہوں مجاور و یہے ہی اس پرفقہی احکام کا اطلاق ہوگا (۲)۔

میتا عدہ کلید ایک مشہور حدیث سے مستبط ہے جے صحاح ستے کے موقفین اور دیگر بہت سے مستبط ہے جے صحاح ستے کے موقفین اور دیگر بہت سے

<sup>-</sup> اتاك،شرح المجلة، المقدمة ص ١٦

٢ المدخل الفقهي العام ٩٢٥/٢

محدّ ثین نے روایت کیا ہے۔حضرت عمر دوایت کرتے ہیں کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: إِنَّهَا الْاَعُهَالُ بِالنِيَّاتِ بِحُنْك المَالَ كاوارومدار نيوَل بِهِ- بيده يَتَ يَجِيِّ كُرُر چَل ہے۔ اس قاعدہ کلّیہ کی وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل مثالیں ملاحظہ ہوں:

بعض عبادات الی ہیں جن کے سی ہونے کا دار د مدار نیت پر ہوتا ہے۔اگر نیت ہوتو وہ عبادات درست بوتی بین، درنه نبین مثلاً نماز، امامت، اقتدار، روزه، زكوة، اعتكاف، حج، عمره، طواف اور نذر وغيره۔ بہت ہے امور اپسے ہيں جن كوعبادت اور ا متثال امرِ الٰہی کی نیت سے کیا جائے تو وہ عبادت اور باعثِ اجروثواب ہوتی ہیں۔مثلاً درس و تدریس علم وین ، تصانیب قماوی ، فیصله جات اور مخل وا دائے شہاوت وغیرہ۔ اگر عا دات کوموجب عبادت سمجھ کر کیا جائے تو وہ عبادت ہوجاتی ہیں مثلاً اکلِ حلال اور

جوعبا دات عاوات ہے کوئی مشابہت نہیں رکھتیں اور نہ خودان عبادات میں التہاس ہوسکتا ہے وہاں نبیت ضروری نہیں ہے۔ مثلاً ایمان باللہ، قراکت قرآن اور ذکرِ اللی وغیرہ میں نبیت ضروری نبیس ہے۔لیکن اگر قر اُستو قر آن اور ذکرِ اللی سی منت اور نذر کے طور پر ہوتو نیت ضروری ہے تا کہ عام قر اُستوقر آن اور عام ذکرِ الٰہی کونذ رشدہ قر اُستوقر آن اور نذر شدہ ذکرِ الی سے میز کیا جا سکے۔البتہ نماز میں نیت ضروری ہے۔اس لیے ایک نماز کو د وسری نماز سے ممیز کرنا ضروری ہوتا ہے، لینی عمر کوظہر سے، فجر کو جمعہ سے، فرض کوستت ے اور ستت کونل سے وغیرہ وغیرہ (۲)۔

تمل کی سب اقسام اس اعتبار ہے برابر ہیں کہ اس کے نتیجہ میں ایک انسان کی جان چلی جاتی ہے لیکن نیت اور ارادہ کے بدلنے سے احکام اور قانونی نتائج بدل جاتے ہیں۔ قتل ا كرارا دى ہوتو كل عمر ہے، اس كے احكام اور نبائج اور بيں ، اكر شبه عمر ہوتو احكام اور نبائج

سيوطىءالاشباة والنظائر اله٣٣\_٢٣ والهالا ١٨/١ ١٣٣٤ (ملخصة)

اور ہیں اور اگر بغیر کسی اراوہ کے محض غلطی اور خطا ہے سرز د ہو گیا ہوتو اس کے احکام اور نتائج مختلف ہوتے ہیں (۱)۔

س۔ کوئی گری پڑی چیز اگر اس ارادہ سے اٹھائی جائے کہ اصل ما لک کو تلاش کر کے اس کو داہل ما لک کو تلاش کر کے اس کو دائیں کر دی جائے گئو جائز ہے۔ اگر نیت میہ ہے کہ وہ چیز خود دیالیں گے تو اسے اٹھانے والا غاصب اور گناہ گارمتھور ہوتا ہے (۲)۔

۵۔ اگرایک مسلمان ووسرے مسلمان ہے (بلاعذیشری اور) بالا رادہ تین دن ہے زیادہ تطع تعلق کرتا ہے تو ابیا کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر بالا رادہ ابیا نہیں ہوا بلکہ محض اتفا قا ایک عرصہ تک ملئے جلنے کا موقع نہیں ملاتو جا تزہے (۳)۔

٢ ـ قاعده كليه : الْيَقِيْنُ لا يَزُولُ بِالشَّكِ

یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔

بیشر بیت کا ایک نہایت اہم اور بنیادی قاعدہ ہے۔ اس کی تائید قرآن مجید، سقت اور عقل سب سے ہوتی ہے۔ عقلاً تواس کے درست ہونے بیل کی کو کلام نہیں ہوسکتا۔ آخراس بیل کی کوشہہ ہوسکتا ہے کہ بیتین کا درجہ بہر طال شک سے او نچا اور مضبوط ہے۔ البذا یقین کی بنیاد پر قطعی طور پر طح شدہ حتی تھم کومن شک کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت کے احکام اور کتاب وسقت کے اصولول کی روشنی میں یہ قاعدہ کلیہ مرتب کیا جی ہے جو فقہ کے تمام ابواب میں کا رفر ما رہتا ہے۔ موادات، محاطلت اور جنایات و غیرہ سے لے کرتمام قانونی معاطلت میں اس قاعدہ کلیہ پر عمل درآ مدہوتا ہے۔ (اس مدوتا ہے۔

فنتها و کے نز دیک کسی ہے ہے وقوع یا عدم وقوع پر دل کا ٹھک جانا اور تطعی طور پرمطمئن ہو

ا - سيوطي مالاشهاه والنظائر ١٩٥/٢

ا - انتنجم الاشباة والنظائر ا/ ١٠٠

٣- حوالهال ا/١٠١٠

٣- المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٢٤

جا نا یقین کہلا تا ہے<sup>(۱)</sup>۔

شک سے مرادیہ ہے کہ دونوں پہلو برابر ہوں۔ ظن سے مرادیہ ہے کہ ایک بہلو غالب ہو۔ ظن کا اطلاق عمو ما وہ ہم کا استعال ہو۔ ظن کا اطلاق عمو ما وہاں ہوتا ہے جہاں اچھائی کا بہلو غالب ہو۔ اس کے برعکس وہم کا استعال وہاں ہوتا ہے جہاں غلطی کا بہلو غالب ہو۔ ظنِ غالب سے مرادظن کی وہ قتم ہے جس میں غالب بہلو اتنا نمایاں طور پر غالب ہو کہ اس پر ول مُحک جائے۔ فقہاء کے نز دیک ظنِ غالب یقین کے قریب اتنا نمایاں طور پر غالب ہو کہ اس پر ول مُحک جائے۔ فقہاء کے نز دیک ظنِ غالب یقین کے قریب قریب درجہ کا نام ہے (۲)۔ لہذا جو چیز ظنِ غالب سے ثابت ہوئی ہو وہ بھی محض شک یا وہم کی بنیا د پر مشکوک نہیں تھم تی ۔ مشکا

ا۔ یہ ٹابت ہوجائے کہ ایک شخص پر قرض تھا اور ای اثنا میں وہ مرجائے۔ اب یہ ٹنک پیدا ہوجائے کہ اس نے مرنے سے تبل قرض ادا کر دیا تھا یا نہیں۔ اس شک کا کوئی اعتبارتیں ہو گا اور متو فی کے ذمہ قرض ہاتی سمجھا جائے گا (۳)۔

۲۔ کی ایٹن کے پاس امانت ضائع ہوجائے۔ اب اس امریش شک ہے کہ امانت کے ضائع ہونے بیں ایٹن کی کی غلطی ، زیادتی یا کوتا بی کودخل ہے ( کہ اس سے تا وان ولا یا جائے ) یا وہ محض بخت وا نفاق بی سے ضائع ہوئی ہے ( کہ اس سے تا وان اور ضان شہ دلا یا جائے )۔ اس صورت بیں امانت کا ضیاع محض بخت وا نفاق کی بنیا دیر مانا جائے گا اور ابین کوتا وان اوا کرنے کوئیس کہا جائے گا۔ اس لیے کہ بیہ بات تو بیتی ہے کہ جب مالک نے اپنی چیز ابین کے پاس لبلورا مانت رکھی تھی تو اسے امانت وار اور ویانت وار بی مانا طور کی شمی کو است وار ایانت وار اور ویانت وار بی مانا ہو کہ کہ کہ کہ کہ بیت کہ جب کہ جب کہ جب کہ بیت کہ اس کے کہ جب می کہ بیت کے اس کے کہ بیت کہ ایس کی بید وار اور ویانت وار بی کہ خور کہ کی تھی ۔ اب جب تک اس کا بدویا نت ، غیرا مانت وار یا غیر ذمہ وار بوتا سینی طور بیانت وار ایانت وار اور ذمہ وار بی مانا ہو گیا گیا گو دیانت وار ، امانت وار اور ذمہ وار بی مانا جائے گا ۔ اس وقت تک ایس کو دیانت وار ، امانت وار اور ذمہ وار بی مانا ہو گیا گیا گیا ہے گا ۔ اس وقت تک ایس کو دیانت وار ، امانت وار اور ذمہ وار بی مانا ہائے گا ۔ اس وقت تک ایس کو دیانت وار ، امانت وار اور ذمہ وار بی مانا ہائے گا ۔ اس کی کی دیانت وار میں کا کہ ہو کہ کہ کہ کی کی دیانت وار میں کا کہ کی کھی ہو کی کھی ۔ اس وقت تک ایس کی دیانت وار ، امانت وار اور ذمہ وار کی گیا ہی کہ کھی کے کہ کی کھی کی کھی گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہی کہ کی کی کھی گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا گیا ہو گیا گیا ہو گیا ہو

ا - اتاي، شرح المجلة، المقدمة ص ١٨

٢ ـ ابن جم ،الاشباه والنظائر ١/٢٢٣ ٢٢٣

٣ ـ المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٧٨

א\_ פונקע א/ארף

اگریہ ثابت شدہ اور طے شدہ ہو کہ دوا فراد کے مابین ایک عقد (Contract) ہوا تھا۔ ہو کہ دوا فراد کے مابین ایک عقد (Contract) ہوا تھا۔ بعد میں اس امر میں شک واقع ہو گیا کہ وہ عقد باتی تھایا شخ ہو گیا تھا۔ اس صور ت حال میں قرار دیا جائے گا کہ وہ عقد باتی ہے (۱)۔

شك كى تين اقسام بين:

ا۔ کسی ایس چیز کے بارے میں شک جواصلاً (بنیادی طور پر) حرام ہے۔

۲۔ سمی الی چیز کے بارے میں شک جواصلاً طلال ہے۔

س۔ سی ایس چیز کے بارے میں شک جس کی اصل اور بنیا دمعلوم نہیں ہے۔

مہلی قتم کی مثال: کمی ایی بتی ہے جہاں مسلمان اور بحوی دونوں ملے جلے رہتے ہوں ، ایک سنمان جگہ پرایک بری ذرخ شدہ بلی ۔ اب معلوم نہیں کہ یہ ذرجی مسلمان کا ہے یا بجوی کا ، تو یہ بری اس وقت تک جا زنہیں ہوگی جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ ذرجی مسلمان کا ہے۔ کیونکہ تمام ذبائح اصلاً حرام جی ، سوائے ان کے جنہیں شریعت کے مطابق ذرخ کیا گیا ہو۔ لہذا یہاں اس بری کا حرام ہونا بھی اور حلال ہونا مشکوک ہے۔ البت اگر اس بستی میں بڑی تعداد مسلمانوں کی ہواور ذرجی اکثر و بیشتر مسلمان کرتے ہوں تو چونکہ خن غالب اس کے جائز ذرجی ہونے کا ہے اس لیے اس ذرجی کو جائز سمجھا جائے گا اور یہ خمک رفع ہو جائے گا۔

وومری فتم کی مثال: ایک مسافر کورائے میں یجے پانی طاجس کارنگ بدلا ہوا ہے۔اب اس مسافر کو میں معلوم کہ پانی کا رنگ کسی نجامت سے بدلا ہے یا زیادہ دیر پڑار ہے کی وجہ سے بدلا ہے۔اس پانی سے وضوکرنا جائز ہے، کیونکہ تمام پانی اصلاً پاک ہیں۔لہذا پانی کا پاک ہونا بھینی اوراس کا نا پاک ہونا مشکوک ہے۔

تیسری شم کی مثال: ایک فخص جس کی بیشتر آمدنی حرام کی ہے۔ اس سے معاملہ یالین وین کرنا حرام نہیں ہے، بشر طبکہ بیایتین نہ ہو کہ جو مال لیاجا رہاہے وہ حرام مال ہے۔ البتہ ایسے افراد سے

ا ـ المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٢٨

لین دین کرناا خلا قاً ناپیندیده ہے، کیونکه اس طرح حرام میں پڑجائے کا خطرہ رہتا ہے<sup>(1)</sup>۔ خلاصہ کلام مید کہ جو شک پہلے سے موجود یقین پر طاری ہو جائے اس شک کی بنیا د پر اس سابقہ یقین کوتر کے نہیں کیا جا سکتا۔البتہ جو شک یقین کے ساتھ ساتھ پہلے ہے موجود ہواس شک کی وجہ ہے وہ یقین یقین نہیں رہے گا (۲)\_

٣ ـ قاعده كلّيه: الْأَصْلُ فِي الْآشِيَاءِ ٱلْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ اَلْدَلِيلُ عَلَى التَّحْرِيْم اشیاء میں اصل بیہ ہے کہ وہ مباح میں جب تک کہ کوئی دلیل ان کے حرام ہونے پر دلالت نہ کر ہے۔ یہ قاعدہ شافعی نقباء کے نز دیک ہے (۳)۔ امام ابو حنیفہ سے اس ضمن میں جو ہات منسوب ہے وہ یہ ہے کداشیاء میں اصل بہ ہے کدوہ حرام ہیں جب تک کدان کے مہاح ہونے پر کوئی

اس قاعدہ کا اطلاق ان اشیاء پر ہوتا ہے جن کے بارے میں شریعت خاموش ہواور اس نے کوئی واضح تھم نہ دیا ہو۔ شوافع کہتے ہیں کہ ایسی تمام اشیاء اپنی اصل کے اعتبار سے مہاح ہیں۔ اگر كى چيز كے حرام مونے پركوئى دليل موتو وہ حرام موتى ہے، ورندئيں۔ وہ اس مديب نبوى سے استدلال رتے ہیں:

> ما احل الله في كتاب فهو حلال وماحرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا (۵) الله تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو چیز طال قرار دے دی وہ طال ہے اور جے حرام كرديا وه حرام ہے اور جس ہے متعلق غاموشی اختيار كی وہ قابل معافی

حوى، شرح الاشباه والنظائر لإبن نجيم ١٨٣/١

حوالهالا ا/۲۸۱ \_\_r

\_," سيوطيءالاشباه والنظائر الهوا

ابن يجم الاشباه والنظائر ا/٢٠٩ سيولي، الاشباه والنظائر ١٠٢/١ \_ 1

سيوطي الاشهاه والنظائر ا/١٠٢ ( يوله يزاز الميراني )

ہے۔ پس اللہ کی طرف ہے اس کی رعایتیں قبول کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مجو لئے والانہیں ہے۔ مجو لئے والانہیں ہے۔

احناف کاموقف میہ ہے کہ شریعت سے قبل کسی چیز کا کوئی تھم نہیں ہے۔انسان کس چیز کے طلال یا حرام ہونے کا اس وقت مکلف ہے جب وہ ان سے متعلق علم حاصل کریے اور ان کی کیفیت جان کے لیفیت جان کے کیفیت کے اور ان کی کیفیت جان کے کیفیت ہے جب وہ ان سے متعلق علم حاصل کریے اور ان کی کیفیت ہے جب وہ ان سے متعلق علم حاصل کریے اور ان کی کیفیت ہے جب وہ ان سے متعلق علم حاصل کریے اور ان کی کیفیت ہے جب وہ ان سے متعلق علم حاصل کریے اور ان کی کیفیت ہے جب وہ ان سے متعلق علم حاصل کریے اور ان کی کیفیت ہے جب وہ ان سے متعلق علم حاصل کریے ہے ۔

الله تعالی نے فرمایا ہے:

وَمَا كُنَّا مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبُعَتَ رَسُولًا [الاسراء ١٥: ١٥] اور جب تك ہم يَغْبرنْ بِي لِين، عزابْنِين دياكرتے\_

شوانع کے اس قاعدہ کی رو سے ہروہ چیز جے شریعت نے حرام نہیں تھہرایا، یا جس کی حرمت کو دوسری حرام نہیں تھہرایا، یا جس کی حرمت کو دوسری حرام چیزوں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، شرعاً جائز ہے۔ ہروہ جانورجس میں حرمت کے اسہاب موجود نہیں جیں مثلاً وہ مردار نہیں کھاتا، وہ پنجہ سے شکار کر کے گوشت نہیں کھاتا، وہ کسی حرام بانور جائز ہے۔

چنانچہ شافعی فنہاء زرافہ کا ذبیحہ کمانے کے قائل میں کیونکہ اس میں اصل اباحت ہے(۲) حنفی فنتہاء نے اس کا ذکرنہیں کیا <sup>(۳)</sup>۔

تمبا کوعہد نبوی بیں نہیں پایا جاتا تھا۔اس کی حلّت یا حرمت پر شریعت میں کوئی صرتے حکم اموجود نہیں ہے۔لہذا میں بھی ان اشیاء میں شامل ہے جن پراحتاف اور شوافع کے اس اختلاف کا اڑ ایونا ہے۔

چونکہ اس قاعدہ کا اطلاق مرف ان مورتوں میں ہوتا ہے جب کسی چیز کا تھم واضح نہ ہو اس لیے اس قاعدہ کے استعال میں نہایت احتیاط، دسعتِ علمی اور فقهی مہارت کی ضرورت ہے۔

<sup>-</sup> انمن يجم الاشباه والنظائر 1/ ٢٠٩

ا- ميولمي الاشباء والنظائر ا/ ١٠٥

ا- ائن بم الاشباه والنظائر ا/١١٠

٣ ـ قاعده كلّيه: ٱلْآصُلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

اصل بہہے کہ جو چیز جیسے تھی وہ و لی ہی باتی رہے گی جیسی کھی۔

استاذمصطفی احمدزرقاء نے اس قاعدہ کو الیقین لاینزول بالشک کا ایک فری قاعدہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ اس اصول ہے جے اصول فقہ میں استصحاب کہا جاتا ہے، یعنی کسی زمانہ میں جوحالت موجود تقی اس کے ہار ہے میں یہ مجھا جائے گا کہ وہ بعد میں بھی باتی رہی یہاں تک کہ اس کا ختم ہو جاتا یا بدل جانا ثابت ہو جائے۔

چنا نچهاگر کوئی مقروض دعوئی کرے کہ وہ قرض خواہ کوقرض کی رقم واپس کر چکا ہے۔قرض خواہ کوقرض کی رقم واپس خواہ اس سے انکار کرے اور مقروض کے پاس اس امر کا کوئی ثبوت نہ ہو کہ اس نے قرض کی رقم واپس کروی ہے تو اس صورت میں قرض خواہ کی بات درست شلیم کی جائے گی بشر طبکہ وہ حلفیہ بیان دے کہ اس نے رقم وصول نہیں کی ۔ کیونکہ ایک مرحلہ پر مقروض کے ذمہ بیر قم ٹابت شدہ موجودتی ۔ اب جب تک وہ اس امر کا ثبوت پیش نہ کرے کہ اس کی ذمہ داری ختم ہوگئی ہے اس وقت تک بید فرمدواری ہاتی مسلوک اور سے گے۔ ذمہ داری کا ماضی میں ثبوت بینی ہے اور حال میں اس کا ختم ہو جاتا ابھی تک مشکوک اور مشتبہ ہے۔ لہذا یہی مان جائے گا کہ بید خمہ داری ہاتی ہے۔

ای طرح اگرخر بدار بیدوی کرے کہاس نے قیمت ادا کر دی ہے اور باکع اٹکار کرے۔ای طرح اگرمتا جردعویٰ کرے کہاس نے اجرت وے دی اور مؤجرا نکار کرے تو بھی بہی تھم ہے (۱)۔

٥ ـ تاعده كلّيه: الْقَدِيْمُ يُتُركُ عَلَى قِدَمِهِ

قديم كواس كى قدامت يرجيمورُ دياجائے گا۔

یہاں قدیم سے مراد وہ ہے جس کا آغاز معلوم نہ ہو، لینی جس وفت اختلاف یا جھڑا شردع ہوااس ونت کوئی ایسا گواہ وغیرہ موجود نہ ہوجواس کے آغاز کا سیحے ونت بتاسکے۔

اس قاعدہ کا مطلب بیہ ہے کہ لوگ جو کام قدیم زمانے سے کرتے آ رہے ہیں یاوہ جوفوا کد

قدیم زمانے سے اٹھاتے آ رہے ہیں یا وہ جوتفرفات قدیم وقت سے کرتے آ رہے ہیں یا وہ جن حقوق کا قدیم عہد سے استعال کرتے آ رہے ہیں اور وہ کام، فوائد، تصرفات اور حقوق جائز اور مشروع بھی ہوں قو دہ جول کے تول باتی رکھے جائیں گے۔ان کے قدیم سے ہوتے رہنے کا مطلب مشروع بھی ہوں قو دہ جول کے تول باتی رکھے جائیں گے۔ان کے قدیم سے ہوتے رہنے کا مطلب میں ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسا طے شدہ اور قائم شدہ حق ہیں جوقد یم وقت سے چلاآ رہا ہے (۱)۔

اس قاعدہ پراس لیے عمل کیا جائے گاتا کہ اہلِ اسلام کے متعلق حسن طن قائم رہے کہ انہوں نے کسی شری وجہ کے پیشِ نظر بی اس امر کوا ختیار کیا ہوگا (۲) ہے مرور، کھیت میں پانی بہنے کا راستہ پانی کے اخراج کے تمام راستے جوقد کیم وقت سے چلے آرہے ہوں اور کوئی ایسا قدیم وقف جس کے شروط کا کسی کوعلم نہ ہو سکا ہو اور اس وقف میں ایک قدیم عمل مسلسل جاری ہو، ان تمام صور توں میں اس قاعدہ پرعمل ہوگا۔

نیکن بہ قاعدہ مطلق نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص قید کے ساتھ مقید ہے جو یہ ہے کہ اگر قدیم عمل باعث ضرر ہوتو اس کوا ختیار نہیں کیا جائے گا۔اس صورت میں قدیم کی قدا مت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا (۳)۔

> ٢ - قاعده كليه : الطَّرَدُ لايَكُونُ قَدِيمًا ضرر بمى قديم تبين موتا ـ

اگرکوئی صورت حال شرعاً ناپندیده اور ناجائز ہوتو اس کے قدیم ہونے کے دعووں کے باوجوداس پر قاعدہ المقدیسم بینو ک علی قدمه کا اطلاق نبیس ہوتا بلکہ اسے ضرر قرار دے کر قاعدہ المستنسور یسزال کے تحت اسے دور کیا جائے گا اور اس کے قدیم ہونے کا اعتبار نبیس کیا جائے گا۔ ضرر کے معالمہ میں تقادم کا اصول مؤثر نبیس ہوتا ۔ کوئی شخص بینیس کہ سکتا کہ چونکہ بیضر رقد یم زمانہ سے چلا آریا ہے اپندا اب اسے جاری دینے دیا جائے۔ ضرر جتنا بھی قدیم ہو، جب بھی ممکن ہوا ہے تم کیا

ا ـ المدخل الفقهي العام ٩٨٨/٢

ا- اتاك، شرح المجلة، المقدمة ص٢٣

٣- حواله بإلا

مائے گا۔

کسی مکان سے گند ہے پانی کی نالی نکل کر سڑک پر آرہی ہوجس سے سڑک پر گندگی پھیل رہی ہوا ورلوگوں کواس سے تکلیف ہوتی ہوتو اسے بند کر دیا جائے گا۔ بیعذر قابلی قبول نہیں ہوگا کہ بیہ بہت قدیم زمانہ سے ای طرح لوگوں کو تکلیف دیتی آ رہی ہے۔شریعت کسی کا بیت تشلیم نہیں کرتی کہ وہ دوسروں کوضر ریبنچائے ، جا ہے وہ ضرریا سبب ضرریا مصدیضررکتنا ہی قدیم ہو<sup>(۱)</sup>۔

٨ ـ قاعره كلّيه: الْعَادَةُ مُحُكّمةٌ

عا دت کسی تھم کی بنیا و بن سکتی ہے۔ عا دت خوا و عام ہو یا خاص ، و و حکم شرگ کی بنیا د بن سکتی ہے <sup>(۲)</sup>۔ اس قاعد و کی بنیا دیہ اثر ہے:

مارآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن

جس چیز کومسلمان اچھاسمجھیں و واللہ کے نز دیک بھی اچھی ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیرسول اللہ علیہ وسلم کا ارشا وگرامی ہے۔ علامہ ابن جیم امرہ علیہ وسلم کا ارشا وگرامی ہے۔ علامہ ابن جیم امرہ وہ کا حق لیکن کوئی اللہ علا می اللہ کی اس می اس کے علامہ کا قول نقل کیا ہے کہ جس نے بوی شخین وجبح کی لیکن کوئی صغیف سند بھی اس بات کی نہیں ملی جس سے اس کی تائید ہوتی ہو کہ بیرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ہاں ایک روایت جی امام احمد بن صنبل نے اپنی السمسند میں اس کو حضرت عبد اللہ بن مسعود کا قول قرار دیا ہے (اس)۔

خالدا تای نے علامہ مندی کی مسرح السمعنی کے والے سے لکھا ہے کہ جوامور طبائع سلیمہ سے بار بارا درمعقول طور پر صاور ہوتے رہیں حق کدا نسانی نفوس میں قرار پکڑ لیس ، ان امور

المدخل الفقهي العام ١٩٨٩/٢

٢ - اتاي، هرح المجلة، المقدمة ص ٨٨

٣ ـ ابن جم ،الاشباه والنظائر ١/٢١٨

میں سے کسی امر کا کسی مخض ہے صادر ہونا عادت کہلائے گا<sup>(1)</sup>۔

شریعت میں بہت ہے احکام کی بنیاد عرف وعادت پر ہے۔ یہی دجہ ہے کہ عرف و عادت کوشریعت کا ایک اہم اصول ما تا گیا ہے اور بہت ہے اصولوں کی بنیاد بھی عرف و عادت کے تتلیم کیے جانے پر ہے۔ مثال کے طور پر بیدا یک طے شدہ شرگ اصول ہے کہ عرف و عادت کی بنا پر کسی لفظ کے حقیق معنی ترک کر کے مجازی معنی ہی کومراولیا جائے گا(۱)۔

مثالیں

تھم ہیہ ہے کہ زیادہ پانی میں اگر معمولی نجاست کر جائے تو وہ پانی تا پاک نہیں ہوتا۔ زیادہ کی کوئی گلی بندھی مقدار متعین نہیں ہے۔ اس کا تعین متعلقہ لوگوں کے عام اندازہ سے ہوتا ہے۔ وہ خود ہی نجاست اور پانی کی مقدار کی روشنی میں فیصلہ کریں کہ کیا اس نجاست کے لیے یہ پانی زیادہ ہے یانہیں (۳)۔

تھم بیہ ہے کہ عمل کثیر (زیادہ حرکات وسکنات) سے نمازٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا تعین بھی عرف وعادت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ عمل کثیراس عمل کو مانا جاتا ہے جسے دیکھنے والا پیسمجے کہ فیض نمازنہیں پڑر ہا<sup>(س)</sup>۔

یا خوں میں گرے ہوئے مجلوں کو اُٹھا کر کھا لینے کے جواز اور عدم جواز کا تعین بھی اس علاقہ اور زمانہ کے عرف وعادت سے ہوگا۔ جس نوعیت کے اور جتنی مقدار میں گرے پڑے بچل افتا کر کھا لینے کولوگ عام طور پر نظرا عمرز کرویتے ہوں اور اس پریُر انہ مانے ہوں وہ کھا لینا جائز ہے ، اس کے علاوہ ناجائز ہے (۵) یہ

اگر كسى عرف و عادت يرعمل سے كسى دليل شرى كى كتى طور پر مخالفت لازم آتى ہوتو ايما

ا تاكى ، شوح المجلة ، المقدمة ص 24\_42 ا ين نجم ، الاشباه والنظائر 1/44/

حالهالا ا/۲۲۹

حوالهيالا

حوالهبالا

عرف بلاشبر ام اور قابل رو ہے۔ جیسے لوگوں نے بیشتر محرمات کواٹی عادات میں داخل کرلیا ہے مثلاً سود لینا، شراب نوشی، مردوں کا رہیمی لباس اور سونے کا استعال وغیرہ۔ ان کا حرام ہونانص سے ثابت ہے (۱)۔ ثابت ہے (۱)۔

٨ ـ قاعده كلّيه : إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

عا دت یار داج اس دفت معتبر جوگا جب وه پیمیل چکا جوا در غالب

اکثریت میں جاری ہو۔

اس قاعدہ کی رو ہے جس فعل کو چندافراد کرتے ہوں اور جو بھی بھار کیا جاتا ہووہ عادت اور رواج نہیں قرار دیا جاسکتا اور نہ وہ کسی تھم کی بنیاد بن سکتا ہے۔ وہی عادت اور رواج معتبر ہے جس کا استعال عام ہو چکا ہوا ور لوگوں کی غالب اکثریت اس پڑمل کرتی ہو۔

اگر کسی ملک میں کئی طرح کے سکتے چلتے ہوں جن کی مالیت مختلف ہو، کوئی مختص کسی خاص سکتہ کا صراحاً ذکر کیے بغیر کوئی معاملہ یا خرید وفر دخت کرتا ہے توسیجھا جائے گا کہ وہ سکتہ مراد ہے جو زیادہ چلتا ہے (۲)۔

کوئی شخص مقررہ زخ پر کوئی چیزیا زار میں فروشت کرے۔ فروشت کے وفت فریقین ہے۔ نہرہ معینہ وفت کے وفت فریقین ہے۔ نہر معینہ وفت پراوا کی جائے ہے تھر تا کہ کریں کہ قبمت فوری اوا کی جائے گی یا بعد میں کسی معینہ یا غیر معینہ وفت پراوا کی جائے گی اور اس علاقہ میں رواج ہے ہو کہ لوگ سووا یا زار سے خرید تے ہوں اور ہر جعہ کوا کے مخصوص تناسب کے ساتھ مجمورتم فروشت کنندہ کو دیتے ہوں تو سمجھا جائے گا کہ فریقین میں لین وین اسی بنیا و بر ہوا ہے۔

کوئی فخص کسی کا تب ہے پچھے کتابت کرائے کا معاملہ کرے اور بیہ طے نہ کرے کہ قلم اور روشنائی کون قراہم کرے گا، تو اگر وہاں کے کا جول میں عام رواج روشنائی اور قلم خود لے کرآنے کا میں ہے تو وہ خود ہی لے کرآئی کیں مجے۔اوراگر بیرواج ہے کہ کام کرائے والاقلم اورروشنائی فراہم کر سے

ا\_ اتاك، شرح المجلة، المقدمة ص 29

٢ - ابن جم الاشياة والنظائر ا/١٧١

تو پھروہی فراہم کرے گا۔

ای طرح درزی کا معاملہ ہے کہ سوئی اور دھا کہ کی فراہمی کس کے ذمہ ہوگی۔ یہ بھی اس علاقہ اور اس ونت کے عام رواج کے مطابق طے کیا جائے گا<sup>(۱)</sup>۔

٩- قاعده كليه : المُعَرُوف عُرْفًا كَالْمَشُرُوطِ شَرَطاً

جو چیز عرف عام میں بہت جانی بہچانی جاتی ہووہ مطے شدہ شرط کے مانند ہے۔

جوعا دت بہت زیادہ عام اور کثیرالوقوع ہواس کوشرط کے قائم مقام نضور کیا جاتا ہے اور اس کا ای طرح لحاظ کیا جاتا ہے جیسے شرعاً اس کی شرط طے کرلی گئی ہو۔

کوئی شخص درزی کو کیڑا سینے کے لیے یا رنگریز کور نگلنے کے لیے دے لیکن کوئی اجرت طے

مذکرے۔ جب کا مکمل ہو تو فریقین میں اختلاف پیدا ہوجائے کہ کوئی اجرت واجب الا دا ہوئی یا

منیں، اورا گر ہوئی تو کتنی؟ جس زمانداور جس علاقہ میں بیدوا قعہ چیش آیا ہو وہاں ایک خاص اجرت پر

میکام کرانے کا رواج موجود ہو تو کیا کی با قاعدہ طے شدہ شرط کے بغیر بھی اس رواج کو طے شدہ شرط

میکام کرانے کا رواج موجود ہو تو کیا کی با قاعدہ طے شدہ شرط کے بغیر بھی اس رواج کو طے شدہ شرط

میکام کرانے کا رواج موجود ہو تو کیا گئی با قاعدہ میں اجرائے کیاں اس مسئلہ میں اختلاف تھا۔ امام ابوطنیفہ اور رواج تو کی کہ با قاعدہ طے شدہ شرط کے بغیر شمل رواج کو طے شدہ شرط کے قائم مقام نہیں مانا جا

میکا۔ لہٰذا اس درزی اور رگریز کے تی میں اجرت کی کوئی ڈگری نہیں وی جائے گی۔ امام ابو بوسفہ سکے نزدیک اگر درزی اور رگریز کا اس شخص سے کوئی با قاعدہ معاملہ ہوا ہو تو اس کے تن میں اجرت کی دگری دی جائے گی ، ورنہ نہیں۔ امام مجرد ان دونوں کی رائے سے ہیٹ کر عادت اور رواج کو بنیا د

وگری دی جائے گی ، ورنہ نہیں۔ امام مجرد ان ورنوں کی رائے سے ہیٹ کر عادت اور رواج کو بنیا د

میاتے ہیں۔ امام مجرد کی رائے میں اگر درزی اور رگریز کی بیشیرت ہو کہ وہ اجرت پر کام کرتے میں اور رس علاقہ اور اس خافہ اور اس علاقہ اور اس کا فیاری کردی جائے گی اور اجرت کی قدیمن میں اس کی بات درست مائی جائے گی۔

المنجم الاشباه والنظائر الاحدا

(سوائے اس کے کہ کسی اور دلیل اور ثبوت کی روسے اجرت کی رقم پچھاور بنتی ہو)۔امام زیلعی کہتے ہیں کہا حناف میں امام محمد کے قول پر فتو کل ہے۔ اس قاعدہ اور فنو کی کے مطابق ہروہ فخض جواجرت پر لوگوں کے کام کرتا ہواور وہ کسی موقع پر با قاعدہ اجرت طے کیے بغیر کام کر دے تو اسے اس کی وہی اجرت ملے گئے بغیر کام کر دے تو اسے اس کی وہی اجرت ملے گئے جواس زمانہ اور اس علاقہ میں اس کام کے لیے رائج ہو<sup>(1)</sup>۔

١٠ قاعده كليم : المُعَرُوف بَيْنَ التَّجَارِ كَالْمَشُرُوطِ بَيْنَهُمْ

تاجروں میں معروف بات ان کے مابین شرط کے مانند ہے۔

اس قاعدہ ہے وقب خاص کے ایک اہم پہلو پر دوشنی پڑتی ہے۔ وف خاص ہے مراووہ عرف خاص ہے مراووہ عرف ہوگئی ہے۔ وکی مضوص طبقہ، گروہ یا جماعت کے درمیان ہو، جیسے تا جروں ،صنعت کا روں یا کسی خاص پیشہ ہے وابستہ لوگوں کا عرف (Custome)۔ اس کی بھی وہ حیثیت ہے جوعرف عام کی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ عرف خاص پرجنی احکام انہی اہل عرف کے درمیان محدود رہتے ہیں جن کا وہ عرف ہو، جب کہ عرف عام پرجنی احکام انہی اہل عرف کے درمیان محدود رہتے ہیں جن کا وہ عرف ہو، جب کہ عرف عام پرجنی احکام تمام لوگوں کے لیے ہوتے ہیں (۲)۔

دوتا جربا ہمی خرید وفروخت کا عقد کریں۔انعقادِ عقد کے دفت سامانِ فروخت کی قیمت کے نفتہ یا معیاری ہونے کی کوئی صراحت ندگی گئی ہوتو اگر تا جرول کے عرف میں ایسی نیچ میں قیمت کی اوا کیگی ہفتہ وار تسط پر کی جاتی ہویا ماہا نہ پر تو خریدار پر فوری اوا کیگی لازم نہیں ہوگی اور تا جرول کے عرف پر ممل ہوگا (")۔

عرف پر ممل ہوگا (")۔

اا ـ قاعده كلّيه : اَلصَّورُ يُزَالُ

ضررد وركياجائكا-

جلال الدین سیوطیؓ (م اا ۹ مهر) اور زین الدین این جیمؓ (م ۰ ۷ ۹ ههر) دونون نے اس قاعدہ کو بنیا دی اوراہم ترین قواعد میں شار کیا ہے۔علامہ سیوطیؓ نے اسے پانچ بنیا دی اور علامہ ابن

ا اين جم ،الاشباه والنظائر ا/ ١٤٨

٢ - المدخل الفقهي العام ١٠٠١/٢

٣ - اتاك،شرح المجلة، المقلمة ص ١٠١

نجیم نے چھے بنیا دی تو اعد میں جگہ دی ہے۔

یہ حقیقت کہ ضرر کوختم کیا جائے اور ایسے اقد امات کیے جائیں جن سے نہ صرف ضرر کی تمام موجودا در مکنہ صور تیں ختم ہو جائیں بلکہ وہ راستے بھی بند ہو جائیں جن سے مستقبل میں ضرر پیدا ہو سکتا ہے، متعددا حادیث سے ٹابت ہے۔

> حضرت ابن عبال ہے مروی ہے کدرسول اکرم صلی انتدعلیہ وسلم نے فرمایا: لاضور ولا ضوار فی الاسلام (۱)

> > اسلام میں نہ کسی کو تکلیف دینا ہے اور نہ خود تکلیف اٹھا تا ہے۔

اس حدیث کوامام مالک، حاکم "، بیبتی "، دارتطنی اور ابن ماجة نے روایت کیا ہے۔
لاضور ولا صوار کامنموم بیہ کہ نہ تو کو گی شخص کی کونقصان پہنچائے اور نہ نقصان کے بدلہ میں حد
سے بردھ کرکمی مزیر نقصان کا (دوسروں کے لیے) باعث ہے۔

فقہ کے بہت سے ابواب میں کئی مسائل کی بنیاداس قاعدہ پر ہے:

ا۔ بیوٹ کے باب میں خیار عیب، خیار شرط، خیار رؤیت ( دیکھنا) دغیرہ خیارات کی بنیاد ہی ہیہ ہے کہ خریدار کو نقصان نہ ہو۔

- حجر(تفرفات پر پابندی) کی جملہ اقسام کی مصلحت یہی ہے کہ ایک ہے وتو ف اور سفیہ شخص کواس کی ہے وتو فی ہے کوئی ضرر ندینیجے۔

"- شفعہ کے ادارہ کے قیام میں تھمت میہ ہے کہ شریک کو جائیدا دکی تقتیم قبول کر کے اور پڑوی کو بد بمسائیگی سے ضرد ندأ مٹانا پڑے۔

۔ تصاص، حدود، کفارات، تا دان، جبری تقسیم (جہاں ضروری ہو)، حکمرالوں کا ابتخاب، قاضع ل کا تقرر، باغیوں کا مقابلہ، غرض ان سب کا مقصد ضرر سے بچنا اور لوگوں کو اس سے بچانا ہے۔

- اگر کوئی فض این گری ورشت پر چر متا ہو جس سے محلہ داروں کی بھی زندگی ا۔ نصب الوایة، کتاب الجنایات، باب مایحداله الوجل فی الطویق

(Privacy) میں خلل آتا ہوتو اسے تھم دیا جائے گا کہ وہ چڑھنے سے تبل محلّہ والوں کو بتا دے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ دن بیں ایک وو ہار بی ایسا ہو، ورنہ پڑوسیوں کو ضرر ہوگا۔ اس صورت میں وہ عدالت ہے تکم امتناعی حاصل کر سکتے ہیں کہ اس شخص کو درخت پر چڑھنے سے روک دیا جائے (۱)۔

کی پیدا شدہ ضرر کوختم کرنے کے لیے شریعت نے جہاں اور بہت ہے احکام دیئے ہیں وہاں تفرقِ صفقہ کا خیار بھی اس قاعدہ کے تحت آتا ہے۔ تفرقِ صفقہ مراد ہے کی عقد (Contract) کے الگ الگ جھے کر دینا ہے۔ تفرقِ صفقہ سے عمو یا واسط ان عقود میں پڑتا ہے جن کا تعلق مالی معاوضات سے ہوتا ہے مثلاً نجے وشراء وغیرہ۔

کوئی شخص ایبا مکان خرید ہے جس کے چار وں طرف باغیچہ ہو۔ ابھی خریدار نے مکان کا بخشہ نہ لیا ہوکہ باغیچہ کی چار دیواری بھی گر جائے اور درخت بھی جل جائیں تویہ بات طے ہے کہ بڑے کا وہ حصہ کا لعدم ہو جاتا ہے جس کا تعلق باغیچہ کی چار دیواری اور درختوں سے ہوتا ہے۔ کیونکہ محل نچ (Subject matter) ہی ضائع ہو گیا جس کے بغیر بھے ممکن نہیں ہے۔ اب اس ایک معاملہ (صفقہ) کے دواجزاء ہو گئے ، ایک جزء کا لعدم ہو گیا اور دوسرا اگر وہ چاہے تو کمل ہوسکتا ہے۔ اس صورت میں خریدار کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس سارے عقد کو کا لعدم کر وے اور چاہے تو قیمت کا بغذر حصہ باتی ادا کر کے باتی ماندہ سامان خرید وصول کر لے۔ اگر یہاں خرید ارکو بیا ختیار نہ دیا جائے اور سے ضرر کا خطرہ ہے (\*)۔

١٢ ـ قاعده كليه : الأضَورَ وَالاَ ضِوارَ

نەضرر يېنچ اور نەضرر پېنچا يا جائے۔

اس قاعدہ کے الفاظ ایک حدیثِ نبوی کے الفاظ میں جو حَسَن کے درجہ تک پہنچی ہے۔ یہ حدیث او پر بیان ہو پکی ہے۔ ضرر اور ضرار والے افعال کی جتنی اقسام ہیں ان کورو کئے کی اساس بہی

ا ـ ابن جم ،الاشهاه والنظائر ا/-٢٥٠ ـ ٢٥١

٢- المدخل الفقهى العام ١/ ٢٠٩/

قاعدہ ہے۔ نئے نئے مسائل واحکام ہے متعلق شرعی نقطہ نظر کی تشکیل میں فقہائے کرام نے جن اصولول سے فائدہ اٹھایا اور رہنما کی لی ہے ان میں لا حَسورَ وَلا َضِوارَ کا اصول خاص اہمیت رکھتا ہے۔اس قاعدہ سے ہرمتم کے ضرر کی تغی ہوتی ہے جس میں ضرر خاص اور ضرر عام دونوں شامل ہیں۔ اس قاعدہ کی روسے کی ضرر کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی روک دینے کی بھی گنجائش موجود ہے۔ ضرررو کئے کے لیے ہرتم کی احتیاطی تد ابیراختیار کی جاسکتی ہیں۔اگرضرر وقوع پذیر ہو جائے تو ایسی تدا بیراختیار کرنا ہوں گی جو اس ضرر کے آٹار و نتائج کور دک سکیں اور اس کے دوبارہ وقوع پذیر ہونے کاسدِ باب کرسکیس <sup>(۱)</sup>۔

اگر کوئی زرعی زمین (مثلاً سال بجرکے لیے) اجارہ پر لے اور وہاں کا شت شروع کر دے۔ ابھی کٹائی کی نوبت نہ آئی کہ مدت اجارہ ختم ہوجائے اور سال گزرجائے تو مالک زبین ے کہا جائے گا کہ وہ ابھی زمین واپس لینے پر اصرار نہ کرے بلکہ اسے منا جر ہی کے پاس رہے وے، تا وفتیکہ اس کی تھیتی نہ کٹ جائے اور اس درمیانی مدت کی اجرت بازار کے بھاؤ (اجرت مثل) پر ما لک کوا دا کر دے ، کیونکہ اگر معاہد ہ کی رو ہے اس کو پختگی ہے قبل ہی تھیتی کا ٹ لینے کا تکم دیا جائے تواسے ضرر پہنچ کا۔ دوسری طرف مالک زمین کوضرد سے بچائے کے لیے اجرت مثل دے

اس قاعدہ کے بخت بدنام افرا دا درمعاشرہ کے لیے تیاہ کن عناصر کو قید کیا جا سکتا ہے تا کہ معاشرہ ان کی شرارتوں سے محفوظ رہ سکے۔ جا ہے کسی عدالت میں ان کے خلاف کوئی جرم با قاعدہ ٹا بت نہ ہوا ہو، تب بھی محض عمومی شہرت کی بنا پر ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جاسکتا ہے تا کدان کے فساد کے فدیشے کو کم کیا جاسکے۔اپیے لوگول کے لیے اگر میشرط رکمی جائے کہ ثبوت جرم کے بعد ہی ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو بیشتر صورتوں میں بیرنگائلیں ہے، کیونکہ بیالوگ بڑے محتاط ہوتے ہیں اور ا پنے پیچے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے۔ایسے لوگوں کے خلاف قانونی اورمعروف طریق کار کے مطابق

المدخل الفقهي العام ٢/ ٨٨٩

حالهإلا ٢/ ٩٧٩

کوئی جرم ٹابت کر تا ہڑا مشکل ہوتا ہے (۱)۔

فقہائے کرام نے ایسے حقوق کا احرام کرنے پر زور دیا ہے جوقد یم سے چلے آرہے ہوں ۔مثلاً کسی کی ملکیت میں کوئی جائیدا دہو، یا کوئی شخص قدیم ونت ہے کسی ونف کا فائدہ اٹھانے والا (Beneficiary) چلا آر ہا ہو، یا کوئی شخص کسی جائیدا دیس کسی خاص انداز ہے تصرف کرتا آر ہا ہوتو جا ہے ان میں ہے کئی کے پاس وہ دستاویزی ثبوت نہ ہوجس سے ان کا بیتن ٹابت ہوتا ہو، تب بھی ان کواس حق کے استعال ہے نہیں روکا جائے گا ، کیونکہ ایبا کرنا ان کوضرر پہنچانے کے مترا دف ہو گا۔اگر بیرٹابت ہو جائے کہ استعمال کیا جانے والاحق غیرقا نونی طور پر حاصل کیا گیا تھا یا اس کے موجودہ استعمال سے عامة الناس كوضرر ( نقصان ) پہنچ رہا ہے تو اس كورو كا جاسكتا ہے <sup>(۲)</sup>۔

١٣ ـ قاعده كلّيه: الضَّرَرُ لا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

ضررکوای طرح کے ضررے دور تبیں کیا جائے گا۔

اس قاعده كوان القاظ بيس بحي بيان كيا كياسي : السطسود لا يسؤال بعثله اور السطود يزال لكن لابضرر.

بيقاعده دراصل قاعده السضسور يسزال برايك تحديدعا كدكرتاب، يعنى كس ضرركوزائل كرنے كابيطريقة تہيں كه وبيا بى ضرر دوس بے كوجوا يا پہنچايا جائے ، كيونكه وبيا بى ايك ضرر جوا يا پہنچا وینا از الد ضررتیس بلکدا صدات ضرر ہے۔

کوئی مضطر شخص نہایت بھوک کے عالم میں اینے جیسے کسی مضطر کو دیکھے جس کے یاس کچھ کھانے کوموجود ہے تو پہلےمضطرکے لیے بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرےمضطر کی جان خطرہ میں ڈال دے (۳)۔

المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٨٠

٣ ـ ابن يجيم ،الاشباه والنظائر ا/ ٢٥٦ ـ سيوطىء الاشباه والنظائر ا/١٣٣ ـ المدشل الفقهى المعام ٩٨٣/٢

ایک فقیرونا دار شخص پراس کے کسی فقیرونا دارر شنہ دار کا نفقہ واجب نہیں ہے اور نہاں کو مجور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس رشنہ دار کا نفقہ برداشت کرے (۱)۔

اگر کوئی شخص کی دوسرے شخص کا مال تلف کرد ہے تواس دوسرے شخص کے لیے بیہ جائز نہیں کہ دہ بھی جوا با پہلے شخص کی کوئی جائیدا دیا ویسی بی جائیدا دتلف کرد ہے۔ ایسا کرنا بلا دجہ ضرر کا جواب ضرر سے دے کر ضرر کا دائرہ وسیع کرنے کے مترادف ہے۔ اس صورت میں بہترین علاج (remedy) یہ ہے کہ تلف کرنے والاشخص اس مال کی قیمت کے بقدرتا دان دے دے جواس نے تلف کیا ہو۔ (تلف کرنے والے کواس مجرم کی سزا دیا جانا ایک الگ مسئلہ ہے) اس طرح متفررکا محاوضہ کی مزادیا جانا ایک الگ مسئلہ ہے) اس طرح متفررکا بھی فائدہ ہے کہ اسے اپنے نقصان کا معاوضہ کی جاتا ہے اورضرر پہنچانے والے کوا ہے کہ کی سزا بھی بھورت تا وان مل جاتی ہے لیا دجہ تلف ہو۔ بلا وجہ اس کا مال تلف کرنے بھی نا کدہ ہے اور نہ تنظررکا ، جذبہ مانقام اور عداوت کی تسکیدن ضرور ہے۔

جنابی النس (انسانی جان سے متعلق جرم) کا معالمہ جنابی المال (مال سے متعلق جرم) سے مختلف ہے۔ شریعت نے جنابی النس کے حمن جی قصاص کا تھم دیا ہے۔ البذائل کے بدلہ بیل اور قطع عضو کے بدلہ بیل قطع عضو کا اصول وضع کیا گیا ہے، کیونکدان جرائم پر جب تک و لیک ہی مزا کیں شددی جا کیں ، یہ جرائم مؤثر طور پرختم نہیں کیے جا سے ۔ جب تک زیادتی کرنے والے کو یہ لیتین نہیں ہوگا کہ کی دوسرے پر زیادتی کرنا دراصل اپنے آپ ہی پر زیادتی کرنا ہے، وہ جرم کے ارتکاب سے بازنہیں آ کے گا۔ اگر مجرم کو قصاص کے علاوہ کوئی اور سزادی جائے تواس سے مجنی علیہ کو ارتکاب سے بازنہیں آ کے گا۔ اگر مجرم کو قصاص کے علاوہ کوئی اور سزادی جائے تواس سے جنی علیہ کو شرق جان واپس لی تقام لینے کا دائی ہے۔ اس لیے اس کے دل میں انتقام لینے کا دامید موجود در ہتا ہے جو بھی بھی بیدار ہوکر خطرناک نتائج بیدا کرسکتا ہے۔ وہ کی بھی وقت انتقام لینے کا دامید موجود در ہتا ہے جو بھی بیدار ہوکر خطرناک نتائج بیدا کرسکتا ہے۔ وہ کی بھی وقت انتقام لینے کا بیا کہ دائی میں قصاص ہی وہ واحد چارہ کا لا تھنا تی سلسلہ شروع ہوسکتا ہے۔ اس لیے جنابی علی انتشا کی بلکہ عدل وافعائی کے جرائم میں قدہ واحد چارہ کا کر ہے جس سے نہ مرف قتنہ وقساد کا دروازہ بند کیا جاسکا ہے بلکہ عدل وافعائی کے قتا ہے بھی بورے ہوسکتا ہے۔

ا\_ المدخل الفقهى العام ٩٨٣/٢

اس قاعدہ کا بنیادی مقصد ہے کہ ضرر پیدا ہونے یا ظاہر ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے اوراس کے لیے مصالح مرسلہ اورسیاستِ شرعیہ کے مطابق تمام وسائل کام میں لائے جا کیں،
کیونکہ پر ہیز علائ سے بہتر ہے۔ یہاں بقدر امکان کی قیداس لیے لگائی گئی ہے کہ شری احکام کی ذمہ داری ( تکلیف) بقدر امکان اور بقدر استطاعت ہی ہواکرتی ہے۔ چنا نچہ مثال کے طور پر جہاد کے احکام صرف اس وجہ سے دیئے گئے کہ دشمنانِ اسلام کے شرسے محفوظ رہا جاستے۔ جرائم کے خاتمہ کے احکام صرف اس وجہ سے دیئے گئے کہ دشمنانِ اسلام کے شرسے محفوظ رہا جاستے۔ جرائم کے خاتمہ کے لیے سز اکیں رکھی گئیں۔ فساد اور برائی کوروکنے کے لیے اس کے مکندراستے بھی سبۃ ذریعے کئے تن بند کر دیئے گئے۔ سفیہ پر ججر (تفر فات کرنے پر پابندی) عاکد کیا گیا تا کہ اس کے بے جاتھر فات کو جو ضرر پہنچ اس کو روکا جاستے۔ مفلس مقروض پر ججر عاکد کیا گیا تا کہ اس کے اجات کی قربی سے خود اسے اور اس کے اہل خانہ کو جو ضرر پہنچ اس کو روکا جاستے۔ مفلس اپنی جائیدا واپنی کی قربی عزیز کو جہ یا وقف کر دے۔ قاضی کو اختیار ہے کہ مقروض کو قرض خواہ کے مطالبہ پر سفر کرنے سے عزیز کو جہ یا وقف کر دے۔ قاضی کو اختیار ہے کہ مقروض کو قرض خواہ کے مطالبہ پر سفر کرنے سے روک دے اور اب سکے مقروض اس معالمہ کے لیے وکیل مقرر نہ کرے قاضی دور ان سفر اس وکیل کو وکا سے معزول نہ ہونے کی نہ مقروض نواہ کو ضرور ونقصان نہ بہتے (۲)۔

اگر کی مشترک جائیداد کے شرکاء بیل ہے پچولوگ بید مطالبہ کریں کہ جائیداد تقتیم کروی جائے تو عدالت اس جائیداد کوشرکاء ہے درمیان جرآ تقتیم کردے گی بشرطیکہ جائیداد تا بل تقتیم ہو۔ اگرنا قابل تقتیم جائیداد کا کوئی شریک اس جائیداد مشترک کی مرمت واصلاح میں حصہ نہ لے تو اسے ایسا کرنے پر مجود کیا جائے گا۔ بعودت دیگر دومرا قریق خودمرمت واصلاح کرے اور جس

ا۔ المدخل الفقهی العام ۲/ ۸۵۹\_۹۵۹

۲ - حالهالا ۱/۱۸۹

فریق نے اس مرمت و اصلاح میں حصہ نہ لیا ہوا ہے بذر بعہ عدالت جائیدا دیں اپنے حق کے استعال سے روک دے تا آئکہ یا تو وہ مرمت کی اجرت میں اپنا حصہ ادا کر سے یا بدستور حق کے استعال سے بازر ہے (۱)۔

10-قاعده كلّي: اَلضَّورُ الْاَشَدُ يُوَالُ بِالضَّورِ الْاَ خَفِّ الْمُسَدِّدِ اللَّا خَفِّ الْمُسَدِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بیقاعدہ بھی قاعدہ السطسر دیوال کی تقبید ہے، پینی ضرر کا ازالہ اس وقت کیا جائے گا جب اس کے ازالہ سے اس کے مثل باس سے زائد ضرر لازم ندآتا ہو۔ جب کوئی معاملہ ایہا آجائے کہ دو ضرر ول کے درمیان انتخاب ناگزیر ہوتو ان دونوں میں سے نبتنا ہلکا اور خفیف ضرر اختیار کرلیا جائے گا تاکہ شدید ضرر کا ازالہ ہو سکے (۲)۔

مثال کے طور پر اگر کسی مخص نے کوئی لکڑی غصب کر کے اپنے ہاں کسی تغییر میں لگا لی ہوا ور اب اگر لکڑی کی قیمت زیادہ تو غاصب کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس لکڑی کی بیت اوا کر ہے۔ اگر لکڑی کی قیمت زیادہ ہوا ور بقیہ تغییر کی قیمت کم ہوتو لکڑی کی بازاری قیمت اوا کر ہے۔ اگر لکڑی کی قیمت زیادہ ہوا ور بقیہ تغییر کی قیمت کم ہوتو لکڑی کے مالک کاحن منقطع نہیں ہوگا بلکہ اسے حق ہوگا کہ وہ اپنی اصل لکڑی ہی کو وصول کرنے (یعنی دا دری خاص) پر اصرار کرے (اس)۔

اس طرح اگر کوئی فضل زمین خرید کراس پر پچونقیریا کوئی فصل کاشت کر لے اور بعد میں اس زمین کا کوئی اور سخن آنے لکے تو اگر اس تقییریا کاشت کی قیمت زمین کی قیمت سے زیادہ ہو تو خریدار کوئن ہوگا کہ وہ زمین کوائی ملکیت میں رکھے اور ہے سخن کواس کی قیمت اوا کرو ہے۔ لیکن اگر زمین یا کاشت کی قیمت کم ہے تو وہ اس کی قیمت مستحق سے وصول کر لے اور اپنی کاشت اور تقییر وہاں سے ہٹا لے (س)۔

المدخل الفقهي العام ٩٨٢/٢

الماكي، شرح المجلة، المقدمة ص ١٨

٣ - ابن جم الاهباه والنظائر ا/ ٢٥٨

٣ - والمالا ا/ ٢٥٨ ـ المدخل الفقهي العام ١٨٣/٢

اگرحاملہ عورت مرجائے اور بچہ قریب الولاوت ہوتو پیپیش کر کے بچہ نکا لنا واجب ہے ، بخلاف اس کے کہ کو کی شخص کسی کا موتی نگل لے اور مرجائے تو اس کا پیپیشش کرنا جا ئز نہیں ہے ، بخلاف اس کے کہ کو کی شخص کسی کا موتی نگل لے اور مرجائے تو اس کا پیپیشش کرنا جا نز نہیں ہے کیونکہ حسومة الآدمی اعسظم من حومة الممال لیمنی آ دمی کا احرّام مال کے احرّام سے زیاوہ بڑا ہے (۱)۔

اس قاعده کومندرجه ذیل دوقاعدول کیصورت میں بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ بیر نتیوں تو اعد مختلف الالفاظ اورمتحد المعنی ہیں :

١١ - قاعره كلّيه : إِذَا تَعَارَضَت مَسْفَدَ تَانِ رُوْعِى أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ
 ١٠ - أَخَفِّهِمَا

جب دو برائیوں میں تعارض ہوتو پڑی برائی سے بیخے کے لیے چھوٹی برائی کا ارتکاب گوارا کرلیا جائے گا۔

كارْقاعده كلّير: يُخْتَارُ أَهُوَنُ الشَّرَّيْنَ

دوبرائیوں میں ہے کم تربرائی اختیار کی جائے گی۔

اس قاعدہ کی ایک مثال ہے ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہواورا سے ایبا زخم ہو کہ اگر وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے زخم سے خون بہنے لگتا ہے اور اگر بجدہ نہ کرے تو نہیں بہنا تو اسے وہ برائیوں میں سے ایک کوا ختیار کرنا پڑے گا: یا تو بہتے زخم کے ساتھ بجدہ کرے یا بجدہ نہ کرے اور بجدہ کے بغیر نمازا داکرے ۔ اب شریعت میں (بعض حالات ہی میں سبی ) اس کی مخبائش تو مل سکتی ہے کہ بجدہ کے بغیر مثلا اشارہ سے نماز اواکی جا سکے، جیسے سواری پر نقل نمازیں اواکی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس کی کوئی مثال شریعت میں نہیں ماتی کہ کوئی شخص بے وضو یا ہے تیم نمازا واکر سکے ۔ لہذا بجدہ چھوڑ و بینا کم درجہ کی برائی ہے اور حدث (تا پاکی) کے ساتھ نماز اواکر تا یوے درجہ کی برائی ہے۔ اس لیے بڑے درجہ کی

ا - اين جم الاشهاه والنظائر ا/٢٥٨ -٢٥٩

برائی چوژ دینااور کم تر درجه کی برائی بر داشت کرلیما چاہیے<sup>(۱)</sup>۔

١٨ ـ قاعده كلِّيه : يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ ضررعام كودوركرنے كے كيے ضررخاص كو برداشت كيا جائے گا۔

قواعد شرعیہ میں اس قاعدہ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بیرقاعدہ ہراس مسئلہ میں جاری ہوتا ہے جہال ضرر عام اور ضرر خاص دونوں کا پیش آتا تا گزیر ہو۔ انسانی مصالح کے تحفظ کے لیے ضرر عام كمقابله مين ضررخاص كوبرداشت كياجائ كار

ای لیے جو مخص چاندی کے دس درہم ( تقریباً ۷۵۷. ۴گرام سونا) کی مالیت کے برابر مس چیز کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کا ٹا جاتا ہے۔لیکن اُچھا اورلٹیرا اس سے دوگنا مال بھی لوٹ لے تو اس کا ہاتھ نہیں کا ٹا جاتا ، کیونکہ کئیراعلی الاعلان مال لوٹنا اور اُچٹا دن دیہاڑے مال ایک لیتا ہے۔ان دونوں سے مال محفوظ کرناممکن ہے۔ان دونوں کے مقابلہ میں چور سے مال محفوظ کرنا مشکل ہے۔ وہ خفیہ طریقوں سے مال پر دست اندازی کرتا ہے۔ چور کی ذات سے جو ضرر پہنچتا ہے وہ ایک عمومی ضرر ہوتا ہے۔اگر اسے تطع پد کی سزانہ دی جائے تو لوگ عام طور پر ایک و وسرے کا مال چوری کرنا شروع کر دیں ہے۔ ابندا چوری پر ہاتھ کا نے کی سزا مقرر کی تی تا کہ لوگ اس تعل ے یا زر میں <sup>(۲)</sup>۔

المرمیدان جنگ میں کفار کی فوجیس مسلمان بچوں کو پکڑ کران کا حصار بنالیس تو اس ست میں کفار کا نشانہ کے کر کوئی چلانا جائز ہے، جا ہے اس سے مسلمان بیچے مارے جانے کا شدید خطرہ كيول نه ہو۔ اگر كسى مخص كے مكان يا ممارت كى كوئى ديوارائى بوسيدى كى وجه سے تھك رہى ہواور اس بات کا خطرہ ہو کہ بیسڑک پر کر پڑے گی تو ضرر عام کورو کئے کے لیے اس کا گرا وینا واجب ہے (۳) ۔ اس کام کے لیے نہ مالک کی رضامتدی ضروری ہے اور نہ اس کو تا وان اوا کرنا ضروری

ے، تاہم اس کے علم میں لا نا ضروری ہے۔

ا بمن جم ،الاشباه والنظائر 1/111

اتاي، شرح المجلة، المقدمة ص١٢٠ ـ ٢٢

ا يمن بحم ،الاشباة والنظائر ا/٢٥٦

جا ہل طبیب ،حیلہ ساز اور جا ہل مفتی اور کرایہ پراشیاء دینے والے مفلس کے تصرفات پر پابندی لگائی جاستی ہے تا کہ حوام کو دین اور جانی و مالی نقصان نہ پہنچے <sup>(۱)</sup>۔ ذخیرہ اندوزوں کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اینے ذخائر فروخت کردیں۔ د کا ندار جب قیمتیں بڑھادیں اور تفع خوری میں مد ہے تنجاوز کرنے لگیں تو حکومت قیمتیں مقرر کر سکتی ہے۔ ای طرح اگر کہیں آگ لگ جائے اور اس کے پھیل جانے کا خطرہ ہوتو نز دیک کی وہ عمارتیں گرا دیتا ضروری ہے جن کے بارے میں یقین ہو کہ ان کونہ گرایا گیا تو ان کوبھی آگ اپنی لپیٹ میں لے لے گی<sup>(۳)</sup>۔ 19 ـ قاعده كليه: دَرُءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

مفاسد کود ورکر ناحصول منفعت پرمقدم ہے۔

مفاسد کے پھیلنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ ایک بار جب کوئی برائی اور مفسدہ پھیلتا ہے تو وہ آندھی اور جنگل کی آگ بلکسی وہاء کی طرح تیزی سے معاشرہ کواپی کیبیٹ میں لے لیتا ہے۔اس کے برعکس شبت نو اکد دیر میں حاصل ہوتے ہیں۔اس لیے حکمت کا تقاضایہ ہے کہ برائی کو اس کے آغاز ہی میں دیا دیا جائے ، جا ہے اس کے نتیجہ میں بعض مناقع اور فوا کدھے محروم ہونا پڑے یا ان کے حصول میں تا خیر برداشت کرنا پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے تواہی اور منکرات سے نکینے پر جتنا زور دیا ہے وہ اس کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے جتنا اس نے اوا مرومعروفات کے

> حضرت ابو ہر رہے قامے دوایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: فاذا انهيتكم عن شيء فاجتنبوه و اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم (۳)

المدخل الفقهي العام ٩٨٣/٢

יב פונגוע ז/מאף

صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ياب الإقتداء بسنن وسول الله صلى والله عليه وصلم.....

میں جب تہمیں کئی چیز سے منع کروں تو اس سے بیچے رہواور میں جب تہمیں کئی کام کا علم دوں تو جہال تک تم سے ممکن ہوا ہے بیالاؤ۔

شراب اور دوسرے محر مات کی خرید و فروخت اور کار دیار شرعاً بالکل حرام ہے کیونکہ اس میں بڑے مفاسد ہیں ، جا ہے اس میں معمولی نفع وغیرہ کی توقع ہویا کا روبار چل نکلنے کی امیر ہو۔

مالک مکان کواس سے روکا جائے گا کہ وہ پڑوس کے مکان کے ایسے حصہ بیں اپنی کھڑک نکالے جہاں اس کے گھر کی خواتین عام طور پر اٹھتی بیٹی ہوں ،خواہ کھڑکی نکالنے بیں مالک کا کوئی فائدہ ہی کیوں نہ ہو<sup>(1)</sup>۔

شار ت محلة الاحكام العدلية في اس قاعده كي تشريح وتفيرين "اكثر حالات ، كي قيرلكا في بها وركباب كه جب كي مفيده اور مصلحت كامقا بله بهوتو اكثر حالات بين مفيده كو و وركرنا اولى بها وركباب كه جب كي مفيده اور مصلحت كالحاظ ركها مفيده دوركر في برمقدم بهوتا به اولى به اس لي كه بعض حالات بين مصلحت كالحاظ ركها مفيده دوركر في برمقدم بهوتا به مثلاً جب نما ذكي شرا كط بين سه كوئي ايك شرط نه پائي جائے جيسے طبارت ياستريا قبله كي طرف رخ مونا تو نما ذي شرا كط بين بهوگا و نيكن اگران بين سه كى امر برهمل كرنا مشكل بهوجائے تو فرض نما زي ما قطنين بهوگى بلكه ان مفاسد كے با وجود نما ذكي مصلحت كومقدم كرتے بوئے نما زاداكر في كا تكم ديا جائے كا اس ب

جلال الدین سیوطی کیمتے ہیں کہ کسی مفیدہ اور مصلی ہیں تعارض ہواور دونوں اس طرح

ہاہم متصادم ہول کہ دونوں ہیں تطبیق کی مخبائش موجود نہ ہوتو مفیدہ کوروکنا مقدم ہوگا اور مصلحت کا
حصول مؤخر کر دیا جائے گا، بشر طیکہ دونوں بکیال درجداور سطح کی چیزیں ہوں۔ اگر مصلحت بہت بڑی
اور اس کے مقابلہ میں مفیدہ معمولی ہے تو پیمریہ قاعدہ کا رفر مانہیں ہوگا، بلکہ صلحت ہی کے حصول کو
ترجیح دی جائے گی۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ منہیات سے روکنے میں شارع کا اہتمام شدیدتر اور پختہ تر

<sup>.</sup> ا- المدخل الفقهي العام ٩٨٥/٢

التاك مشرح المجلة، المقدمة ص ٥٠

٣- حواله بإلا

ہے، بہنست اوامرے اعتناء کے۔ چنانچہ مشقت وغیرہ کی صورت میں بعض واجبات کے ترک کوتو شریعت برواشت کر لیتی ہے (مثلاً بیاری یا کمزوری کی وجہ سے نماز میں ترک قیام یارمضان میں روزہ کھول دینا) لیکن منہیات بالخصوص کمائز کی اجازت دینے میں بیزی نہیں ہے۔ بعض کہائز تو ایسے ہیں جوکسی حال میں بھی جائز نہیں ہو سکتے ہیں، جیسے زیاا ور قل عمد وغیرہ (۱)۔

٢٠ ـ قَاعده كلّيه : المُشقَةُ تَجُلِبُ التَّيْسِيرَ ٢٠ ـ المُشقَةُ تَجُلِبُ التَّيْسِيرَ ٢٠ ـ مشقت آساني لاتى ہے۔

یہ قاعدہ شریعت اسلامی کے پانچ بنیادی قواعد میں ہے ایک ہے۔ اس قاعدہ کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات سہولت کا سبب ہو جاتی ہیں اور شکل کے موقع پر وسعت و کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے ۔ اس کا عدم کا سبب ہو جاتی ہیں اور شکل کے موقع پر وسعت و کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے ۔ اس کا کا کہ مشقت میں حرج واقع ہوتا ہے اور شریعت اسلامی میں مکلفین پر سے حرج ختم کیا گیا ہے ۔ اس قاعدہ کی تا مید قرآن وسقت کی متعدد نصوص ہے ہوتی ہے۔ مثلاً قرآن مجید کی ایک آ یت ہے:

يُرِيْدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة ١٨٥:٢] الله تعالى تهار عن ش آسائی جا بتا ہے اور تی تیس جا بتا۔ ایک اور آیت میں قرمایا:

قَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجِ [الحج ٤٨:٢٣] اور (الله فِي عَمْ بِروين (كي كسيات) مِن حَيْنَ نِيس كي -رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كاار شاوكراي ب:

إن الله تجاوز عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه (٣) ابن الله تجاوز عن امتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه (٣) ابن الله تعالى في معاف كرديا ميرى امت كو قطا اور بجول سے اور اس

ے جس پروہ مجور کیے محے ہول۔

ا . سيوطي ، الاشباه والنظائو ا/ ١٣٦

٣٨ اتاك اشرح المجلة المقدمة ص ٣٨

۲ المستدرک، کتاب الطلاق ۱۹۸/۲

شریعتِ اسلامی نے جس مشقت کورو کئے اور جس کی موجودگی میں تخفیف و سہولت دیے
کا اہتمام کیا ہے اس سے مرادوہ مشقت ہے جومعمول کی حدود سے باہر ہو۔ جومشقت اپنی عام،
معقول اور معمول کی حدود کے اندر ہواس کی تخفیف کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ عام معمول کی مشقت
وہ ہے جوعام انسان اپنی روز مرہ ضرور یات پورا کرنے کے لیے عمو ماہر داشت کرتا یا کرسکتا ہے۔
الی مشقت کو شریعت ختم کرنا جا ہتی ہے اور نہ بیمکن ہے کہ شرعی وا جبات و فرائض کی اوا نیگی اور
منہیات سے اجتناب میں ایسی عام قتم کی مشقت بھی نہ ہو۔

سے ہات بیش نظررہ کے کشر بیت نے جن مشقتوں کو ہاتی رکھا ہے، ان میں سے ہر مشقت کی مثال عام انسانوں کی روز مرہ زندگی میں موجود ہے۔ بلکہ شریعت میں ہاتی رکھی جانے والی مشقتیں اپنی مماثل عام مشققوں سے بہت کم اور بلکی ہیں۔ مثلا ایک فض چوہیں گھنٹوں میں جنتی مشقت اپنی مماثل عام مشقوں سے بہت کم اور بلکی ہیں۔ مثلا ایک فض چوہیں گھنٹوں میں جتنی مشقت اپنی محموثی کمائی کا جتنا دون کمانے کے لیے کرتا ہے، نماز میں اس کاعشر عشر بھی نہیں ہے۔ ایک فض اپنی مجموئی کمائی کا جتنا دھ سے فیر ضروری مصارف میں خرچ کرتا ہے، ذکو قام عشراورصد قات واجبہ کی مقدار اس سے بہت کم ہوتی ہے۔ ایک فض دنیوی بھاگ دوڑ میں بوتی ہوگ بیاس برواشت کرتا ہے وہ روزہ کی مجبوک پیاس سے زیادہ ہی ہوتی ہے۔ انسان کوزندگی بین مجموک پیاس برواشت کرتا ہے وہ روزہ کی مجبوک پیاس سے زیادہ ہی ہوتی ہوتا ہوتا سے زیادہ ہی ہوتا ہوتا کہ ایک فاصلہ سے زیادہ ہی ہوتا ہوتا میں عوالم ہیں عوال اور قاصلہ جج کے لیے فاصلہ سے زیادہ ہی ہوتا ہوتا سے دیا جو آئر کھر کھر بیات کی جموثی طوالت اور فاصلہ جج کے لیے فاصلہ سے زیادہ ہی ہوتا ہوتا کے دوئر کے دفاع میں اپنی جان اور ان مال ، شہرت اور ملک وقوم کے دفاع میں اپنی جان اور اور ایا جائے۔

شریعت کے فرائف و واجبات اور ٹوائی و منکرات پر عمل درآید کے لیے جتنی کم از کم مشقت ضروری اور ناگزیم ہوتی ہے اسے برداشت کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ شریعت کے اس قاعدہ کے تحت نہیں آسکتی جس کے تحت مشقت کو دور کیا جائے یا اس بیس نرمی کی جائے ، کیونکہ عام مشقت ختم کرنے کے معنی میں بیس کہ شریعت کے احکام واوامر کی بچا آوری میں کوتا ہی اور ٹوائی و منکرات سے اجتناب كرنے ميں اغماض وتسابل برتا جائے (۱)۔

مشقت کے موجبِ تخفیف ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس کی دوا قسام ہیں:

وہ مشقت جس سے عموماً کوئی عبادت خالی نہیں ہوتی ، مثلاً سردی میں وضو کرنے کی

مشقت، نہانے کی مشقت، سخت گرمی میں روز ہ رکھنے کی مشقت ، لمباروز ہ رکھنے کی مشقت، حج اور

جہا دیے فرائض انجام دینے میں سفر کی مشقت ، کیونکہ جج اور جہاد بیشتر صورتوں میں حالتِ سفر ہی میں

ہوتا ہے اور حدود کے نفاذ کی مشقت وغیرہ وغیرہ۔ بیروہ مشقتیں ہیں جن میں تخفیف کی کوئی صورت نہیں

ہے۔ان کو بہر حال بر واشت کرنا ہے۔

و ہ مشقت جس سے عبا دت عموماً خالی ہوتی ہے اور وہ بھی کھار پیش آتی ہے۔ ایسی مشقت

کے تین درجات ہیں:

ا۔ بہت بڑی مشقت \_مثلاً الی صورت حال جس میں جان جانے یا کسی عضو کے تلف ہو جائے کا خوف ہو۔ ایسی مشقت ہر حال میں موجب تخفیف و رخصت ہے ، کیونکہ انسانی جان کی حفاظت شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے۔اسے خطرہ میں و ال كر شريعت كمي اليي عباوت پر عمل در آيدنبيل كرانا جا متى جس كوملتوى كيا جاسكتا ہوا ور بعد میں بھی اس برعمل در آ مد ہوسکتا ہو۔

ا۔ بہت معمولی مشقت ۔ مثلاً کسی کے سر میں معمولی وروہ بیا انگلی میں معمولی چین ہے تو اس سے نماز ، روز ہ اور دوسری عبا دات کی انجام وہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہ اليي مشقت كسي تخفيف يا رخصت كاموجب موتى ہے۔

س۔ درمیانی درجہ کی مشقت۔اس کالغین ہر مخص خوف خدا اور دیانت داری سے خود كرے كا۔ اگروہ برى مشقت ہے قريب تر ہے تواس كا تھم برى مشقت كے مطابق ہوتا ہے اور اگر وہ معمولی مشقت سے قریب ترہے تو معمولی مشقت کا تھم اس پر جاری

المدخل الفقهي العام ٩٩٢/٢

ہوتا ہے (۱)

شریعت کی طرف سے عطا کروہ آسانیاں، رصحتیں تخفیفیں اور سہولتیں دوطرح کی ہیں:

ا۔ وہ رضتیں جو کفن آسانی کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔

۳۔ و ور رضتیں جو بعض وقتی عوارض کی بناپر دی جاتی ہیں۔

محض آسانی کے لیے دی جانے والی شرعی رصتیں مثلاً:

ا۔ قرض ، اجارہ (اجرت پر دیٹا)اوراعارہ (ادھاردیٹا) تا کہلوگ دوسروں کی مملوکہ اشیاء سے اپنی سہولت و آسانی کے لیے استفادہ کرسکیں۔

۲- وکالت، و د بعت (امانت)، ٹرکت، مضاربت (مال بغرض تجارت وینا)، مسا قات (آبپاشی) اور مزارعت (بٹائی پرز مین دینا) وغیرہ تا کداگرانسان خودکوئی کام نہ کرسکے تواپیخ معاملات نمٹانے کے لیے دوسروں کی مدد حاصل کرسکے۔

۳- حوالہ (ایک کا مطالبہ دوسرے پر ڈالنا) تا کہ دائن (قرض خواہ) اپنے مدیون (مقروض)
 سے اپنا قرض آسانی کے ساتھ کی دوسرے ڈریعہ سے حاصل کر نیکے۔

ا ران (گروی رکھنا) تا کہ دائن اے حق کی وصولی میں مطمئن رہے۔

ابراء بین مقروض کی تنگ دستی کی دجہ ہے پورا قرض بااس کا پھے حصہ معاف کر دینا تا کہ
 اسے سہولت ملے ، وغیرہ وغیرہ ۔

عوارض کی بنا پرشری رخصتیں

ان عوارض کے اسیاب مجمی ساوی ہوتے ہیں اور مجمی اکتبابی لینی خود طاری کروہ۔

چندا ہم ساوی عوارض اوران کی شرعی خصتیں

بھین: وہ تمام امور جوایک تابالغ سے ساقط ہونے کا اخمال رکھتے ہوں، بیجے سے ساقط ہوں میں اور جوایک تابالغ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ البتہ ایمان بیجے سے ساقط سے ماقط ہوجاتے ہیں۔ البتہ ایمان بیجے سے ساقط

ا- سيوطيء الاشباه والنظائر ا/١٣٦١\_١٣٧

نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بچہ جو فرائض ادا کرے وہ اس کے حق میں نوافل کے درجہ میں ہوتے ہیں۔

و بوانگی: اس سے تمام عبادات ساقط ہوجاتی ہیں۔

کھول: یہ حقوق اللہ میں اس لحاظ ہے معاف ہے کہ بھول جانے والا گمناہ گا رنہیں ہوتا۔لیکن حقوق العباد میں بھول چوک معاف نہیں ہے۔حقوق اگر بھول چوک سے صالع بھی ہو جا کیں تو ان کا تا وان ادا کرنا پڑتا ہے۔

نبیند: انسان نیند کی حالت میں قدرت عمل ہے عاجز ہوتا ہے اس لیے وہ کسی شرع تھم کا پابند نہیں ہے۔البنداس تھم کا وجوب قائم رہتا ہے۔

ہے ہوئی: اس کا بھی بہی تھم ہے۔ اگریہ حالت طویل ہو جائے تو بعض فرائض کی ادا پیگی ساقط ہو جاتی ہے، جیسے ایک دن اور ایک رات سے زائد عرصہ بے ہوش رہنے سے نماز ساقط ہو جاتی ہے۔

مرض: یہ بھی ایک عارضہ ہے۔ مریض اپنی قدرت کے مطابق عبادت کرتا ہے۔ حیض ونفاس میں عورت سے کوئلہ بیہ سال میں ایک عورت سے نماز ساقط ہوتی ہے۔ البتہ وہ روزے قضا کرتی ہے کیونکہ بیہ سال میں ایک مرتبہ ہی واجب ہوتے ہیں (۱)۔

علامہ ابن نجیم نے لکھا ہے کہ بیاری کی وجہ سے شریعت نے جو سہولتیں اور آسانیاں وی بیں وہ مثال کے طور پر ہیہ ہیں:

ا - جہاں وضوکر نے سے جان باکسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہویا بیاری کے بڑھ جائے یا بیاری بازخم کے تھیک ہونے میں دیر لگ جانے کا خطرہ ہوو ہاں تیم کی اجازت ہے۔

۲- بیاری کی نوعیت اور تنگینی کے مطابق بیش کر، لیٹ کریامی اشاروں سے تماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اجازت ہے۔

۳- مریض کونماز با جماعت ہے مشیق قرار دیا تمیالیکن اسے با جماعت نماز کی فضیلت سے ۱۔ اتای مشرح المعجلة، المقدمة ص ۴۸ دمابعد

محروم نہیں کیا حمیا۔

- ۳- انتهائی عمر رسیده اور روزه کی استطاعت نه رکھنے والے افراد کو فدیہ دے کر روزے نه رکھنے کی اجازت دی۔
- ۵- ظہار کے کفارہ میں روز ہندر کھ سکنے کی صورت میں ساٹھ مسکینوں کو کھا نا کھلانے کی محنجائش رکھ دی منی۔
  - ۲- پیاری میں روز و کھول وینے کی اجازت دی گئی۔
  - ۲- نیارا فرا د کواعتکاف اوحورا چیوژ کر گھر بیلے جانے کی اجازت دی گئی۔
    - ۱۵ نیارافراد کو ج بدل کراد نے کی اجازت دی گئی۔
- 9- مریضوں کوا جازت دی گئی کہ وہ جمرات پر کنگر مارنے کے لیے خود جانے کے بجائے اپلی طرف سے کسی اور کو بیجے ویں۔
- ا معالمین کوا جازت دی که ده علاج کی خاطر نامحرم کا جسم حتی که جسم کے پوشید وحسوں کا بھی معائنہ کرسکیں (۱)۔

موت: اس سے دنیوی احکام ساقط ہوجاتے ہیں۔البتہ میت پر بعض احکام ہالخصوص حقوق العہاد کی ادائیگی واجب رہتی ہے۔مثلا اس کی تجویز و تنفین ، قرض کی اوائیگی اور مال کے ایک تہائی تک وصیت کی ادائیگی ۔

اکتیابی (خود طاری کرده)عوارض اوران کی شری رخصتیں

خطا: خطا: التمل خطایا جرم خطاکی جومزار کمی مملی ہے (مثلاً دیت) اس میں قتل عمر کی نبست بوی تخفیف موجود ہے۔

ا کراہ: اس کے نتیجہ میں مُکڑ ، ( یعنی وہ مجبور جو کسی کے اکراہ کا نشانہ بنا ہو ) جو نصر فات کرتا ہے اس پر کوئی یا زیرس نہیں ہے (۲)۔

ا - اكن بيم الاشهاه والنظائر ا/ ٢٢٤ - يولى الاشهاه والنظائر ا/ ١٣١١ وبايعد

٢- المدخل الفقهي العام ٢/٩٩٣

سفر: یہ بھی عوارض مکتبہ میں سے ہے۔اس کی دونتمیں ہیں: طویل سفراور مختفر سفر۔طویل سفر
وہ ہے جس کی کم سے کم مقدار تین دن تین رات کی پیدل مسافت کے برابر ہو۔ اس مدت میں
ضروریات کی تکیل اور آ رام وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس کا اندازہ زمانہ قریب کے اہل علم نے
مدم میل/تقریباً ۸۰ (استی )کلومیٹر کیا ہے۔

طویل سفر میں شرعی رضتیں ہیہ ہیں: نماز قصر کرنے کا تھم (۱)، رمضان میں روزہ کھول دینے کی اجازت، تین دن تین رات تک موزوں پرمسے کرتے رہنے کی اجازت اور ایک فقہی رائے کے مطابق قربانی کا واجب، سقت ندر ہنا۔

مخضر سفر وہ ہے جوطویل سفری کم سے کم مقدار سے کم ہو۔ نیکن ایک ہی شہر میں آنے جو جانے کو سفر نہیں کہا جائے گا، بیرونِ شہر جانا ضروری ہے۔ اس سفری وجہ سے شریعت نے جو آسانیاں فراہم کی ہیں وہ مثال کے طور پریہ ہیں: جمعہ اور عیدین کی نمازیں نہ پڑھنے کی اجازت، جماعت سے نمازنہ پڑھنے کی اجازت، سفر میں سواری ہی پرنوافل پڑھنے کی اجازت اور تیم کر لینے کی اجازت اور تیم کر لینے کی اجازت وغیرہ (۲)۔

عُسر اور عموم بلوئ : مشقت دور کرنے کے اسباب میں غسر اور عموم بلوئ بھی شامل بیں ۔ غسر کے لفظی معنی مشکل کے ہیں۔ ہردہ چیز جو کسی وقت یا تکلیف کا باعث بنے ، غسر کہلائے گا۔
اس اعتبار سے غسر کا مفہوم نسبتا عام (General) ہے۔ عموم بلوئ کے معنی کسی (ثری یا نا مناسب)
چیز کا بہت زیادہ عام ہو جانا اور اس حد تک رائج ہو جانا ہیں کہ اس سے بچنا مشکل بلکہ قریب قریب نامکن ہوجائے۔ اس اعتبار سے عموم بلوئ کا مفہوم غسر کی نسبت خاص (Specific) ہے۔

عُمر کی وجہ سے رضتیں مثال کے طور پریہ ہیں: کپڑے یابدن میں بہت معمولی نجاست کی رہ جائے تو نماز اداکر لینا جائز ہے۔ معذور فخص جس کے بدن سے نجاست کی رہتی ہو، نجاست کے یا وجود نماز اداکرسکتا ہے۔ کھی ، چھراور یہووغیرہ کا خون کپڑے یا زمین پرلگارہ جانا۔ کپڑے پر

ا۔ حنف نظار نظر کے مطابق سفر میں نماز تعرکرنے کا تھم ہے، بعض دوسرے فقہا و کے زویک اجازت ہے۔ ۲۰۰۱ میں جات ہے۔ ۲۰۰۱ میں الاشعاد والنظائر ا/ ۲۲۷

بپیثاب کی معمولی چینئے ( سوئی کی نوک جینے ) پڑجا نا اور راستہ کا کیچڑاور گاراوغیرہ لگ جانا۔

عموم بلویٰ کی چندمثالیں میہ بیں :عوامی مقامات کا جہاں کی صفائی اور طہارت کا لوگ خیال نہیں رکھتے ، پاک ہونا۔شدید بارش بیس نماز باجماعت کا معاف ہونا۔سواری (مثلاً کشتی ، ریل اور جہاز وغیرہ) میں وورانِ سر (سرگھومتا ،سرچکرانا) کے خوف سے بیٹھ کرنماز ادا کرنا جب کہ کھڑ ہے ہوئے کا موقع بھی ہو<sup>(1)</sup>۔

الا ـ قاعده كليه: إذا ضَاقَ الْآمُو إِتَّسَعَ

جب کی جائے گی۔ جب کی شخص یا اشخاص یا ملک و ملت کو کوئی اشد ضرورت بیش آجائے یا ایسے خاص اور جب کی شخص یا اشخاص یا ملک و ملت کو کوئی اشد ضرورت بیش آجائے یا ایسے خاص اور استثنائی حالات پیش آجا کیں جن بی شریعت کے عمومی اور معمولی احکام کوجوں کا توں نا فذکر نے بیں حرج اور مشقت پیش آئے تو اس تھم کے جول کے تول نفاذ بیس نری اور تخفیف سے کام لیا جائے گا۔ بیس می بیس اس تھم پر بسہولت عمل در آمد ہو سکے گا۔ بینری اور تخفیف اس وقت تک یا تی رہے گی جب تک وہ خصوصی اور استثنائی حالات بھی یاتی رہیں ہے (۲)۔

بیکٹیدان الفاظیں امام شافع کا وضع کردہ ہے۔ امام صاحب نے تین مختلف مسائل کے جواب بیں اس کلید کا حوالہ دیا۔ امام شافع کے صوال پوچھا گیا کہ اگر کسی عورت کا و لی دورانِ سنر گم ہو جواب بیں اس کلید کا حوالہ دیا۔ امام شافع ہے معاملات سنر کا تکران بنادے تو کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے جواب دیا:

جائز ہے۔ ایوس بن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں، بیں نے پوچھا: کیے؟ امام شافع نے فرمایا: اِذَا صَاق الاَمُورُ الْاَمُورُ الْاَسْتَعَ۔ امام شافع ہے۔ امام شافع ہے جواب کیا تھے۔ امام شافع ہے جواب کے پوچھا گیا کہ کیا تھے۔ امام شافع ہے۔ امام شافع ہے۔ کہ چھا گیا کہ کیا تھے۔ امام شافع ہے۔ کہ چھا گیا: اِذَا صَاق الْاَمْتُ اِللّٰ ہے۔ اِس کا کیا تھے ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر دورانِ پر دازاس کے اُسے اور پھرا کر کیڑوں پر بیٹے جاتی ہے۔ اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر دورانِ پر دازاس کے اُسے اور پھرا کر کیڑوں پر بیٹے جاتی ہے ، اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر دورانِ پر دازاس کے اُسے اور پھرا کی کی برائی کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر دورانِ پر دازاس کے اُسے اور پھرا کی کیا تھے ہے۔ امام شافع کے فرمایا: اگر دورانِ پر دازاس کے اُس کے خوالی ان کی کیورٹ کے اس کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر دورانِ پر دازاس کے اُسے دور کی اُسے کی کیورٹ کی کیا تھی ہو بھرا کیا تھی ہو کی اُسے کی فرمایا: اگر دورانِ پر دازاس کے اُسے دورانِ پر دازاس کے دورانِ پر دورانِ پر دازاس کے دورانِ پر دائران کی دورانِ پر دائران کی دورانِ کو دورانِ کے دورانِ کو دور

ا - انك بم الاشباه والنظائر ا/ 278 2- المدخل الفقهي العام 4917/2

بِإِ وَلِ خَتْكَ بِهِ جِا كُيْلِ تُوفِيها ورنه فَالشَّيُّ إِذَا صَاقَ الْأَمُرُ إِنَّهُ عَ<sup>(1)</sup> \_

مجلة الأحكم العدلية كبعض شار صين مثلاً علامه اوصاف في اس قاعده كادوسرا حصر بحي نقل كالمراوص العدلية كبعض شار صين مثلاً علامه اوم أيس اور زمى كي ضرورت نه حصر بحي نقل كياب و واذا إتسبع ضاق يعنى جب حالات تحيك موجا أيس اور زمى كي ضرورت نه رب توسابقه صورت حال بحال موجائي (٢).

اس قاعدہ کامنہوم تقریباً وہی ہے جو اَلْمُشَقَّةُ تَجُلِبُ التَّيْسِيْرِ کا ہے۔ وہی مثالیں یہاں مجمع کے استعمالی میں۔ مجمع سمجھ لی جائیں۔

> ٢٢ ـ قاعده كلّيه: الضّرُورَاتُ تَبِيْعُ الْمَحْظُورَاتَ ضرورتيل منوع چيزول كوجائز كردين بيل ـ

یہ قاعدہ خود قرآن مجید کی ایک تطعی نص سے ما خوذ ہے۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پرشدید ضرورت اوراضطرار کی حالت میں ممنوع چیز کھالینے کی اجازت دی گئی ہے۔ مثلا ایک مقام پر فرمان الہی ہے:

> وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَسرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطرِرُ ثُمُ إِلَيْهِ ِ [الإنعام ٥:١١]]

> جو چیزیں اس (اللہ تعالی) نے تہارے لیے حرام تھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کرکے بیان کر دی ہیں۔ (بے شک ان کونیس کھانا چاہیے) سوائے اس صورت میں کہ ان کے (کھانے کے) لیج تا کہ لاجار ہوجاؤ۔

شدید ضرورت کے تحت جب کوئی حرام چیز کھا تا پر جائے تواس کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ بالکل ہلا کت کی نوبت آجائے اور بیایتین ہوجائے کہ اگر بیحرام چیز کھا کر جان نہ بچائی جائے تو چند کھوں بیل موت واقع ہوجائے گی۔ بلکہ اگر بیعی یقین ہو کہ حرام چیز نہ کھانے کا نتیجہ شدید کمزوری یا چند کھوں بیل موت واقع ہوجائے گی۔ بلکہ اگر بیعی یقین ہو کہ حرام چیز نہ کھانے کا نتیجہ شدید کمزوری یا صحت کی شدید خرائی کی صورت میں نظے گا تو بھی اس سے بیخے کے لیے حرام چیز کھایا بی لینا جائز ہے۔

ا۔ سیوطی الاشباہ والنظائر ا/ ۱۳۹ ۲۔ المدعل الفقهی العام ۹۹۳/۳

اضطرار کے سلسلہ میں بنیا دی بات بیر خیال رکھنا ہے کہ اگر حرام چیز نہ کھائی گئی یا حرام تعلی کا ارتکاب نہ کیا گیا تو اس کے نتیجہ میں جو پچھ پٹی آئے گا وہ اس حرام چیز کے کھانے یا اس حرام فعل کے ارتکاب سے بڑی کہ ائی ہوگی یا نہیں۔ بعد میں پٹی آئے والی گر ائی زیادہ بڑی اور شد یدنوعیت کی ہے تو اضطرار موجود ہے اور اسے دور کرنے کے لیے ارتکاب حرام بقد یو ضرورت جا کز ہے (۱)۔

اگر کوئی شخص بھوک یا بیاس کی وجہ ہے مرر ہا ہو یا اس کے حلق میں کوئی چیز اٹک جائے اور اسے نگلنے کے لیے پچھے کھانے یا پینے کی ضرورت ہواور اس کو وہاں مردار گوشت یا خزر یا شراب کے موا کچھونہ لیے پچھے کھانے یا پینے کی ضرورت ہواور اس کو وہاں مردار گوشت یا خزر یا شراب کے موا کچھونہ لیے (مثلاً آئے کل اکثر غیرمسلم فضائی کمپنیوں میں اگر پائی ختم ہوجائے تو بہی چیزیں رہ جاتی ہیں) تو ہلاکت سے بیخے کے لیے وہ ان میں سے کوئی چیز کھایا پی سکتا ہے۔

ای طرح اگروہ الی کیفیت میں ہے اور وہاں کھانے یا پینے کو پچھ موجود بھی ہے مگروہ کس دومرے فخص کی ملکیت ہے تو اس کی اجازت اور رضا کے بغیر اس کا کھانا یا مشروب کھایا یا پیا جا سکتا ہے، بشرط کیکہ اصل مالک الی ہی اضطراری کیفیت میں ندہو (۲)۔

حمله آورکود فاع میں مارنا جائز ہے خواہ حملہ آور کی جان چلی جائے (۳)۔

ای طرح دوسری مثالوں کواس پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً دوران جنگ یا ہٹکا می حالات میں بعض اوقات الی صورت حال پیش آسکتی ہے کہ کسی کی چیز زبردستی استعال کرنا پڑجائے ،لیکن اس کو بعد میں تیمت ادا کرنا پڑے کے ۔

شائعی نقها و نے اس قاعدہ ش ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے: بِ شَوطِ عَدَم نُقُصَائِهَا عَنُهَا ۔

الیمی ضرورت کی حالت میں نا جائز چیز جائز ہوجاتی میں بشرط رید کہ وہ ضرورت ورجہ اور اہمیت میں ان

نا جائز چیز وں سے کم نہ ہو بلکہ بڑھ کر ہو (۳) ۔ مثلاً کسی مخص کو مجبور کیا جائے کہ اگر اس نے فلال شخص کو

المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٩٥

<sup>-</sup> حوالِہ بالا

٣- المن جم ، الاشباه والنظائر ١/١٥٦ - سير في ، الاشباه والنظائر ا/١١١

ا - سيوطي، الاشباه والنظائر ا/١٣١

قتل نہ کیا تو خوداس کوتل کر دیا جائے گا۔اس صورت میں مجبور مختص کورخصت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔اگر وہ قتل کرے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ ایک شخص کا اپنے آپ کوتل کا نشانہ بننے وینا کم درجہ کی بڑائی ہے بہنبت کی دوسرے کوتل کر دینے کے۔اس لیے اسے ایس ضرورت شارنہیں کیا جاسکتا کہ اس کی وجہ ہے قتل نفس جیسے حرام کام کا ارتکاب کرڈ الا جائے۔

اس طرح اگرا کیشخص کو بلا تجہیز و تکفین کے دفن کر دیا گیا ہوتو اب محض تجہیز و تکفین کے لیے اس کی قبر کھو دنا جا ئزنہیں ہے ، کیونکہ مردہ جان کی تو جین کے مقابلہ میں اس کا بغیر کفن کے دفن ہو جانا کم تر درجہ کی برائی ہے۔ یوں بھی مبہر حال مٹی نے اس کے جسدِ فاکی کوڈ ھانپ ہی لیا ہے (۱)۔

استاذ مصطفیٰ احمد زرقا کلیجے ہیں'' یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض برائیاں ایسی ہیں کہنی چاہیے کہ بعض برائیاں ایسی ہیں کہاں یہ بیس کہ ان کا ارتکا ب کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے، چاہے اضطرار کی کیفیت کننی ہی شدید ہوجائے اور چاہے اس کے نتیجہ میں کننی ہی جانیں ضائع ہوجا ئیں۔وہ برائیاں تین ہیں :

ا کفرکاارتکاب ۲ قبل ۳ دنا

ا ـ ابن جم الاشباه والنظائر ١٣٥١ ـ سيوطى الاشباه والنظائو ا/١٣١

٢ ـ الماحظريو: سورة النحل ١٠١: ٢٠١

كا-اى طرح زنائجى ناجائز ہے، كومد زناما قط موجائے گئن(ا)\_

٢٣ ـ قاعده كليه: النَّحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزَلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةٌ أَوْ خَاصَّةٌ

حاجت عام ہو یا خاص ، وہ ضرورت کی قائم مقام بن جاتی ہے۔

ضرورت اور حاجت دو الگ الگ اصطلاحات ہیں۔ضرورت سے مراد نہایت شدید ضرورت سے مراد نہایت شدید ضرورت (Extreme necessity) ہے، جب کہ حاجت کا درجہاں سے کم ہے۔ حاجت سے مراووہ ضرورت ہے جے پورانہ کرنے سے تنگی ،مشکل اور وقت تو پیدا ہولیکن شریعت کے پانچ مقاصد ہیں سے کوئی مقصد کلی طور پرضائع نہ ہو۔ اس کے برعکس ضرورت پورانہ کرنے کی صورت میں جان و مال کوشد پر خطرہ لائق ہوسکتا ہے۔

عام حاجت سے مرادوہ حاجت ہے جوسب کو پیش آئے اور ساری تو میاساری امت اس
کا شکار ہو۔ خاص حاجت سے مرادوہ حاجت ہے جو کسی خاص گروہ کو چیش آئے ، مثلاً کسی ایک شہر کے
باشندوں کو ، کسی ایک پیشہ والوں کو ، کسی ایک علاقہ یا زبان کے بولنے والوں کو پیش آئے۔ خاص
حاجت سے مرادیہ بیس ہے کہ وہ محض کسی فردیا معدود ہے چندا فرادکو پیش آئے۔

اس قاعدہ کا بیمطلب ہے کہ ضرورت کے جن حالات بیس شریعت سہولت اور تخفیف فراہم

کرتی ہے وہ آگر چہ استثنائی حالات بیس استثنائی احکام بیس کیکن ان کا بیمطلب نہیں ہے کہ ان سہولتوں

اور تخفیفات سے صرف شدید ضرورت ہی بیس فائدہ اٹھایا جائے ، بلکہ شدید ضرورت سے کم ورجہ
مشرورت اور حاجت بیس بھی ان استثنائی سہولتوں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے (۲)۔

اس کی مثالیں خودشاری (Law Giver) نے فراہم کی ہیں۔ مثلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز جوانسان کے پاس موجود شہواس کی تیج ہے منع فر مایا ہے اور بیسے المسلم (۳) کی اجازت دی ہے۔ فاہر ہے کہ شریعت نے اس عام قاعدہ سے استثناء کر کے تیج سکم کے معاملہ ہیں

ا المدخل الفقهي العام ٢/٩٩٥/٢ و

٣- حوالهإلا ٢/ ١٩٤

ا- فیرمعین چزک کے جس میں قیت فرراادا کی جاتی ہاور چزکی سردی کھ دت بعد ہوتی ہے۔

جوسہولت دی ہے وہ کسی شدید ضرورت کی بنا پرنہیں دی۔ اگر بیج سنگم نہ ہوتو انسان مرنہیں جائے گا اور اس کی جائیدا و لُٹ نہیں جائے گی۔ لیکن بہر حال بیدا یک حاجت ہے۔ اگر اسے پورا نہ کیا جائے تو لوگوں کو مشکلات پیش آئیں گی۔ اس لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے (۱)۔

رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پھل فروخت کرنے کی ممانعت فرمائی ہے جواہمی ورخت پر ہواور پوری طرح مجل کیا جائے تو اور خت پر ہواور پوری طرح بھول سے نکل نہیں پایا۔ اگر اس صدیث پر پوری طرح عمل کیا جائے تو لوگوں کی حاجات متاثر ہوں گی۔ اس لیے فقہا وکرام نے ایسا پھل فروخت کرنے کی اجازت دی ہے جونکانا شروع ہوگیا ہواور اب اس کا امکان ندر ہا ہوکہ نکلنے سے پہلے ہی خراب ہوکر ضائع ہوجائے گا۔ اب اگر چہ پھل کا اکثر حصد معدوم ہی ہے اور صدیث لاتب عما لیسس عندک (جوتیرے پاس نہیں اب اگر چہ پھل کا اکثر حصد معدوم ہی ہے اور صدیث لاتب عما لیسس عندگ (جوتیرے پاس نہیں ہے اے مت نیچ) کے تحت اس کی بہتے ممنوع ہے ، لیکن حاجت کو ضرورت کے قائم مقام تصور کرتے ہوئے اس کی اجازت دے وی گئے م

یہاں یہ بات پیش نظر رہنا چاہیے کہ ضرورت اور حاجت یں بعض فرق بہت اہم ہیں۔
ضرورت کے تحت جب حرام چیز حلال ہوتی ہے تو اس یس بیرسوال پیدائیس ہوتا کہ ضرورت کی بیر
کیفیت ایک فرد کو لاحق ہے یا بہت ہے افراد کو جس کو بھی ضرورت لاحق ہوتی ہے اس کے لیے حرام
چیز حلال ہوجاتی ہے ۔لیکن حاجت کے لیے بیکا فی نہیں ہے ۔جس حاجت کو ضرورت کا قائم مقام قرار
دے کر سہولت و تخفیف حاصل کی جائے ، وہ وہ بی ہے جو بہت ہے افراد کی جماعت کو پیش آئے ۔اگروہ
حاجت ایک آ دھ محفی یا معمولی تعداد کو پیش آربی ہوتو نہتو اس کو ضرورت کے قائم مقام قرار دیا جاتا
حاجت ایک آدھ محفی یا معمولی تعداد کو پیش آربی ہوتو نہتو اس کو ضرورت کے قائم مقام قرار دیا جاتا
مزورت ایک تو بہت شاؤ دیا در پیش آئی ہے اور دو سرے اس کی وجہ سے لوگوں کو جان و مال کو خطرہ
مزورت ایک تو بہت شاؤ دیا در پیش آئی ہے اور دو سرے اس کی وجہ سے لوگوں کو جان و مال کو خطرہ
لاحق ہو جاتا ہے جے دو کئے کے لیے شرونت اگل آگ قانو نی محباکش رکھی جائے ، اس

ا المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٩٨

٢\_ حواله بالا

کیے حاجت صرف وہ معتبر ہے جولوگوں کی پڑی تعداد کو در پیش ہو۔

ضرورت کے پیشِ نظر جو تسہلی اور تخفیق تھم آتا ہے وہ استنائی ہوتا ہے، اس لیے بہت تھوڑے وقفہ کے لیے ہوتا ہے۔ جول ہی ضرورت ختم ہوجاتی ہے وہ اسٹنائی تھم بھی ختم ہوجاتا ہے۔ اس کے برعکس حاجت کی نوعیت ایک عمومی اور دائمی تشم کی ہوتی ہے ، اس لیے وہ تھوڑے وقفہ کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ یا طویل عرصہ کے لیے ہوتی ہے۔

منرورت کے پیش نظر فقهی قواعد، اصول ،نصوص اور قرآن وسنت ہر چیز کے تھم میں تخفیف ہوسکتی ہے، لیکن حاجت کے پیش نظرنصوصِ قطعیہ میں تخفیف نہیں ہوسکتی۔اس کا اثر صرف قیاس ا دکا م اوراجتها دات ہی پرپڑتا ہے۔

ضرورت کی وجہ سے ملنے والی مہولت اور رخصت صرف اضطرار کے شکار شخص کوملتی ہے، د وسمرا مخص اس سبولت اور رخصت سے فائد و نہیں اٹھا سکتا۔ حاجت کی وجہ سے ملنے والی سہولت سے ہر مخص فائدہ اٹھا سکتا ہے، جا ہے وہ جا جت مند ہویا نہ ہو۔

حاجت اور عرف خاص میں بھی بھی نہی فرق ہے کہ عرف خاص کی بنیاد پر ٹابت ہونے والانتم مرن ان اہلی عرف تک محدود رہتا ہے جن کا و وعرف ہے ، جب کہ حاجت کا اثر سب پر

٢٣-قاعده كلِّيه : مَا أَبِيْحَ لِلصَّرُورَةِ يُقَدُّرُ بِقَدْرِهَا

جو چیز ضرورت کی بنا پر جائز کی گیا ہواس کا جواز ضرورت کی مقدار کے مطابق بی رہےگا۔

بيقاعده درامل قاعده المضرورات تبيح المحظورات كي تقبيد بي يحتى كم ضرورت کے تحت جائز قرار دی گئی چیز کا جواز ضرورت کی مقدار اور انداز و کے مطابق ہی رہتا ہے، اس سے زائدوه چیز جائز نبیس موتی - اس مقدار سے زیادہ حرام کا ارتکاب بدستورحرام رہتا ہے ۔ جول ہی پی

المدحل الفقهى العام ٢/ ٩٩٩

ضرورت زائل ہو وہ چیز فوراً حرام ہوجاتی ہے (۱)۔

مثال کے طور پرمردار کھانا ای حد تک درست ہے جس سے جان نے جائے۔کس کے رشتہ وغیرہ کے بارے میں مشورہ کیا جائے تو صرف اتنا کہنا جا ہے، میرے نز دیک مناسب نہیں ہے۔ اس ے زیادہ غیبت کرنا شار ہو گا جوحرام ہے (۲)۔طبیب اور معالے کے لیے پوشیدہ بدن ای صد تک ویکنا جائز ہے جس صدتک ناگزیر ہو۔ اس سے زیادہ آس پاس کے اعضاء کا دیکھنا جائز نہیں ہے (۳)۔ اگر مریض کوئی عورت ہے تو اس کے لیے بیہ جائز نہیں کدا ہے بدن کا پوشیدہ حصہ کسی مرد معالج کے سامنے کھولے اگر وہاں ایسی عورت معالج بھی موجود ہے جوای درجہ کی مہارت رکھتی ہے۔ اس کیے کہا ہے ہم جنس کے سامنے بے پروگی شریعت کی نظر میں مخالف جنس کے سامنے بے پروگی کے مقابلہ میں تم تر درجہ کی بُر ائی ہے <sup>( ہم )</sup>۔ چنانچیہ خواتین ماہرات زیجگی کی موجود گی میں جوخواتین مرد ڈاکٹروں سے زیکی کراتی ہیں وہ ایک حرام فعل کا ارتکاب کرتی ہیں۔

انسانی ضرورتیں جس طرح تعل ہے متعلق ہوتی ہیں ای طرح ترک تعل ہے ہمی متعلق ہیں۔مثلاً حضرت طارق بن شہاب کی روایت ہے کہرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا:

> من رأى منكم منكرا فليغره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه و ذلك اضعف الإيمان (۵)\_

> تم میں سے جو محض کوئی پُر افعل و کھے تو اے اپنے ہاتھ سے رو کے۔ اگر اس کی طافت نہ ہوتو اے اپنی زبان ہے رو کے۔اگر اس کی بھی طافت نہ ہوتو اسے اینے دل سے بُر اجائے اور بیا بمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔

المدخل الفقهي العام ٩٩٢/٢

سيوطي والاشباه والنظائر ا/ ١٣١ 

ا بن جيم ،الاشهاة والنظائر ١٣٥٣/١ 44

المدخل الفقهي العام 444/٢

صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب كون النهى عن المنكر من الإيمان

جوشخص کی دوسرے مخص کوکوئی ناجائز اور غیر شرعی فعل کرتا دیکھے اور زبان کے سواجسمانی فعل ہے منع کرنے پر قدرت نہ ہوتو اب اس کے لیے زبان سے خاموش رہنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ضرورت کا تھم ضرورت کے اغرازے کے مطابق ہوا کرتا ہے۔اگر زبان سے منع کرنے کی بھی طافت نہ ہوتو پھر قبلی نفرت سے اس کا اظہار کرے (۱)۔

٢٥ ـ تَاعَدُهُ كُلِّيمُ : مَاجَازَ لِعُذُرِ بَطَلَ بِزَوَالِهِ

جو چیز عذر کی بنا پر جائز ہو، وہ عذر کے زائل ہونے پر جائز نہیں رہے گی۔

می عذر کی بنا پر کسی امر کا جواز اس لیے ہوتا ہے کہ اصل امرانسان کے لیے دشوار ہوتا ہے اور کو یا بیے غذر اصل امر کا نائب ہوتا ہے۔ اب اگر عذر ختم ہونے پراصل پر ہمہولت عمل ہونے کے باوجود عذر کا تھم جائز رکھا جائے تو بیاصل اور اس کے نائب کا بیک وقت حکماً جمع ہونا ہے جوشیح نہیں ہے۔ چنا نچی تھم کے باطل ہونے کا بیمن ہوا کہ اب عذر قابل اعتبار نہیں رہا۔ تیتم کیے ہوئے کسی شخص کو جب پانی میسر آجائے تو اس کا تیتم باطل ہوجا تا ہے اور تا پاکی کی اصل حالت واپس لوٹ آتی ہے۔ جب پانی میسر آجائے تو اس کا تیتم باطل ہوجا تا ہے اور تا پاکی کی اصل حالت واپس لوٹ آتی ہے۔ بلکہ اگر نماز کے دوران وضو کے لیے پانی پر قدرت حاصل ہوگئ تو نماز باطل ہوجا تی ہے اور وضو کر کے نماز ادا کر نافرض ہوتا ہے (۲)۔

جب وہ مرض زائل ہو جائے جس کی وجہ سے روز ہے افطار کیے ہوں اور ابھی رمضان ہاتی ہے تو بقیدروز ہے رکھنا فرض ہو جاتا ہے <sup>(۳)</sup>۔

ا پے متوفی شوہر کی عدّ ت گزار نے والی عورت پر واجب ہے کہ اس مکان میں عدّ ت کی مخیل کر ہے جس میں اس کا شوہر فوت ہوا اور وہ اس مکان سے یا ہر نہ جائے ۔لیکن اگر اپنی تاگزیر معاشی ضرورت کے لیے یا ہر جاتا پڑے اور اس وقت اس کوا جازت ہے اور جب بیعذر زائل ہو، اس کا معاشی ضرورت کے لیے یا ہر جاتا پڑے تو اس وقت اس کوا جازت ہے اور جب بیعذر زائل ہو، اس کا

ا- اتاك، شرح المجلة، المقدمة ص ٥٥

۲- - حالهإلا ص ۵۹۰۰۲

٣- المدخل الفقهي العام ٢/١٥١٠

با ہرنگلنا جا ئزنہیں رہتا<sup>(۱)</sup>۔

محلہ میں آگ لگ جائے اور کوئی شخص آگ کے خطرہ کے پیش نظرا پینے گھر میں موجود
لوگوں کی امانتیں نکال کر کہیں اور رکھ دی تو وہ ایبا کرنے میں معدور ہے۔ اگر امانتیں وہاں ضائع
بھی ہوگئیں تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آگ بجھنے اور گھر کی مرمت ہو جانے کے باوجود امانتیں
واپس نہ لا ہے اور وہ وہاں ضائع ہوجا کیں تو وہ ضامن ہوگا۔ اس لیے کہ وہاں رکھنے میں جوعذر تھا
لینی آگ ، وہ ختم ہو چکا ہے (۲)۔

۲۷ ـ قاعده کلّیه: اَلْإِضْطِوَارُ لاَ یُبُطِلُ حَقَّ الْغَیْرِ اضطرار کسی دوسرے کاحق ضائع نہیں کرتا۔

حالتِ اضطرار میں اگر کسی ووسر ہے خض کی چیز استعال کر لی جائے تو یہ جائز ہے۔ اس جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں چکڑ نہیں ہوگی اور دنیا وی عدالتوں میں اگر بیر ٹابت کر دیا جائے کہ واقعی اضطرار کی کیفیت تھی تو دنیا وی سزا ( مداخلت بے جا اور خصب وغیرہ کے جرم میں وی جانے والی سزا) سے بھی جی جائے گا۔لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص کی چیز کھا لی یا استعال کر لی اس کاحق ساقط ہوگیا بلکہ اس کواس چیز کی قیمت یا تا وان اوا کرنا پڑے گا۔

کوئی شخص شدید بھوک کی حالت میں دوسرے کی روٹی لے کر کھا لے اور اپنے کو در ڈیل موت یا بیاری کے خطرہ کو دور کر لے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روٹی کی قیمت اس دوسرے مخص بعنی اصل مالک کوا داکرے۔

کوئی شخص جان بچانے کی خاطر بھا مے اور دوسرے کی ویوار توڑوں اس دیوار کا جو نقصان ہوا ہے۔ اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کے شدیدا کراہ و جبر کے نتیجہ میں کسی تنیسرے شخص کا مال تلف کردے (مثلاً اس کے جانور مارڈالے، کھیت جلادے، مکان گرادے وغیرہ

ا - اتاك ، شرح المجلة ، المقدمة ص ٢٠

٢ - المدخل الفقهى العام ١٠١٣/٢

وغیرہ) تو تا وان مُکرِ ہ پر ہوتا ہے ، مُثلِف اور مُکرَ ہ پرنبیں ہوتا (۱)

٢٤ - قاعده كلِّيه : الْآصْلُ اِضَافَةُ الْعَادِثِ اِلَىٰ اَقْرَبِ اَوْقَاتِهِ اصل بیہ ہے کہ کی ہے واقعہ کو قریب ترین وفت کی طرف منسوب کیا

اکثر ایبا ہوتا ہے کہ کسی واقعہ کے احکام اور نتائج کے تعین میں اس وجہ ہے اختلاف پیدا ہوجا تا ہے کہ اس واقعہ کی تاریخ وقوعہ میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایسی صورتوں میں بیفرض کیا جاتا ہے کہ مختلف تاریخوں میں سے قریب ترین تاریخ میں بیروا قعہ پیش آیا ہے، إلا بیر کہ کسی اور قدیم تر تاریخ میں واقعہ کا پیش آتا ٹابت ہو جائے ، کیونکہ قریب ترین تاریخ میں واقعہ یا اس کے اثر ات و نتائج کے موجود ہونے پرسب فریق متفق ہوتے ہیں۔ لہذا اس میں واقعہ کا ہونا بیتی ہے، جبکہ اس سے پہلی تاریخ میں واقعہ بااس کے اثر ات ونتائج کے موجود ہونے پراختلاف ہوتا ہے۔للذااس میں واقعہ کا ہونا مشکوک ہے اور الیقین لایزول بالشک لین یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔

مثلاً کسی چیز کی خریداری کے بعد فروخت کنندہ قبنہ دے دے اور خریدار قبنہ لے لے۔ قیضہ کے بعد معلوم ہو کہ اس چیز میں کوئی عیب ہے۔اب فروخت کنندہ کہنا ہے کہ بیعیب خریدار کے قبضہ میں آ کر پیدا ہوا ہے۔خریدار کا موقف ہے کہ میرعیب فروخت کنندہ کے ہاں ہی پیدا ہو گیا تھا۔ اس صورت میں سمجا جائے گا کہ بیر عیب بعد کی تاریخ میں لینی خریدار کے پاس آئے کے بعد پیدا ہوا ہے۔ لہذا خریدر کو بچ کے سلح کرنے کا اختیار نہیں ، تا وفٹیکہ وہ بیٹا بت نہ کرے کہ بدعیب فروخت كننده كے ياس بى موجود تھا۔

یہ بات واضح رہے کہ یہال عیب سے مرا دوہ عیب ہے جو بعد میں پیدا ہو، وہ عیب نہیں جوچيز کي اصل خلقت جي موجود جو، مثلاً جا ٽور کا مجينا ہونا وغيره (٢)\_

المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٩٤ *حاله*الا ۱/۲۵۶

٢٨ ـ قاعده كليه : لَاعِبْرَةَ لِلتَّوَهُمِ

وہم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

وہم سے مرادابیا بعید ازعقل احمال ہے جو بھی بھاراور شاذ و نادر ہی ظہور پذیر ہوتا ہو۔

ایسے احمال پر سی حکم شرع کی بنیا و نہیں رکھی جا سکتی ، نداس کی وجہ سے کوئی فیصلہ روکا اور ملتو ی کیا جا سکتا

ہوا ور نداس کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کو مؤخر کیا جا سکتا ہے (۱) ۔ وہم کمی عقلی یاحسی دلیل پر بہی نہیں

ہوتا بلکہ بیٹک کے درجہ سے بھی ضعیف ترکیفیت کا نام ہے۔ اس لیے وہم قابل اعتبار نہیں ہے (۲) ۔

شقہ اور مستند گوا ہوں کے بیانات کو ۔۔۔ عدالت کے اطمینان کے مطابق ۔۔۔ بلاتر دو
قبول کر کے ان کی بنیا و پر فیصلہ و بے دیا جاتا ہے اور اس احمال کی طرف توجہ نہیں کی جاتی کہ شاید

گوا ہان سے غلطی ہوگئی ہویا شاید انہوں نے غلط بیانی کی ہو۔

اگر گواہ اس ہات کی گواہ ی ویں کہ فلال متوفی کے وارث یہی لوگ ہیں اوران کے علاوہ ہمیں کسی اور وارث کی علاوہ ہمیں کسی اور وارث کاعلم نہیں ہے تو اس متوفی کی میراث انہی وار تول میں حصہ رسدی تقلیم کر دینے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس عقلی اختال کو اہمیت نہیں دی جائے گی کہ شاید کوئی اور وارث بھی اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ یہ ایک ہو، کیونکہ یہ ایک ہمیں دوکا جاسکتا (۳)۔

سی شخص کو دیکھا گیا کہ وہ کسی مکان سے گھبرایا ہوا پریشان طالت میں خون آلود چھرالیے ہوئے با ہر لکلا ۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس مکان میں تازہ تازہ ذرج کی ہوئی لاش پڑی ہے تو اس شخص کی سابقہ حالت اس امر کا قطعی قرینہ ہے کہ وہ ہی اس مقتول کا قاتل ہے ۔ اس موقع پر دیگر وہمی اختا لات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا مثلاً اس امکان کا کرمکن ہے کہ مقتول نے خود ہی اسے آپ کو ہلاک کیا ہو، کوئی اعتبار نہیں ہوگا (") ۔

ا\_ المدخل الفقهى العام ٢/٥٧٩

٢- اتاك ، شرح المجلة ، المقامة ص ٢٠٩

٣\_ المدخل الفقهي العام ٢/٥٥٩

٣ \_ ١٦ ي، شرح المجلة، المقدمة ص ١١١

کوئی شخص اپنے مکان کے کسی حصہ میں لکڑیاں یا بھٹس مجر دے۔ اس کا پڑوی یہ خیال کرے کہ اگران لکڑیوں یا بھٹس میں آگ لگ گئ تو اس کے مکان کو نقصان ہوگا۔ اس وہم کی بنیا د پر ہمسایہ کو یہ حق نہیں ہے کہ دوہ اس شخص کو اس کے مکان کے کسی حصہ میں لکڑیاں یا بھٹس مجرنے ہے منع کرے (۱)۔

## اصولى قواعد

۲۹۔ قاعدہ کلیے: کا مَسَاغ لِلْاِ جُتِهَادِ فِی مَوْرِدِ النَّصِّ
 ۲۹۔ قاعدہ کلیے: کا مَسَاغ لِلْاِ جُتِهَادِ فِی مَوْرِدِ النَّصِّ
 نص کی موجودگی میں اجتہاد کی اجازت نہیں ہے۔

نص سے مراد شارع (اللہ تعالیٰ اور آخری نبی حضرت محرصلیٰ اللہ علیہ وسلم) کا خطاب اللہ علیہ وسلم) کا خطاب (Address) ہے۔ یعنی قرآن مجید کی آبات اور سلے وٹا بت شدہ احادیث ۔ استاذ مصطفیٰ زرقاء کی رائے میں یہاں نص میں وہ ٹابت شدہ اجماع بھی شامل ہے جونقل سے جم تک پہنچا ہو (۲)۔

اجتہا دے مرادوہ حتی الوسع علمی کوشش ہے جوشری دلائل وما خذہ ہے تھم شری معلوم کرنے کے لیے کی جائے۔ اجتہا دکی دوانسام ہیں:

- و واجتها د (على كوشش) جوكسى شرعى كامفهوم متعين كرنے كے ليے كيا جائے۔

اس وہ اجتماد جو کسی ایسے معاملہ میں تھم شرعی معلوم کرنے کے لیے کیا جائے جس میں کوئی صریح تھم موجود نہ ہو، لین کسی غیر منصوص تھم کو منصوص تھم پر قیاس کیا جائے۔

جہاں تک پہلی تم کے اجتہاد کا تعلق ہے تو وہ ای وقت ہوسکتا ہے جب نص میں ایک سے زائد منہوم نکلتے ہوں یا اس کی تطبق ایک سے زائد انداز میں ہوسکتی ہو لیکن اگر ایبانہ ہوتو کس اجتہاد کے نام سے اس نعم کی کوئی ایس تعبیر وتفییر تیلی کی جاسکتی جواسے اس کے ظاہری معنی سے نکال کر دور

ا- اتاك، شرح المجلة، المقدمة ص ١١١

٢- المدخل الفقهي العام ٢/١٠٠٨

ا ز کارتا ویلات تک لے جائے۔

مثلاً ایک حدیث کی نص صریح ہے، البینة عملی السمد عبی و البسمین علی المدعی علی بر جمور نہیں کی برجمور نہیں کیا جا سکتا ۔ اب اس پیش کرنا مدی کی و مدواری ہے اور مدعا علیہ کوکوئی ثبوت پیش کرنے پر جمجور نہیں کیا جا سکتا ۔ اب اس نص کا کوئی ایبا مفہوم کسی اجتہا و کے و ریعے نہیں لیا جا سکتا جس کا مقتضی یہ ہوکہ مدی کے لیے ثبوت پیش کرنا ضروری ند تھہر ہے اور سیدعا علیہ کی و مدواری قرار پائے، یا مدی کو ثبوت پیش کرنے کی جیش کرنا ضروری ند تھہر ہے اور سیدعا علیہ کی و مدواری قرار پائے، یا مدی کو ثبوت پیش کرنے کی اجازت ند ہو، یا عدالت کو اختیار و سے ویا جائے کہ وہ فریقین میں سے جس سے چا ہے، شم اور جس سے چا ہے، شوت طلب کر سے اور دوسر سے فریق کو وہی چیز پیش کرنے سے دوک و ہے۔

جوانی ثبوت اگر مدعا علیہ پیش کرنا چاہے تو اس کی اس حدیث بیں گنجائش موجود ہے۔اس صورت میں عدالت دونوں ثبوتوں کا موازنہ کر کے جس کومضبوط ترپائے ،اس کی بنیاد پر فیصلہ کرکے کنز در ثبوت کورد کر دے گی۔ کیونکہ اس صورت میں مدعی کے اس حق پر کوئی زدنہیں پڑتی کہ وہ ثبوت پیش کرے (۱)۔

ان مسائل میں جس میں نص موجود نہ ہواجتہا دیے کام لیا جاسکتا ہے۔ جب مسئلہ زیم فور میں کوئی ٹابت شدہ نص موجود ہوتو وہ مسئلہ سرے سے لائق اجتہا وہی نہیں ہے۔

بعض اوقات (احاویث کے معاملہ میں) نص کے ہونے یا نہ ہونے کی ہا بت فقہاء میں اختلاف ممکن ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایک حدیث صحت واستناد کے اس ورجہ پر ہو کہ انتظاف ممکن ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ایک فقیہ کے نز دیک ایک حدیث صحت واستناد کے اس ورجہ پر ہو کہ اے نا کہ ایک حدیث متلہ کو نا قابل اجتہا وقر ار دے ویا جائے ، کہ اے نا بہت شدہ قرار دے ویا جائے ، جب کہ دوسرے فقیہ کے نز دیک وہ حدیث صحت واستناد کے اس ورجہ پر نہ ہوا ورمسئلہ بدستور قابل

ا. ترقري، المجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب ماجاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه

المدخل الفقهى العام ١٠٠٩/٢

اجتہا ور ہے۔ لہذانص کی موجودگی کی وجہ سے وہ اجتہا دممنوع ہے جو کسی ایسی واضح اور صری اور متفق علیہ نص سے متصاوم ہوجس میں تا ویل کی مختبائش نہ ہو<sup>(۱)</sup>۔ اس لیے کہ قاعدہ کلّیہ ہے: آلا جُتِهَا اُدُ لَا یُعَادِ حَنُ النَّصِّ، اجتہا ونص صریح کا مخالف نہیں ہوسکتا۔

٣٠ ـ قاعره كلّيه: الْإِجْتِهَادُ لَايُنْقَضُ بِالْإِجْتِهَادِ

ایک اجتہا و کے ذریعے دوسرے اجتہا دکو باطل قر ارنبیں دیا جاسکا۔

اس کلیہ کا جوت امت کے اجماع اور تعامل سے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بہت سے
مسائل میں نیفلے کیے ، حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں آپ سے اختلاف کیا اوراس طرح کے
مسائل میں آپ سے مختلف نیفلے کیے ۔ لیکن حضرت عمر نے اپنی اس مختلف دائے کی بنیاد پر حضرت ابو بکر
صدیق "کے فیصلوں کو کا تعدم قر ارنبیں دیا بلکہ وہ جوں کے توں نا نذالعمل رہے (۲)۔

یے اجتماد سے پہلے والا اجتماد کا تعدم نہیں ہوگا۔ پہلے اجتمادی فیصلہ پر جوعمل درآ مد ہو چکا مووہ بدستور ہاتی رہتا ہے۔البتہ نے واقعہ میں نئے اجتماد پرعمل ہوگا (۳)۔

حضرت عمر نے ایک مقدمہ بیں ایک خاص انداز سے فیملہ فرمایا۔ اس کے پچھ دنوں
بعد و لیے بی ایک اور مقدمہ بیں ایک دوسرا فیملہ صا در کیا۔ جب عرض کیا گیا کہ ایک بی نوعیت کے
مقدمہ بیں دوا لگ الگ فیملے کیوں؟ حضرت عمر نے فرمایا: قسلک عملی ما قضینا و ہذہ علی ما
نقضی (۳) بینی وہ ہمارے سابقہ فیملے کے مطابق رہے گا اور اس پرہمارے موجودہ فیملہ کے مطابق
ممل درآ مہوگا۔

اس قاعدہ کی حکمت ہے ہے کہ دونوں اجتہادات قانونی حیثیت اور آ کمنی قوت میں یکسال ہیں۔ بعد والے اجتہاد کو پہلے والے اجتہاد پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ وہ اسے کا تعدم قرار و سے

ا ـ المدخل الفقهي العام ٢/-١٠١

٢ - ابن جم، الأشباء والنظائر ا/٢٩٣

٣٠ المدخل الفقهي العام ٢/١٠١٠

٣\_ حوالهالا ١٠١١/١

سکے۔ پھراگر ہر بعد والے اجتہا د کا نتیجہ بیہ ہو کہ پہلے والے ہراجتہا داور اس کے مطابق ہونے والے سارے نصلے کا تعدم ہونے چاہیں تو اس سے نہ صرف بڑی افرا تفری بیدا ہو گی بلکہ عدالتیں اور فقہاء کام ہی نہ کرسکیں گے اور عوام کو بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔

جس صورت میں جواجتہا دہوجائے اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ پہلے اجتہا دکی بنیا دپر کیا جانے والاعمل بعدوالے کسی اجتہا دسے متاثر یا کا احدم نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص ایک اجتہا دکی بنیا دپر ایک خاص سمت کو قبلہ قرار دے کر نما ذشروع کرے ، ایک رکعت پڑھ کر اس کی رائے بدل جائے اور دوسری سمت کی بابت یقین ہوجائے کہ قبلہ اس طرف ہے تو وہ نما ذہی میں دوسری سمت رخ کر کے پڑھی جانے والی رکعت متاثر نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر اس کا اجتہا داس طرح بہلی سمت کی جانب رخ کر کے پڑھی جانے والی رکعت متاثر نہیں ہوتی۔ بلکہ اگر اس کا اجتہا داسی طرح بدلتا رہا اور نما ذکی چاروں رکعات اس نے چار مختلف سمتوں میں اوا کیس تو نما زہو جاتی ہے اور قضا ضروری نہیں ہوتی ۔

ایک اجتباد کے دوسرے اجتباد سے کالعدم نہ ہونے کی ایک وجہ علامہ مرفینانی
(م۹۳ ۵ هـ) نے بہی بیان کی ہے کہ پہلے اجتباد کو دوسرے اجتباد پر ایک گونہ برتری حاصل ہوتی
ہے۔ پہلے اجتباد کی بنیاد پر ایک عدالتی فیصلہ (یا ایک سے زائد عدالتی فیصلے) بھی ہو چکے ہوتے ہیں۔
اس لیے وہ اجتباد کی بنیاد پر ایک عدالتی فیصلہ کیے کیا جاسکتا ہے جو ابھی تک محض ایک رائے کی حثیت رکھتا ہوا ورعدالتی طور پر تسلیم کے جانے کی وجہ سے جو تو ت پہلے اجتباد کو حاصل ہو چکی ہو وہ ابعد والے اجتباد کو حاصل ہو چکی ہو وہ ابعد والے اجتباد کو حاصل ہو پکلی ہو وہ ابعد

البنة اگر کوئی اجتها دکتاب وسنت اوراجماع سے متعارض ہو، یااس کی اساس غلط تھا کتی پر ہو، مثلاً قاضی یا مفتی یا جمہند کے سامنے غلط واقعات بیش کئے گئے اور کوئی اجتها وی فیصلہ کر لیا عمیا ہو، بعد بیس معلوم ہو کہ وہ واقعات بی غلط شخے جن کی بنیا و پروہ اجتها وی فیصلہ کیا عمیا تھا تو پہلا اجتها و کا لعدم ہوجائے گا (۳)۔

ا ـ ابن جيم ،الأشباه والنظائر ١٩٢١/

٣ حواله بالا ١/٣٩٣\_٣٩٣

٣- حواله بالا ١/٢٩٥

٣١ قاعده كلّيه: مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ

خلاف قیاس ثابت شدہ امر پر کسی دوسرے امر کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔

اس قاعدہ سے مراد بیہ ہے کہ جب کوئی تھم قرآن ،سقت یا اجماع سے خلاف قیاس ثابت ہو چکا ہوتو اب اس تھم کو قیاس کے ذریعہ کی مشترک علّت کی بنا پر کسی اور جگہ پر ثابت نہیں کیا جا سکتا (۱) ۔شریعت بلکہ دنیا کے ہر نظام قانون میں بہت سے احکام اس نظام کے عمومی قواعد سے ہٹ کر ہوتے ہیں اوران کی حیثیت خصوصی یا استثنائی احکام کی ہوتی ہے ۔ کیونکہ ان کا مقصد بعض ایسے قانونی یا دوسرے تقاضوں کی تکمیل ہوتا ہے جو عمومی قواعد کی بنیاد پر قانون سازی سے پور نے بیس ہوتے ۔ میادہ اور سازی سے پور نے بیس ہوتے ۔ مطاوہ ازیں شریعت اسلامی کے بعض احکام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی علّت و حکمت محدود انسانی علاوہ ازیں شریعت اسلامی کے بعض احکام ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی علّت و حکمت محدود انسانی بھیرت کی سمجھ میں نہیں آسکتی اور بظاہر وہ احکام عام قواعد سے ہٹ کر معلوم ہوتے ہیں ۔ لہذا ان بھیرت کی سمجھ میں نہیں آ سکتی اور بظاہر وہ احکام عام قواعد سے ہٹ کر معلوم ہوتے ہیں ۔ لہذا ان استثنائی اورخصوصی حیثیت باتی رکھی جاتی ہے ۔ ان کوکسی عمومی کالمیہ کی شکل استثنائی اورخصوصی حیثیت باتی رکھی جاتی ہے ۔ ان کوکسی عمومی کالمیہ کی شکل میں وہاتی اوران کو بنیا دینا کران پر دوسرے احکام کو قیاس نہیں کیا جاتا ہے ۔

مثال کے طور پرشر بیت کا بیاصول ہے کہ موت کے ساتھ ہی ہر خض کی ملیت ختم ہو جاتی اور اس کی ساری منقولہ وغیر منقولہ جائیدا دکی ملیت بحصہ رسدی اس کے قرض خوا ہوں اور وار اوں کو منقل ہو جاتی ہے۔ یکی دجہ ہے کہ مرنے والا اپنی جائیدا ویس (ایک تہائی سے زائد) تصرف کا مجاز نہیں ہے۔ اس قاعدہ کا اصل تقاضا تو یہ تھا کہ وصیت سرے سے نا جائز قرار پائے۔ یونکہ وصیت سے مراد میت کا ایخ مرنے کے بعد اپنی جائیدا دکا دوسرے کو مالک بناوینا ہے۔ جب کہ کوئی فخص مرنے کے بعد خودتی مالک ندر ہے تو وہ دوسرے کو مالک کیسے قرار و سے سکتا ہے۔ جب کہ کوئی فخص مرنے ہے بعد خودتی مالک ندر ہے تو وہ دوسرے کو مالک کیسے قرار و سے سکتا ہے۔ لیکن شریعت نے قیاس سے ہٹ کر وصیت کا ارادہ ہونا ضروری ہے جواس کے بغیر پورے نہیں ہوسکتے۔ مثلاً کوئی فخص اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہ کر سکا ہوا ور اپنی جواس کے بغیر پورے نیس ہوسکتے۔ مثلاً کوئی فخص اپنی زندگی میں کوئی نیک کام نہ کر سکا ہوا ور اپنی

ا - شرح المجلة، المقدمة ص ٢٢

دولت کوکی صدقہ جار یہ بیس ندلگا سکا ہو، وہ وصیت کے ذریعہ یہ کام کرسکتا ہے۔اب اگر وصیت کا یہ
راستہ بھی بند ہو جائے تو ایک نیک کام جو ہوسکتا ہے نہ ہو سکے گا۔ اپنی زندگی بیس تو ایک شخص احتیاج،
ضر درت مندی اور فقر و فاقد کے خطرات کے پیش نظرا پی دولت کوصدقہ ہائے جاریہ کے کاموں بیس
لگانے سے کتر اُتا ہے۔لیکن مرتے وقت یا دِ الّبی اور آخرت کی جواب د بی کا تصور غالب آجاتا ہے۔
اگراس دفت یہ راستہ کھلا رہے تو وہ اس ہات پر آ مادہ ہوسکتا ہے کہ اب اس کوتا ہی کی تلا فی کرے اور
کسی نیک کام بیس رو پیرنگا جائے۔

لیکن بیدایک استثنائی صورت ہے۔ اسے مستقل قانون قرار دے کر دومرے معاملات کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً بینہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص مرنے کے بعد اپنی جا سکتا۔ مثلاً بینہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص مرنے کے بعد اپنی جا سکتا۔ مثلاً بینہیں ہوسکتا کہ کوئی شخص مرنے کے بعد اپنی جا سکتا دے کہ دے دے میار نمان رکھ دے ، یا فروخت کردے ، یا کرا مید پر دے دے ۔ ہاں بیوصیت کرسکتا ہے کہ فلال جا سکیا دفلان شخص کو (ایک شے عقد کے ذریعہ) عاریتاً دے دی جائے (ا)۔

اس کی ایک اورمثال حضرت نزیمہ "کی محوائی کا متبول ہونا ہے۔ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نزیمہ "کی محوائی کے حق وسلم نے حضرت نزیمہ "کی محوائی کو دوا فرا د کی محوائی کے مساوی قرار دیا تھا، حالا نکہ عام لوگوں کے حق میں ایبانہیں ہوسکتا۔

عمارہ بن خزیمہ "اپ چیاہے جو محانی ہے، روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی سے گھوڑا خریدا۔ آپ اس اعرابی کو اپنے ساتھ لے کر چلے تا کہ اسے گھوڑے کی قیمت اوا کر دیں۔ راہتے ہیں اعرابی کو چندلوگ ملے اور اس گھوڑے کا سودا کرنے کے۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کا سودا کر چکے ہیں۔ اعرابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑ اخرید تا چا ہتے ہیں تو خرید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑ اخرید تا چا ہتے ہیں تو خرید لیں در نہ ہیں اسے فرو خت کرتا ہوں۔ بیس کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رک سے اور اسے فرمایا:

کیا ہیں نے اسے تم سے خرید نہیں لیا ہے؟ اعرابی نے کہا: اللہ کی ہتم! میں نے اسے آپ کے اسے آپ کے اس میں اللہ علیہ وسلم رک سے اسے تم سے خرید چکا کہا تا اللہ کی ہتم! میں اسے تم سے خرید چکا کہا تا اللہ کی ہتم! میں اسے تم سے خرید چکا کہا تا ورائی نے کہا: اللہ کی ہتم! میں اسے تم سے خرید چکا کہا تھوں فروخت نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں ، ہیں اسے تم سے خرید چکا کہا تھوں فروخت نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں ، ہیں اسے تم سے خرید چکا کہا تھوں فروخت نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں ، ہیں اسے تم سے خرید چکا کہا تھوں فروخت نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں نہیں ، ہیں اسے تم سے خرید چکا

المدخل الفقهي العام ٢/١١-١-١١-١

ہوں۔اعرابی نے کہا: اگر ایبا ہے تو کوئی گواہ لاؤ۔اس پر حضرت نزیمہ ؓنے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے میر گھوڑ اخرید لیا ہے۔ نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ " کی طرف متوجه ہوکر فرمایا: تم کس طرح گواہی دیتے ہو؟ حضرت خزیمہ ٹے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کو سچا جانتے ہوئے۔اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر حضرت خزیمہ " کی گواہی و و آ دمیوں کے برابر قرار دی (۱)\_

اب اگر کو کی مختص اس تھم کی کو ئی علّت بیان کر ہے اس تھم کو حضرت خزیمہ "کے علاوہ کسی اور مخض کے لیے بذر بعد قیاس ٹابت کرنا جا ہے تو بید درست نہیں ہے ، خواہ وہ مخض حضرت خزیمہ " ے کی اعتبار ہے الفل ہی کیوں نہ ہو۔ایبا کرنے کا بیمطلب ہوگا کہ ہم نے حضرت فزیمہ "کی وہ خصومیت اور کرامت مناکع کر دی ہے جو حدیث سے ان کے لیے ٹابت تھی۔ دریا رنبوی سے حضرت فزیمہ ہ کو بیشرف وعزت اس خصوصی نہم کی دجہ سے عطا ہوا جس سے دوسر ہے لوگ قاصر ہتھے۔ وہ خصوصی نہم بیتھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ دسلم کا قول آپ پر ایمان لانے والے کے لیے اس امر کے مشاہدہ کا درجہ رکھتا ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی انٹدعلیہ وسلم نے فر مایا ہو (۲)۔ ٣٢- قاعره كلِّير: ٱلْمُطَلَقُ يَجُرِئُ عَلَى إِطُلَاقِهِ مِا كُمْ يَقُمُ وَلِيُلُ التَّقْييُدِ

مطلق اینے اطلاق بی پر قائم رہتا ہے جب تک سمی نص یا دلیل سے اسےمقیدندکردیاجائے۔

یہاں اطلاق اور تقبید دونوں الفاظ کی صفات ہیں۔مطلق سے مراد وہ لفظ ہے جواسیے مفہوم پر بغیر کسی قید، حد، بندش یا یا بندی کے دلالت کرتا ہو۔مقید سے مرا دوہ لفظ ہے جوا پیے مفہوم پر میچھ تیود و حدود اور او**صان** کے اندر رہ کر دلالت کرتا ہو۔مثلاً ''محوڑ ا'' مطلق ہے اور'' سفید محور ا"مقيرب\_" حكم" مطلق باور مكان كاجكم مقيرب (")

سنن ابي داود، كتباب القضاء، باب اذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به

ا۔ شوح المجلة، المقدمة ص ۱۲۳ س- مطلق اورملند يونسيل بحث آب بيل يوس سيك يور

جب قانون ساز، معصر ف (Dispositor)، عاقد (Promiser) اور موصی جب قانون ساز، معصر ف (Dispositor) وغیره کے کلام میں کوئی مطلق لفظ استعال ہوتو اس کا مفہوم بغیر کی قید، تحدید، وصف یا پابندی کے لیا جاتا ہے۔ جب تک کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہوجس کی بنا پراس پر کوئی قید، تحدید، وصف یا پابندی لگا نا ضروری ہوجائے اس وقت تک الی کوئی قید، تحدید، وصف یا پابندی نہیں لگائی جاتی۔ مثلاً کوئی شخص کی دوسرے کو وکیل (یا Agent) بناتے وقت کے کہ میرے لیے ایک گھوڑ افرید لو وکیل سرخ رنگ کا ایک گھوڑ افرید لیے اب اگر مؤکل (Principal) کا کہنا ہے ہوکہ میں فرید لو وکیل سرخ رنگ کا ایک گھوڑ افرید نے اب اگر مؤکل (Principal) کا کہنا ہے ہوکہ میں نے سفید گھوڑ افرید نے کے لیے کہتے وقت میری مرا دسفید گھوڑ ابی نے سفید گھوڑ ابی تبول کرے ۔ کیونکہ اس نے مطلقاً گھوڑ ہے کا ادادہ کیا تھا اور کوئی قید نہیں لگائی تھی۔

اس طرح کوئی شخص کسی ہے کوئی چیز مثلاً موٹر کار عاریتاً لے اور کوئی خاص قید نہ لگائے کہ بیہ فلاں جگہ جانے کے لیے ہے، یا فلال شخص فلاں جگہ جانے کے لیے ہے، یا فلال شخص اس جگ جانے ہے اور کوگا، تو اس عاربہ کواس کے مطابق مغہوم جس لیا جائے گا۔ عام مرقبی طریقہ کے مطابق وہ شخص اس گاڑی سے جتنا فائدہ اٹھا نا چاہے، اٹھا سکتا ہے۔ بعد جس اس شخص کو بغیر کسی پینگی شرط کے، مسی ایسی ڈ مدداری کا پا بند نہیں کیا جاسکتا جو پہلے طے نہ ہوئی ہواور عرفا اور عاد تا گاڑی کے استعمال میں شامل ہو (۱)۔

اگر کوئی ایسی قید، تخدید با وصف موجود ہوجس کے پیش نظراس مطلق لفظ یا عبارت کومحدود ومقید کرنا ضروری ہوتو و واس تخدید سے محدوداوران قیود سے مقید ہوگی۔

> تقبید کی دونتمیں ہیں: التقبید بالنص (قیدمسریح)

اس سے مراد وہ حدود وقیو دہیں جو صراحنا متعین کردی جائیں۔مثلاً کوئی مؤکل اپنے وکیل سے کے، بیسا مان ہیں روپے میں فروخت کردو۔ یہاں 'دہیں روپے'' کی قید کا ذکر صراحنا موجود المدخل الفقهی العام ۱۰۰۵/۲

ہے۔اس لیےاگر ہیں رویے ہے کم میں سامان فروخت کیا گیا تو رسے نا فذالعمل نہیں ہوگی۔مؤکل اس نجے کومنسوخ اور کالعدم کرسکتا ہے۔

٢ ـ تقبيد بالدلاله (قيد ظاہر)

اس سے مراوہ و مدود و قیود ہیں جو صراحنا تو ذکر نہ ہوں کین حالات و قرائن اور معاملہ کے سیاق وسیاق سے ظاہر و واضح ہوں۔ مثلاً کوئی عام غریب ساشخص کی دوسر ہے خص کو دکیل بنائے کہ میرے لیے ایک محور افرید لو۔ وکیل نہایت عمدہ اور قیمتی محور افرید لے۔ مؤکل اس فریداری کو قبول میرے لیے ایک محور افرید لو۔ میکن اس فریداری کو قبول کرنے کا پابند نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی مالی حالت اور معاملہ کے سیاق وسیاق سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بار برداری کے عام کا موں کے لیے معمولی قتم کا محور افرید نا جا بتنا تھا۔ اگر چدالفاظ قاملات اور عام سے لیکن ولا لیجہ حال بتا رہی تھی کہ مطلق محور امراد نہیں ہے بلکہ معمولی قتم کا عام محور امراد ہے جو بار برداری ہیں کام آئے سکے (۱)۔

امام ابو بوست اورا مام محر کزریک دلالتِ عرف بحی مطلق کی تقبید میں دلالتِ حال کی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص دوسرے سے کے ، میرا بید مکان فروخت کر دو، توسیجھا جائے گا کہ اس نے بازار کی عام تیمت اور نقذ اوا لیک کی بنیاد پر فروخت کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر وکیل بازار کے بھا کا سے بہت کم یا ادھار فروخت کر دے تو مالک مکان بیزیج قبول کرنے کا پابند نہیں ہے۔ امام ابوصنیف دلالتِ عرف کومطلق کی تقبید کے لیے داضح بنیاد خیال نہیں کرتے۔ ان کی رائے میں مندرجہ بالا صورت میں مؤکل پابند ہے کہ وکیل کے نصر فات کو قبول کرے ۔ یہاں صاحبین (امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف اور امام مؤکل پابند ہے کہ وکیل کے نصر فات کو قبول کرے۔ یہاں صاحبین (امام ابو یوسف اور

٣٣ - قاعره كليه: ألاصل فِي الْكَلامِ ٱلْحَقِيْقَةُ

کلام میں اصل رہے کہ اس کے حقیقی معنی مراد لیے جا کیں۔ حقیقت سے مراد کمی لفظ کے وہ اصلی معنی میں جن کے لیے اس لفظ کو لغت میں وضع

ا - المدخل الفقهي العام ٢/٢٠٠١

٢\_ حواله بالا ٢/٢٠٠١

کیا گیا۔ اس کے برعکس مجاز سے مراد ہروہ معنی ہے جس کے لیے وہ لفظ لفت میں وضع نہیں کیا گیا۔
لیکن اس کے باو جود کسی لفظ کے حقیقی اور مجازی معنی میں ایک تعلق اور رشتہ ضرور ہوتا ہے جس سے
سننے والے کو فور أپیتہ چل جاتا ہے کہ متعلم نے یہاں اس لفظ کے حقیق معنی مراد نہیں لیے بلکہ فلاں
مجازی معنی مراد لیے ہیں (۱)۔

مثلاً عدالت کے حقیقی معنی وہ جگہ ہے جہاں قاضی بیٹے کرا پناا جلاس کرتا ہے۔ مجاز آاس سے خود قاضی بھٹے کرا پناا جلاس کرتا ہے۔ مجاز آاس سے خود قاضی بھی مرادلیا جاتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ عدالت نے بیٹکم دیا ، کورٹ نے بید فیصلہ سنایا۔ اس طرح تق حقیقی معنی میں کسی کی جان ضائع کر دیناا ورکسی کو مارڈ النا ہے ،لیکن مجاز آبہت زیادہ ز دوکوب کر سنے کو بھی قبل کر دینااور مارڈ النا کہد دیتے ہیں۔

اس قاعدہ کا مفہوم ہیہ ہے کہ جب کسی متکلم (قانون ساز، طف اٹھانے والا، عقد کرنے والا، ومیت کرنے والا، کوئی بھی جائز تصرف کرنے والا) کے کلام کو بامعنی بنایا جائے اور اس پر کسی قانونی منتجہ کومر تب کیا جائے تو ضروری ہے کہ اس کے الفاظ سے حقیقی معنی مراد لیے جا کیں۔ البنداگر کوئی قرینہ یا قرائن ایسے ہوں جن کی وجہ سے حقیقی معنی مراد لینا ممکن یا مناسب نہ ہو بلکہ مجازی معنی مراد لینا ضروری ہوتو مجازی معنی ہی مراد لیے جائے ہیں۔

اگرکوئی شخص دو سرے ہے ہیں نے اپنی سے گھڑی تہبیں ہبہ کر دی۔ دو سرا شخص گھڑی

لے لے۔ اب اگر پہلا شخص سے کچ کہ ہبہ ہے میری مراد ہبہ بالعوض تھی ، یا میں نے ہبہ ہے مجاز آئے

مراد لی تھی ، لہذا جھے اس گھڑی کی قیت دلائی جائے تو اس کی سے بات نہیں سی جائے گی۔ کیونکہ کسی

کلام سے اس کے حقیق مراد لیما ہی اصل تھم ہے۔ ہبد کے اصل معنی بہی بیں کہ کوئی چیز بلا معاوضہ

دوسرے کی ملکت میں دے دی جائے۔ یہاں اصل حقیق معنی ہی مراد لیے جا کیں گے اور سے فیصلہ کیا

جائے گا کہ پہلے شخص نے اپنی گھڑی بلا معاوضہ دوسرے شخص کی ملکت میں دے دی تھی۔

ا۔ حقیقت ومجازے متعلق تغییل بحث پیچیے کز رچکی ہے۔

اس کے برعکس اگر وہ کہتا ہے کہ بیس نے میر گھڑی دوسور و بے بیس تہمیں ہبہ کر دی تو پھراس عبارت سے نیج مراد لی جاسکتی ہے۔ کیونکہ دوسوروپے کا ذکر ایبامضبوط قرینہ ہے جس ہے اس بات کا صاف پنۃ چلنا ہے کہ یہاں ہبہ۔۔۔اس کے حقیقی معنی مراد نہیں بلکہ مجاز آئیج مراد ہے <sup>(۱)</sup>۔ ٣٣ - قاعره كلِّيه: إِذَا تَعَذَّرَتِ الْحَقِيْقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ

جب حقیقت پر مل کرنامشکل ہوتو مجاز مرادلیا جا تا ہے۔

جب حقیقی معنی مراد لیماممکن نه بهواورعبارت کو بامعنی قرار دینا ضروری بهوتو پھروا حدراسته بہی رہ جاتا ہے کہ مجازی معنی مراولیے جائیں تا کہ اس کلام کو بے معنی اور مہل قرار دینے سے اجتناب کیا جاسکے۔ مثلاً کوئی مخص اسپے'' بچوں'' کے لیے جائیدا دونف کرنے کے بعد مرجائے اور اب اس کے صرف نواسے نواسیاں ہوں تو مجاز آ'' بچول'' سے مرادنوا سے اور نواسیاں ہی ہوں گے۔اگر چہ ''بچول'' سے مرا دکسی مخف کی اپنی صلبی اولا وہوتی ہے لیکن یہاں بیمراد لیٹامکن نہیں کیونکہ اس کے ا ہے بیچے زندہ نہیں ہیں۔ چونکہ تو اسوں اور نو اسیوں کو بھی مجاز آ آ دمی اینے بیچے کہتا ہے اس لیے یمال وقف میں ''بچوں'' سے مرادنواسے نواسیاں ہی مراوبوں کی تاکداس عبارت کو بے معنی ہونے

جب حقیقی معنی مراد لینا ناممکن موتو مجازی معنی مراو لیے جاتے ہیں۔ای طرح اگر عبارت کے حقیق معنی لینا بہت مشکل ہوتو بھی مجازی معنی لیے جائیں ہے۔ایک فخص تتم کمالیتا ہے کہ میں آم کا بیرسارا ورخت کھالوں گا۔اب ''آم کا سارا درخت کھالینے'' کے حقیقی اور نغوی معنی تو سیر ہیں کہ وہ اس کا کھل ، ہے، شاخیں، تنااور بڑی مسب کھا لے۔لین عاد تاایبا نامکن ہے۔اس لیے یہاں مجازی معنی مراو لیے جائیں کے اور سمجا جائے گا کہ منم کھانے والے نے ورخت کا پیل کھانے کی منم کھائی ہے (۳)۔ فغہاء کی اصطلاح میں جو چیز بہت مشکل ہووہ تاممکن کے درجہ میں شار کی جاتی ہے (۳)۔

المدخل الفقهي العام ٢/٣٠٠١

حواله بإلا ١٠٠٣/٣

شرح المجلة، المقدمة ص ١٥٨

٣٥ ـ قاعده كليه: إعْمَالُ الْكَلامِ أَوْ لَى مِنُ إِهْمَالِهِ

# كلام كوبامعنى بنانااس كے مهمل قرار دينے سے بہتر ہوتا ہے۔

ا ممال سے مراد کوئی تھم دینا، کوئی قانونی معنی پہنا نا اور اس پر کوئی قانونی نتیجہ مرتب کرنا ہے۔ اہمال کے معنی کوئی عملی نتیجہ مرتب نہ ہونا اور کوئی قانونی مفہوم نہ پایا جانا ہیں۔ اگر قانون سازیا کسی قانونی نصرف رکھنے والے کسی شخص کی طرف سے جب پچھالفاظ یا عبارت ہوئی جائے اور اس کے دومطلب نکلتے ہوں ، ایک مطلب کی رو سے اس پر نہ تو کوئی قانونی تھم مرتب ہوتا ہواور نہ اس کا کوئی عملی نتیجہ نکلتا ہواور دوسرے مطلب کی رو سے اس پر کوئی قانونی تھم مرتب ہوتا ہواور اس کا کوئی عملی نتیجہ بھی نکلتا ہو، تو اس عبارت یا لفظ کے لاز ما وہ معنی لیے جاتے ہیں جن کی رو سے اس پر کوئی قانونی تھم مرتب ہوتا ہواور اس کا کوئی عملی نتیجہ بھی نکلتا ہو۔

قانونی تھم مرتب ہوتا ہواور اس کا کوئی عملی نتیجہ بھی نکلتا ہو۔

مثلاً کوئی شخص ایک دستاویز کے ذریعی اقرار کرے کہ میرے ذمہ فلال شخص کے ایک ہزار
روپے واجب الا داء ہیں، بید نہ کج کہ بیرقم کیوں اور کس مدین واجب الا داء ہے۔ پھروہ ایک
دوسری دستاویز کے ذریعے اقرار کرے کہ میرے ذمہ اس شخص کے ایک ہزار روپیہ واجب الا داہیں،
تواس کے ان دونوں اقراروں کو الگ الگ معنی پہنائے جائیں گے اور دونوں پر الگ الگ قانونی
نتائج مرتب ہوں گے۔ اس ہے دو ہزار روپے کی ادائے کا کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کا بید بیان قبول
نیس کیا جائے گا کہ بیدونوں اقراراکی ہی رقم کے بارے ہیں ہے، اس لیے اس کے ذمہ صرف ایک
ہزار روپے واجب الا داء ہیں۔

کوئی شخص بیدومیت کرے کہ میرے ترکہ بیں سے سورو پے فیرو برکت سے کام بیں صرف کردیئے جائیں۔ پھرا کیک اور ومیت بیں کے کہ میرے ترکہ بیں سے سورو پے نیکی کے کام بیل صرف کردیئے جائیں۔ پدونوں ومیتیں الگ الگ قرار دی جائیں گی۔ اس کے ترکہ بیل ووسو روپے نیکی کے کام پرون کی کہ اس کے ترکہ بیل ووسو روپے نیکی کے کام پرفریج کرنے کا تھم دیا جائے گا اور وارثوں کی بید لیل قبول نیس کی جائے گی کہ ان دونوں ومیتوں سے ایک ہی وصیت مراوشی ، ابتدا صرف ایک سورو پے فرج کرنے کی اجازت

دی جائے<sup>(۱)</sup>۔

٣٦ ـ قاعده كليه: لا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِي مُقَابِلَةِ التَّصْرِيحِ

صراحت کے مقابلہ میں دلالت کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔

یہ قاعدہ ان معاملات وا حکام میں بہت اہم ہے جہاں کی شخص کے ارا دہ کا تعین مقصود ہو۔ مثلاً کو کی شخص کو کی خاص لفظ ، جملہ یا فقرہ استعال کر بے تو اس کا سیحے مفہوم متعین کر کے بیہ طے کرنا کہ مثلاً کو کی شخص کو کی خاص لفظ ، جملہ یا فقرہ استعال کر بے تو اس کا سیحے مفہوم متعین کر کے بیہ طے کرنا کہ مثلاً ایجاب وقبول تھا یانہیں ، یا از ن ومنع تھا یانہیں ، یا اس سے رضا مندی کا پہتہ چاتا ہے یانہیں وغیرہ وغیرہ ۔

ولالب حال يعنى ما حول اورصورت حال كى گوائى سے اس وقت كام ليا جاتا ہے جب صرت كام موجود نه ہو۔ اگر صرت كلام موجود ہے تو جاہے دلالت حال اس سے متعارض ہوت ہمى كى ارادہ كے تعین بل اس سے مدونيس لى جاتى ۔ كيونكه صرت كلام سے جس منہوم واراوہ كا پتا چاتا ہے وہ يقتى ہوتا ہے اور دلالت حال سے جواراوہ كا جرہوتا ہے وہ نانى ہوتا ہے اور السقیدن لا بسزول بالشك (يقين شك سے زائل نہيں ہوتا)۔

اگرعقد أن بین آیت کی اوا نیکی تک سامان فروخت کوروک لیا جائے اور فریدارکواس کا جند ندویا جائے تو اگر فریدار قیت کی او نیکی سے پہلے سامان فروخت کا تبند لے لے اور فروخت کا تبند میا ہوجا تا کنندہ خاموش رہے تو سمجھا جائے گا کہ اس کی اجازت سے تبند ہوا ہے۔ اب اس کا بیری فتم ہوجا تا ہے کہ وہ سامان فروخت روک سکے۔ اب وہ فریدارسے محض قیت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ بیتھم اس مورت میں ہے جب فروخت کنندہ نے با قاعدہ صراحت سے بیشرط طے نہ کی ہو۔ اگر وہ صراحت اس مورت میں ہے جب فروخت کنندہ نے باقاعدہ صراحت کے بیشر طاحے نہ کی ہو۔ اگر وہ صراحت اس کو قیت مطاکر کے کہ وہ اس وقت تک فریدار کو سامانِ فروخت کا قبضہ نیں وے گا جب تک اس کو قیت وصول نہ ہوجا ہے۔ پھر فریدار فروخت کنندہ کے دہ اس این فروخت کا تبندہ کو سامانِ فروخت کا قبضہ لے لے اور فروخت کنندہ خاموش رہے تو بیخا موشی رضا مندی شار نہیں ہوگی۔ فروخت کنندہ کو سامانِ فروخت کا فروخت کنندہ کو سامانِ فروخت کا فروخت کنندہ کو سامانِ فروخت کا فروخت کا فروخت کنندہ کو سامانِ فروخت کا فیکھتے کہ سامانِ فروخت کنندہ کو سامانِ فروخت کا فیکھتے کا مورخت کنندہ خاموش رہے تو بیخا موشی رضا مندی شار نہیں ہوگی۔ فروخت کنندہ کو سامانِ فروخت کا

ا المدخل الفقهي العام ٩٤٢/٢

قبضہ دالیں لینے کا اختیار رہتا ہے۔ فروخت کنندہ کو بیا ختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ سامانِ فروخت کو اس وفت تک اپنے پاس رکھے جب تک اس کو قبمت ندل جائے <sup>(۱)</sup>۔

اگروتف کی اصل دستاویزگم ہوجائے اور پھے پہتہ نہ چلے کہ اس کی آ مدنی کہاں اور کیے خرج کر خرج کی جائے تو جو طریقتہ پہلے سے چلا آ رہا ہوا ور متولی اور منتظمین جس انداز سے پہلے سے خرج کر سے آ رہا ہوا ور متولی اور منتظمین جس انداز سے پہلے سے خرج کر تے آ رہے ہوں ، فرض کیا جائے گا کہ وقف نامہ بیل کھا ہوا تھا۔ کیونکہ اب تک ایک خاص انداز سے اخراجات کرتے چلے آنے کا مطلب بی لیا جا سکتا ہے کہ وقف کرنے والے نے ای طرح طے کیا تھا۔ لیکن اگر اصل دستاویز دستیاب ہوجائے اور پہتہ چلے کہ متولی حضرات اس سے ہے کریا اس کے بیک کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اصل دستاویز کے مطابق کا م کیا جائے گا۔

اس سے واشح ہوا کہ اس قاعدہ کا اطلاق اس صورت میں ہوتا ہے جب ولالتِ حال اور تفریخ دونوں ایک وقت میں موجود ہوں۔ لیکن اگر صرف دلالتِ حال موجود ہے اور اس کے مطابق کام ہور ہا ہے اور ابعد میں کوئی ایک تضریح آتی ہے جو دلالتِ حال سے متعارض ہے تو پھراس بعد میں کام ہور ہا ہے اور بعد میں کوئی ایک تضریح آتی ہے جو دلالتِ حال سے متعارض ہوگا جو دلالتِ حال کے دیا ہوگا جو دلالتِ حال کے دیتے ہیں ہوگا جو دلالتِ حال کے نتیجہ میں پہلے ؛ ختیا رکیا جا چکا ہے (۱)۔

دلالتِ شرع بھی صراحت سے زیادہ توی ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص اپنی ہوی کوطلاتی رجی دسے کر یہ کے کہاں نے رجوع نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد چھ ماہ یا اس سے کم مدت میں اس مطلقہ کے ہاں ایک بچہ نم لے تو اس بچے کا نسب اس شخص سے ثابت ہوگا اور اس کا رجوع نہ کرنے اور غلوت سے جہ نہ کرنے کا نسب اس شخص سے ثابت ہوگا اور اس کا رجوع نہ کرنے اور غلوت سے جہ نہ کرنے کا شرح تو کی اپنی صراحت خلوت سے جہ نہ کرنے کا مرت کے قول باطل قرار پائے گا۔ اس لئے کہ شری دلالت ملکف کی اپنی صراحت سے قوی تر ہوتی ہے (۳)۔

ا - المدخل الفقهي العام ٢/٢٥٩

٣ - والهالا ١/٣١٢

٣٠ شرح المجلة، المقدمة ص ٣٠

٣٦-قاعده كليه: إذَا تَعَذَّرَ إِعْمَالُ الْكَكَلامِ يُهْمَلُ

جب کلام کو ہامعنی بنا نامشکل ہوتو وہ کلام مہمل قر اردے دیا جائے گا۔ جب کلام کو بامعنی اور با اثر بنانا مشکل اور ناممکن ہو جائے لیعنی اس کے کوئی حقیقی یا مجازی معنی نه نکالے جاسکیں، یا کسی اور وجہ ہے کلام کومعقول اور بامعنی بنانا مشکل ہو مثلاً وہ کلام کسی حکم شریعت سے متصاوم ہو یا لفظ کے دومعانی میں مشترک ہونے پر کوئی ایک معنی مراد لینے کے لیے کوئی قرینه یا دلیل نه ہوتو اس کلام کومبمل ، بیکار ، لغوا ور بے معنی قر ار دے دیا جائے گا اور اس کا کوئی اثر اور بتيجه مرتب نبيس ہوگا۔

اس ناممکن ہونے (تعذر) کی دواقسام ہیں:

ا \_ تعذر حتى: اس كى مثال بيه كدا يك فض عدالت كے مائے بيد عوىٰ كرتا ہے كہ فلا سفض نے میری آئکھ پھوڑ دی ، یا ایک شخص عدالت کے روبر واعتراف کرتا ہے کہ میں نے فلا اس کا ہاتھ کا ث ڈ الا ہے۔ حالانکہ اس کی آگھیجی سلامت ہے اور اس کا ہاتھ بھی ، تو بیدوعویٰ اور اعتراف دونوں مہل

ای طرح کوئی مخص اینے کمی ہم عمر ما قریب العرفنص کے بارے میں دعویٰ کرے کہ بدمیرا بیناہے، باکس دوسرے تابت النب اڑ کے کے متعلق کے کہ بدمیرا بیٹا ہے توبیہ می تعذر حتی ہے۔اسے اعتل وعادت محال قرار دیتے ہیں۔

٢- تعذر شرى: كوئى مى ياعتراف كرے كد ميرے مال باب كر كه بيل سے ميرى بهن بحصت دو گنا وصول کرے کی تو میمل کلام مانا جاتا ہے۔ اس کا کوئی قانونی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ البت الوہ بیا قرار کرے کہ میرے ماں باپ کے ترکہ میں سے میری بہن اتنی مقدار مال کی مستحق ہے ( جا ہے ہیمقداراس کے اپنے حصہ سے دو گزاہو) تو بیا قرارتے ہوگا۔ کیونکہ ایبااستحقاق کسی اورسب کی بنیا دیر مجی ہوسکتا ہے، ضروری تبیں کہ دراحمث بی کی بنیا دیر ہو<sup>(۱)</sup>۔

المدخل الفقهى العام ٢/ ١٠٠٨

٣٨ \_ قاعده كلّيه: ٱلْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَغُو وَ فِي الْغَايْبِ مُغْتَبَرّ

حاضر چیز میں اس کے وصف کا بیان لغوا ور غائب چیز میں معتبر ہوگا۔

کسی چیز کا وصف بیان کرنے کا مقصد اسے جنس ، نوع اور صفت میں دوسری اشیاء سے جدا اور میتز کرنا ہوتا ہے۔ بیامراس صورت میں حاصل ہوجاتا ہے جب کسی موجود چیز کی طرف اشارہ کر کے اس کو متعین اور میتز کردیا جائے اور اگروہ چیز غائب ہوتو ضروری اوصاف کے ساتھ اس کا ذکر کردیا جائے۔ اگر چیز عاضرا در موجود ہوتو وصف بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ، اس کی طرف اشارہ کا فی ہوتا ہے کیونکہ اشارہ توصفی بیان سے بہت توی ہوتا ہے۔

اگر کسی صورت میں جنس کا بیان ہوا وروصف اس سے مختلف ہو، مثلاً کوئی شخص ایک محوث ہے گئے طرف اشارہ کر کے کہے: یہ سیاہ رنگ کا محوث المیں نے تنہیں فروخت کیا۔ ورحقیقت وہ محوث المی طرف اشارہ کر کے کہے: یہ سیاہ رنگ کا محوث المین نے تنہیں فروخت کیا۔ ورحقیقت وہ محوث المجور سے رنگ کا تھا تو یہ نئے سیح ہوگ ۔ سیاہ یا براؤن کا وصف لغو قرار پائے گا۔ جنس لیعنی محوث المونا ہونا وصف کا درست ہے، صرف وصف کا اختلاف ہے۔ جب جنس کی طرف حسی اشارہ کیا جائے تو وصف کا اختلاف ہے۔ جب جنس کی طرف حسی اشارہ کیا جائے تو وصف کا اختلاف ہے۔

اگر کسی صورت میں شے کی جنس ہی مختف ہوجائے مثلاً فروخت کنندہ کے : میں نے الماس کا یہ پھر تہہیں اتنی قیمت میں فروخت کیا ۔ خریدار قبول کر لے ۔ بعد میں معلوم ہو کہ وہ کا کا کٹوا تھا تو یہ بیج باطل ہے کیونکہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس کی جنس ہی مختف تھی ۔ یہاں اشارے کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ بیان کردہ جنس کا اعتبار کیا جاتا ہے ۔ جنس کے اختلاف کی صورت میں نام لینا اشارے کی نسبت ہے زیادہ تو می ہوتا ہے ۔

لین جہاں کوئی چیز غائب ہو وہاں اشارہ سے کام نہیں چلتا کیونکہ بیمکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذااگر کسی غائب چیز کی نوع اور وصف بیان کیا گیا ہو، بعد میں وہ چیز بیان کے خلاف ظاہر ہوتو وصف کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر ایک مختص کیے: میں نے اپنا سیاہ محموثر ااتنی قیمت پر تہمیں فروخت کیا۔ اب اگر بعد میں وہ محموثر اسرخ رنگ کا لکلے تو خریدار کوا ختیار ہے کہ وہ چاہے تو پوری قیمت پر اسے خرید لے اور چاہے تو تھے کونٹے کر دے۔اہے خیارِ وصف کہا جاتا ہے (۱)۔

٣٩ ـ قاعده كلِّيه: لا يُنسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَلَكِنَّ السُّكُوْتَ فِي مَعُرَضِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبَيَانِ بَيَانٌ

خاموش مخض کی طرف قول منسوب نہیں کیا جا تا، نیکن بیان کی صورت پیش آ جانے پرسکوت بیان منصور ہوتا ہے۔

علامه ابن تجيم (م 4 4 و ه ) نے بيقاعده يول بيان كيا ہے: لا يسسب إلى ساكت قول ( خاموش مخض کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جاتا )۔انہوں نے اس قاعدہ کے تحت جومثالیں دیں ہیں ان میں ایک بیہ ہے کہ کوئی چخص کسی اجنبی کو دیکھے کہ وہ اس کا مال فروخت کر رہا ہے،لیکن وہ خاموش رہے اور اسے نہ رو کے تو اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ اس نے اجنبی کو وکیل بنا دیا ہے۔ ای طرح قامنی کسی بیچ یا بیوتو ف کو دیکھے کہ خرید وفر وخت اور تنجارتی لین دین کرر ہا ہے اور ا ہے پچھے نہ کے تواس سے بیمطلب لیما سی جہنیں ہوتا کہ قاضی نے اس کولین دین کی اجازت دے دی ہے۔

یے قاعدہ اس قدر بیان کرنے کے بعد علامہ ابن جیم نے کہا ہے کہ اس کے بہت سے استثناءات ہیں۔ان کے بقول بہت سے امورا سے ہیں جہاں خاموشی گفتگو کے قائم مقام ہوتی ہے۔ انہوں نے ایسے سے امور کی مثالیں دی ہیں (۲)\_

مبجلة الأحكام العدلية كم تبين كاخيال بك كما مدا بن تجيم كابدات المحيح نبيل بـ قاعدہ اپنی جگہ درست ہے لیکن علامہ ابن تجیم نے اسے ناممل بیان کیا ہے جس سے ان کو بدا مجھن پیدا ا ہوئی اوران کو ۳۷ استناءات مانے پڑے۔ کمل قاعدہ جیسا کہ مجلّہ کے مرتبین (۳)نے بیان کیا ہے، وى ہے جو أو يرورج ہے۔

شریعت نے معاملات کولوگوں کے کلام سے مربوط کیا ہے۔ لوگوں کے کلام سے ان کے

شرح المجلة، المقدمة ص ١٧٦١ وبايند

اينجم الأشباه والنظائر الههم واليمد

مجلة الأحكام العدلية كاوقد علالماحظهو

مقاصد کا اظہار ہوتا ہے۔ا حکام الفاظ پر بنی ہوتے ہیں۔اس لیے سکوت پر کوئی تھم مرتب نہیں ہوتا۔ لیکن اس قاعدہ میں بیاشٹناء ہے کہ جہاں کلام و بیان کی ضرورت پٹین آئے اور اس ضرورت کے با وجود کوئی شخص خاموش رہے تو اس صورت میں اس کا سکوت کلام کا درجہ دکھتا ہے۔

یہاں ووصور تیں ممکن ہیں: ایک بید کہ اس نے پچھے کہا ہوا ور دومری بید کہ اس نے پچھے نہ کہا ہو۔ اب یہاں نہ کہنا تو بقبی ہے اور کہنا مشکوک ہے۔ لہذا دلالتِ سکوت سے جوتول معلوم ہوسکتا ہے وہ مشکوک ہے اور اس وقت تک مشکوک سمجھا جائے گا جب تک مضبوط قر ائن سے اس کی تا مکی نہ ہو۔ مشکا ایک شخص بیرد کیھے کہ کوئی دومراشخص اس کی کسی چیز کو قبضہ میں لے کر اسے کسی تیسر سے

مثلاً ایک مص ید بھے کہ لوئی ووسرا علی اس کی چیز لو بعضہ بیل ہوتا۔ وہ بعد بیل فخص کے ہاتھ بچ رہا ہے۔ یہ فخص خاموش رہتا ہے تو اس ہے اس کا حق فتم نہیں ہوتا۔ وہ بعد بیل فروخت کی جانے والی شے پر اپنی ملکیت کا وعویٰ کر سکتا ہے۔ بیج کے وقت اس کی خاموشی کو شہ تو اجازت کے مفہوم بیں لیا جاتا ہے اور نہ بیا خاموشی اس کی طرف سے فروخت کنندہ کی ملکیت کا اعتراف بھی جائی ہے۔ بیتھم اس صورت بیل ہے جب فروخت کنندہ اصل ما لک کا شوہر یا قر بی عزیز موتو تی کے وقت اس کی خاموشی اس اعتراف کے نہو۔ اگر فروخت کنندہ ما لک کا شوہر یا قر بی عزیز ہوتو تی کے وقت اس کی خاموشی اس اعتراف کے نہ ہو۔ اگر فروخت کنندہ ما لک کا شوہر یا قر بی عزیز ہوتو تی کے وقت اس کی خاموشی اس اعتراف کے قر بی اعزاء کا بیا سشناء استحمان کی بنیاد پر ہے تا کہ لوگ رشتہ واروں کے ذریعہ بیکا م کرا کے دوسروں کا مال و دولت ہتھیا نے اور انہیں دھوکا دینے کا موقع نہ پاکسیں۔ مزید بر برآس ان دونوں کے درمیان کر بی عزیز داری اور میل جول خوداس بات کا قرینہ ہوتا ہے کہ اس محض کو تیج کے نافذ العمل قرار دینے جانے برکوئی اعتراف نہیں ہول خوداس بات کا قرینہ ہوتا ہے کہ اس محض کو تیج کے نافذ العمل قرار دینے جانے برکوئی اعتراف نہیں ہے۔ قیاس بی جاہتا ہے کہ اس محالمہ میں قریبی عزیز اور اجنبی میں کوئی فرق نہ بدرا)۔

فرین برکوئی اعتراف نہیں ہے۔ قیاس بی جاہتا ہے کہ اس محالمہ میں قریبی عزیز اور اجنبی میں کوئی فرق نہ بردا)۔

اس قاعدہ بیں مَعْرَضِ الْحَاجَةِ إِلَى الْبِيَانِ لِينَ كُفتگو كِموقع سے مرادالي صورت حال ہے جہاں كى فاموثى كاكوئى واضح مغيدم لياجا سكے۔ ہرايباموقع جہاں كى فخص كوا پئى ڈات سے كى ففصان ، ضرر يا دھوكہ كے دفعيہ كے ليے يولنا چاہيے اور وہ و ہاں نہيں بولنا تو اس كا صاف مطلب سے المدعل الفقهى العام ۱۹۲۳/۲ مراحہ ۱

ہوتا ہے کہ وہ اس نفصان ، ضرر یا دھو کہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یا ایسے مواقع پر جہاں خاموثی ہی کورضا بجھنے کار دان ہو ، وہاں بھی خاموش رہنارضا ہی کے معنی میں سمجھا جاتا ہے۔

جب قاضی مد عاعلیہ ہے سوال کرے کہ تم مدگی کے دعویٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور
وہ جوابا خاموش رہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ دعویٰ کی صحت سے انکار کر رہا ہے۔ لہذا مدگی سے کہا
جائے گا کہ وہ جُوت پیش کرے۔ اگر مدگی جُوت پیش کرنے سے قاصر رہے اور مطالبہ کرسے کہ مدعا
علیہ ہے تئم کھانے کو کہا جائے اور عدالت مدعا علیہ سے تئم کھانے کو کہے اور مدعا علیہ خاموش رہے ، نہ
تو تشم کھائے اور نہ تئم کھانے سے انکار کرے تو سمجھا جاتا ہے کہ دہ تئم کھانے سے انکار (عکول) کر دہا
ہے۔ لہذا تکول کی بنیا د پر اس کے خلاف فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بیس ہوسکتا کہ مدعا علیہ کے بولئے
کے انتظار میں عدالت کی ساری کارروائی رکی رہے اور اس کے نتیجہ میں مدگی اور دوسرے لوگ
نقصان اٹھا ہمیں ا

٣٠ ـ قاعده كليه: لا حُجَّة مَعَ الْإحْتِمَالِ النَّاشِي عَنْ دَلِيْل

دلیل سے پیداشدہ اختال کی موجودگی بیں کوئی امر جمت نہیں رہتا۔ بے قاعدہ سب سے پہلے امام دبویؒ (م۳۳۰ھ) نے وضع کیا تھا۔انہوں نے اپنی کتاب تاسیس المنظر بیں اس اصول کوان الفاظ بیں بیان کیا :

ان التهمة اذا تمكنت من فعل الفاعل حكم بفساد فعله.

جب سی فاعل کے خلاف بدگمانی اور تہمت کی مضبوط بنیا وموجود ہوتو اس کا وہ فعل غلط قرار دیا جاتا ہے۔

بعد کے فقہاء نے امام دیوئ کے دریا فت کردہ ای اصول کوزیا وہ بہتر اور جامع الفاظ میں مرتب کر کے ندکورہ بالاشکل دی۔

شوہراور بیوی کی موانی ایک دوسرے کے حق میں، اصول کی موانی فروع کے حق میں،

ا - المدخل الفقهي العام ٩٤٣/٢

فروع کی گواہی اصول کے حق میں اور اجیر خاص کی گواہی متا جر کے حق میں قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ
یہاں اس بات کا قوی اندیشہ موجود ہے کہ بیلوگ اس تعلق کی بناء پر غلط گواہی دیں جوان کے اور
مشہودلہ (جس کے لیے گواہی دی جائے) کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے جانب داری
کا مضبوط شبہ بیدا ہوجاتا ہے۔ جب کہ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر طرح کی جانب داری سے
پاک ہو۔

کوئی شخص مرض الموت میں یہ اقرار کرتا ہے کہ اس کے فلاں وارث کا اتنا قرضہ اس کے ذمہ اس کے دوسرے ورثاء بھی ذمہ ہے۔ اس کا بیا قر ارصرف اس صورت میں قابل قبول ہوتا ہے جب اس کے دوسرے ورثاء بھی اس کی تقید ایق و تا ئید کریں۔ کیونکہ بیشبہ کرنے کے مضبوط وجوہ موجود ہیں کہ مقرابیخ اس اقرار کے ذریعے اس فاص وارث کور جے دینا اور نا جائز فائدہ پہنچا نا چا ہتا ہے۔

لین اگر بیا حمّال ایبا ہو کہ اس کی بنیا دسی مضبوط دلیل پر نہ ہو، تو ایسے احمّال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر حالتِ صحت میں اقر ارکیا جائے تو بیا لیک فطری عمل ہے۔ اس کے نفاذ میں تأمل نہیں کیا جاتا اور ان بعیدا حمّالات کونظرا نداز کر دیا جاتا ہے (۱)۔

ا ٣ ـ قاعده كليه: لا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنُ خَطوُّهُ

جس گمان کا غلط ہونا واضح ہو، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔

اس قاعدہ کا مطلب ہیہ ہے کہ جس تھم یاحق کی بنیا دخن پر ہواور بعد میں اس خن کا غلط ہونا واضح ہو جائے تو وہ تھم یا استحقاق کا لعدم متفور ہوگا۔ اس قاعدہ کے مفہوم میں اجتہا وی مسائل، عدالتی احکام اورلوگوں کے باہمی معاملات ،عقود، اقراراورعباوات سب واخل ہیں۔

کوئی شخص نمازعشاء پڑھے بغیر سوجائے۔ آدھی رات کے بعد اس کی آنکھ کھلے اور سمجھے کہ منح قریب ہے اور نم کی نماز اور اسمجھے کہ منح قریب ہے اور نماز بخر کا وقت بھی لکلا جاتا ہے۔ وہ عشاء کی نماز تفاو کی اور بخر کی نماز اوا کرے۔ نماز بخر پڑھنے کے بعد اے معلوم ہو کہ وقت نگ نیس تفااور عشاء کی تنجائش موجود تھی۔ اس کی نماز بخر

المدخل الفقهي العام ٢/٢١٩٠

باطل ہے ۔اب وہ پہلے عشاء پڑھے اور پھر فجر ادا کرے ۔اگر ای سوچ بچار میں پھر وقت تنگ ہو جائے اورعشاء کی تنجائش نہ دہے تو وہ دوبارہ تماز فجر ہی ادا کرے <sup>(۱)</sup>۔

کوئی مقروض اپنا قرض ادا کردے۔اس کے بعد لاعلمی میں مقروض کا وکیل باکفیل بھی اس کی طرف سے بیرقم ادا کردے، یا وکیل اور کفیل کے بیرقم ادا کرنے کے بعد مقروض خود بھی رقم دے دے تو میدوسری ادا نیکی کا لعدم ہوتی ہے اور لینے والے کومجبور کیا جاتا ہے کدوہ اسے واپس کرے (۲)۔

٣٢ ـ قَاعده كلّيه: مَا حَرُمَ اَخُذُهُ حَرُمَ اِعْطَاوُهُ

جس چیز کالینا حرام ہے اس چیز کا دینا بھی حرام ہے۔

جس چیز کالینا حرام ہے اس چیز کا دینا بھی اس لیے حرام ہے کہ وہ ایک حرام کام میں تعاون کرنے کے متراوف ہے۔ اس لیے دینے والا بھی شریکِ جرم تمجما جائے گا۔ چناں چہر شوت لینا حرام ہے تو دینا بھی حرام ہے۔ سود لینا بھی حرام ہے تو دینا بھی حرام ہے۔ نوحہ کری (پیشہ ور بین کرنے ) کی اجرت لینا حرام ہے تو دینا بھی۔ای طرح ہرنا جائز کام کی اجرت لینا بھی حرام

لکین ضرورت کی صورت میں دینے والے کے لیے بیمنجائش نکل سکتی ہے کدا مرکوئی ابیا ضرر پہنچ رہا ہو جوالی کوئی چیز (مثلاً رشوت) دیئے بغیر ختم نہ ہو سکے تو رشوت دے کرید ضرر دور کیا جا سكتاب مثلاً كوئى شرببندا در بدمعاش كسي شريف آدى كدر بيهوجائ اوراس كوبليك ميل كرنے کے لیے اس سے رقم وصول کرنا جا ہے تو اپنی عزت کی خاطر اس کے لیےمطلوب رقم وے ویناحرام نہیں ہے۔لیکن میمنجائش اس صورت میں ہے جب اس شریبند سے خمٹنے کا کوئی اور قانونی یاعقلی راستہ

ای طرح ایک مخص سخت ضرورت میں قرض لیتا ہے۔ قرض صرف سود پر مل سکتا ہے، بلاسودی قرضه دینے پر کوئی تیارنہیں ہوتا، تو وہ مجبوراً سود پر قرض لے سکتا ہے اور اس پرسود اوا کرسکتا

ا ـ ابن نجم، الأشباه والنظائر ا/٣٩٨

المدخل الفقهى العام ٢/١٤٩

ہے۔ یا در ہے کہ بیرا جا زت سخت ضرورت کی حالت میں ہے۔

یہ اور اس طرح کی جتنی بھی صور تیں ہیں ، سب قدکورہ یالا قاعدہ سے استثناء ات ہیں کیونکہ ان سب پر قانونِ اضطرار کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان صور توں میں مال لینے والے کے لیے لیما بدستور حرام ہے ،لیکن وینے والے کے لیے بقد رِضرورت مینجائش موجود ہے (۱)۔

٣٣ ـ قاعده كلّيه: مَا حَرُمَ فِعُلَّهُ حَرُّمَ طَلْبُهُ

جس کام کا کرناحرام ہے،اس کا تکم دینا بھی حرام ہے۔ جس طرح کسی شخص کے لیےظلم کرنا، رشوت لینا، جموٹی گواہی دینا اور جموٹی تشم کھانا حرام ہے،ای طرح اس کے لیےان کاموں کا کسی دوسرے کوئٹم دینایا اسےان کاموں پرآ مادہ کرنا بھی حرام ہے۔

اس قاعدہ کا ایک استناء اہم ہے: کوئی فخص نہایت سپا دعویٰ عدالت میں فیش کرے لیکن مدعا علیہ کر جائے اور دعویٰ کی صحت سے افکار کر دے۔ اب اگر چہ مدمی جانتا ہے کہ مدعا علیہ جبوٹی فتم کھائے گا، جوخود اس کے لیے کھانا نا جائز ہے، لیکن مدمی مدمی مدما علیہ سے پھر بھی فتم کھانے کا مطالبہ کرسکتا ہے (۱)۔ اس مطالبہ کے جواز کی عقب یہ امید ہے کہ شاید مدعا علیہ شم کھانے سے افکار کر دے (۳)۔

٣٣ ـ قاعده كلّيه: إذَا اجْتَمَعَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ غُلِّبَ الْحَرَامُ

جب طلال اورحرام جمع موجا كيس توحرام غالب موتاب-

بية عده ايك مديث كالفاظ به ما ثود بيس كى عبارت يون ب: مسا اجتسمع المحدلال والمحرام إلا غلب الحوام الحلال . اگر چربهت سيم وثين تي بيمديث روايت كى

ا المدخل الفقهي العام ٢/١١-١١٠١١ اين يجم الأشياء والنظائر ا/١٩٩١

٢ - اين جم الأشباه والنظائر ا/٣٩٢

٣- شرح المجلة، المقدمة ص ٥٨

ہے، کین حافظ عراتی (م ۲ ۰ ۸ ھ) اس حدیث کوسی اور متند تنظیم نہیں کرتے۔ امام بیبی (م ۲۵۸ ھ)
نے بھی اس کوضعیف قرار ویا ہے۔ امام عبدالرزاق صنعانی (م ۲۱۱ ھ) نے اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول بتایا ہے۔ لیکن کے نسز اللہ قسائس کے شارح علامہ زیلتی (م ۵ ۰ ۷ ھ) نے تبدید نالمحقائق کی کتاب الصید میں اسے حدیث قرار دیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادگرای بتایا ہے (۱)۔ بہر حال یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ میں ارشاد مبارک ہویا نہ ہو، یہ کتیہ بائلی ورست ہے اور شریعت کے بہت سے دوسرے احکام سے اس کی تائید ہوتی ہے۔

نقداوراصول فقددونوں میں اس قاعدہ سے کام لیا جاتا ہے۔ جہاں ہمی دوالیے دلائل میں تعارض (Contradiction) ہوجن میں سے ایک کا نتیجہ صلّت اور دوسری کا حرمت کی صورت میں لگتا ہو، وہاں حرمت والی دلیل کوتر جے دی جائے گی۔

اس میں اختیاط و تقوئی کے علاوہ یہ پہلوبھی پیش نظر ہے کہ احکام شریعت میں کم سے کم حد

تک بی سنخ کا اصول ما تا جائے۔ اگر یہاں دلیل حرمت کے بجائے دلیل حلّت کو ترجے وی جائے تو

دہرائن ما نتا پڑتا ہے۔ جب کہ دلیل حرمت کو ترجے ویے کی صورت میں ایک بارشن مان لینے سے مسئلہ

علی ہوجاتا ہے۔ کلیہ یہ ہے کہ ہر چیز میں حالت اصلی اس کا جواز ہے۔ اب اگر ہم دو دلیلوں حلّت و

حرمت میں صلّت کو ترجے ویں تو حرمت کی دلیل کے بارے میں مانتا پڑے گا کہ وہ منسوخ ہے۔ چونکہ

اصلا وہ چیز جا ترجی اس لیے مانتا جا ہے کہ وہ دلیل حرمت جو اب منسوخ قرار پائی ہے وہ دراصل

ایاحت اصلیہ کی نائے تھی۔ اس طرح دو تنے مائے پڑے ، جب کہ دلیل حرمت کو ترجے ویے میں یہ

مسئلہ پیش نیں آتا (۲)۔

مسئلہ پیش نیں آتا (۲)۔

اگر شکار کے جانوروں میں حلال اور حرام جانور خلط ملط ہو جا کیں تو سب جانور حرام ہوں مے۔

اگرمسلمان اور جوی دونوں ایکے تیمری پکڑ کر جانور کی گرون پر تیمری چلا ویں تو ذبیحہ

ا - ابن نجم ،الأشباه والنظائر ا/۳۰۲

٢\_ حواله بالا

رام ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

اس قاعدہ میں بیان کردہ ' حلال' کے تعیین میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ حفی فقہاء کے نزدیک اس سے مرادوہ تمام کام بیں جوکرنے چا بیں یا کیے جاسکتے ہیں۔ ان میں مباح ، مستحب ، فرض اور واجب سب شامل ہیں۔ لیکن شافعی فقہاء کے ہاں اس سے مراد صرف مباح اور مستحب امور ہیں ، فرض اور واجب امور اس میں شامل نہیں ہیں۔ لہذا جب کسی واجب اور حرام میں تعارض ہوتو حفیوں کے نزد یک حرام کواور شافعیوں کے نزدیک واجب کور تیج ہوتی ہے (۲)۔

مسلمانوں اور کا فرول کی بہت کی نشیں آپس میں ل جا کیں اور بیا لگ الگ کرنا د شوار ہو جائے کہ مسلمانوں کی نفشیں کون می میں اور کفار کی کون می ، تو سب نعشوں کو شن و بینا اور نماز جناز واوا کرنا فرض ہے۔ بیٹ افعی فقہاء کے نز دیک ہے۔ وواس کی دلیل بید بینے ہیں کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بارایک ایسی مجلس میں تشریف لے سمجے جہاں مسلمان اور غیر مسلم سب موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کواسلامی طریقہ سے سلام کیا (۳)۔

٣٥ ـ قاعده كلّيه: مَالَا يَتِمُّ ٱلْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

جس چیز کے بغیروا جب پورانہ ہووہ چیز بھی واجب ہے۔

شریعت جب کسی بات کا تھم دیتی ہے اور اس بات کا دارو مدار کسی اور چیز کے حصول پر ہو تو اس دوسری چیز کا حصول بھی شریعت کی روسے لا زم منصقر رہوتا ہے۔ مثلاً شریعت جب کہتی ہے کہ نماز کے لیے وضو کر وتو اس کا خو دبخو و مطلب سی بھی ہے کہ وضو کے لیے پانی حاصل کیا جائے ، شل خانہ جا کر ، کنویں پر جا کر ، ٹل پر جا کر یا جہاں بھی پانی موجو و ہو و ہاں جا کر پانی حاصل کر نا بھی فرض قرار پائے گا۔ جب شریعت کہتی ہے کہ جہا دکیا جائے تو وہ خو دبخو دیے ہتی بھی منصقر رہوگی کہ اتنا کھا نا ضرور کھا یا جائے کہ جسم میں ضروری تو ت موجو در ہے اور جہا دکیا جائے۔ جب شریعت کہتی ہے کہ

ا - أبن جم الأشباه والنظائر الهس

۲\_ حوى، غمزعيون البصائر ا/١٠٠١

٣\_ حواله بالا

شے مفصوبہ اصل مالک کولوٹا دی جائے تو وہ خود بخو دید مطالبہ بھی کررہی ہوتی ہے کہ شے مفصوبہ خود جا کراصل مالک کولوٹا دی جائے اور اگر ضروری ہوتو لے جانے کے اخراجات بھی ہر داشت کیے جائیں۔ جب شریعت کہتی ہے کہ اینا سی رشد ہے قبل سفیہ کواس کا اپنامال نددیا جائے تو اس سے خود بی بخو دید بتیجہ بھی نکانا ہے کہ اس مال میں تعرّر ف بھی نہ کرنے دیا جائے ، ور نہ مع مال سے کوئی فاکدہ نہیں ہے۔ امتاع تصرف کی عدم موجودگی میں امتاع مال عبث ہوگا اور شریعت کے احکام میں عبث نہیں ہے۔ امتاع تصرف کی عدم موجودگی میں امتاع مال عبث ہوگا اور شریعت کے احکام میں عبث نہیں ہے۔ ا

٣١ ـ قاعده كلّيه: التأبع ثماً بعّ معالمة علامة

تالع، تالع بى ربتا ہے۔

اس قاعدہ کا بیمطلب ہے کہ جو چیز کی دوسری چیز کے تابع (Ancillary) ہووہ تھم میں بھی اس کے تابع رہتی ہے۔ تابع سے مرادوہ چیز ہے جو کسی دوسری چیز کا یا تو کسی پیدائش جینب سے جزوہ و جیسے جانور کے بین میں دودھ، جیسے جانور کے بین میں دودھ، جیسے جانور کے بین میں کے دانت، مال کے پید میں بچے، بھیڑی اون، جانور کے بقن میں دودھ، یا وہ اس کی بنیادی ضرور یات میں سے اس طرح ہوکہ اس کے بغیر دوسری چیز کا کام نہ چل سکتا ہو، جیسے تالہ کی جانی اور مشین کن کا اسٹینڈ وغیرہ۔

کوئی فضی بھیرفروخت کرے تو اس کے بیں وہ اون بھی شامل ہوتا ہے جو رہے کے وقت بھیرٹر کے بدن پر موجود ہوتا ہے۔ کوئی فخص اقر ارکرے کہ بیٹلوار فلال شخص کی ہے تو اس اقر ار بیٹل کے بدن پر موجود ہوتا ہے۔ کوئی فخص اقر ارکرے کہ بیٹلوار فلال شخص کی ہے تو اس اقر ار بیٹل سی تلوار کا دستہ اور اس پر تلہ بھی شامل ہوتا ہے۔ کوئی فخص کا ئے رئین رکھ دے وہاں وہ بچیز اجتم دے تو وہ بھی مرتبن (Mortgagee) کے پاس رہتا ہے۔ کا بھن کا ئے فروخت ہوتو اس بھی میں اس کے بیٹ میں موجود بچیشا مل ہوتا ہے (۱)

شارح مجلّہ علامہ فالداتای نے مسلم النبوت اوراس کی شرح فواتع الرحموت کے دو تمام خطابات کے حوالہ سے الرحموت کے دو تمام خطابات میں میں تا عدہ کے دو تمام خطابات میں میں تا عدہ کے دو تمام خطابات میں میں تا میں میں تا میں میں تا میں میں ہے کہ اللہ تعالی کے دو تمام خطابات میں میں تا میں میں تا میں میں تا میں میں میں تا میں تا

<sup>-</sup> المدخل الفقهي المام ١٨٥،١٨٨/ ١

٢- حواله بالا ٢/١٠١٠ ١٠١٨

جورسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی جانب ہیں، ان میں آپ صلی الله علیه وسلم کی امت بھی شامل ہے، سوائے اس کے کہ کی مستقل دلیل سے بیٹا بت ہو کہ اس امرامت میں شامل نہیں ہے بلکہ بیرسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے (۱)۔

٣٤ ـ قاعده كلّيه: إذًا بَطَلَ الشَّيُّءُ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ

کسی چیز کے باطل ہوجائے سے اس کی ہرخمنی چیز بھی کا لعدم ہوجاتی ہے۔
اس کی ہرخمنی چیز بھی کا لعدم ہوجاتی ہے۔
استا فرصطفی زرقا کی رائے میں اس قاعدہ کے الفاظ میہونے چاہیں: اذا بسطل الشیء بسطل ما فی ضمنہ و ما بنی علیہ۔ لین جب کوئی چیز باطل ہوجائے تو اس کی ہرخمنی چیز اور اس پر قائم ہر چیز بھی باطل ہوجاتی ہے۔

جب ایک عقد باطل ہوجائے تو اس کے ضمن جس شرا نظ اور التزامات بھی کا لعدم ہوجائے ہیں۔ مثلاً مدعا علیہ مدی سے راضی نامہ کرے اور اسے پچھ معاوضہ بھی وے وے۔ بعد جس مدی اعتراف کر لے کہ اس کا دعویٰ جبوٹا ہے اور اس کا کوئی حق مدعا علیہ کے ذمہ نیس بنآ۔ مدی کے اس اعتراف کر لے کہ اس کا دعویٰ جبوٹا ہے اور اس کا کوئی حق مدعا علیہ کے ذمہ نیس بنآ۔ مدی کا لعدم ہو اعتراف سے راضی نامہ فوراً کا لعدم ہوجا تا ہے۔ اس کے نتیجہ بیس اس معاوضہ کی ملکست بھی کا لعدم ہوجا تا ہے۔ اس کے نتیجہ بیس اس معاوضہ کی ملکست بھی کا لعدم ہوجا تی ہے جو مدی کو حاصل ہوگئی ہو۔ مدعا علیہ وہ معاوضہ واپس لے سکتا ہے۔

جس طرح عقد کے باطل ہونے ہے اس کے مندر جات باطل ہوجائے ہیں، ای طرح اگر
اس عقد کی بنیاد پرکوئی نیا عقد یا تصر ف عمل ہیں آیا ہوتو وہ بھی باطل ہوجا تا ہے۔ مثلاً دوآ دمی ایک چیز
کی خرید وفروخت کریں ۔ فروخت کنندہ اور خریدار دونوں قیمت اور جیج (سامان فروخت) وصول کر
لیں ۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اس تیج ہے متعلق پیدا ہوئے والے ہر دعوی اور ہرح ہے بری
الذمہ قرار دے دیا۔ بعد میں کوئی تیسر المحض آجائے جو اس سامان فروخت کا اصل حق وار قرار
پائے۔ اب خریدار فروخت کنندہ سے اصل قیمت واپس لینے کا حق رکھتا ہے ۔ کیونکہ جب تی جی سامان
فروخت کے استحقاق کی وجہ سے کا احدم ہوجائے تو اس پر بنی جو تھر ق (ہردعوی اور حق سے براہ ت

ا ـ شرح المجلة، المقنعة ص ١٠٩

عمل میں آئے وہ بھی کا تعدم جوجا تاہے۔

٣٨ - قاعده كلّيه: قَدْ يَثُبُتُ الْفَرْعُ دُوْنَ الْأَصْلِ

بھی اصل ٹا بت نہ ہوئے کے با وجود فرع ٹا بت ہو جالی ہے۔

ابظاہر بہ قاعدہ مجیب معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ فطری اصولوں اور عام طریق کارے ہٹ کر

ہے۔ لیکن بعض او قات قانونی معاملات میں ایسے عوامل کار فرما ہوتے ہیں جوفطری عوامل سے ہٹ کر

میں کام کرتے ہیں۔ اس قاعدہ کا تعلق عدالت کے روبر وبعض حفوق کے ثبوت سے ہے بلکہ ہیرونی فطری و نیا میں حقائق کے ثابت ہوئے ہے۔

معقلی اور منطقی طور پر میہ بات طے شدہ ہے کہ جہاں چیز کی فرع پائی جائے وہاں میہ مانتا پڑتا ہے۔ کہ اس فرع کی کوئی اصل بھی ہے جس سے میفر ع نکلی ہے۔ فرع کا وجود اصل کے موجود ہونے یا موجود رہنے کی دلیل ہے۔ لیکن قانونی حقوق وفرائنس کو جاہت کرنے کے اپنے وسائل اور طریقے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میدوسائل اور طریقے فرع کے جوت کے لیے تو قرائم ہوجا کیں لیکن اصل کے جوت کے لیے تو قرائم ہوجا کیں لیکن اصل کے جوت کے لیے قرائم مدہوں۔

ا- المدخل الفقهي العام ٢/٢١-١-٢٢-١

کوئی تخص دواشخاص کے خلاف دعویٰ کرے اور کیے کہ ان میں ہے ایک نے جھے ہے ایک ہزار رو بیہ قرض لیا ہے اور دومرے نے اس کی اوا لیگی کا ذر مدلیا ہے یعنی وہ گفیل بنا ہے ۔ لیکن مدی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اصل مقروض اٹکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کوئی قرض نہیں لیا۔ گفیل اقرار کرتا ہے کہ ہاں میں نے اس کے قرض کی اوا لیگی کا ذر مدلیا تھا۔ چونکہ مدی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے وہ اصل مقروض کے خلاف اپنا دعویٰ ٹابت نہیں کرسکا۔ جب کہ فیل نے اقرار کرتا ہے اس لیے کہ قاعدہ کرے اس کے کہ قاعدہ کے انسان کے اپنے اقرار پراس کا مواخذہ کیا جاتا ہے۔

لیکن اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ اصل قرض کے بغیر کفالہ وجود بیں آسکتا ہے، قانون کا ہاتھ بغیر کمالہ وجود بیں آسکتا ہے، قانون کا ہاتھ بغیر کسی عدالتی اور قانونی شوت کے حرکت بیں نہیں آتا، اس لیے وہ مقروض کے خلاف ہجھ نہیں کرسکتا۔ رہا کفیل تو اس کا اثر خود کفیل ہی پر پڑتا ہے، اصل مقروض پر نہیں، کیونکہ اقرار ججت قاصرہ ہے (۱)۔

٣٩ \_ قاعده كلّيه: البّاطِلُ لَا يَقْبَلُ الْإِجَازَةَ

## کسی باطل امر کی اجازت ،اجازت نہیں ہوتی ۔

باطل چیز کسی صورت بیس نا فذنہیں ہو سکتی ، خواہ کوئی و دسرا شخص اس کی اجازت و ہے۔
مثلاً پاگل شخص کوئی لین دین کرے تو وہ عقد باطل کہلاتا ہے ، کیونکہ پاگل شخص فاقد الأہلیت
ہوتا ہے۔ اگر وہ صحت مند ہونے کے بعد اس عقد کو بحال کرنا چاہے تو درست نہیں۔ کیونکہ اس تشم کا
عقد اس و فت کا لعدم ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی عقد موقو ف نہیں ہوتا کہ پاگل کی صحت یا بی اور اس کی
ا جازت تک معلّق رہے۔

کوئی ولی یا وص بیجے کے مال میں کوئی تیز ع کرے، یا غین فاحش کے ساتھ کوئی چیز نیج ڈالے۔ جب بچہ ہالغ ہوتو اگر وہ اس عقد کی اجازت دے دے تو اجازت کے ہا وجود بیعقد جائز دسیج

المدخل الفقهي العام ٢٠١/٢-١-٢١

نہیں ہوتا۔ کیونکہ اصل کا رروائی کے وفت وہ عقد باطل تھاا ور باطل کسی اجازت کو قبول نہیں کرتا۔

اگر کوئی مخص نضولی (Third party) کے کیے ہوئے عقد کو ابتدأ مستر د کر دے ، بعد میں اس کی اجازت و بے تو اس اجازت سے وہ مستر د شدہ عقد بحال نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ پہلے استر دا د ہی ہے باطل اور کا لعدم ہوجا تا ہے۔وہ اجازت سے بحال نہیں ہوسکتا۔

ا یک شخص نے ایجاب کیا۔ دوسرے نے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اب بعد میں وہ پہلے ا یجاب کی بنیاد پر دوبارہ قبول نہیں کرسکتا۔اس لیے کہ جب پہلے اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تفا تو وه ایجا ب خو د بخو د باطل اور کا لعدم ہو گیا تھا ، اب و ہ بحال نہیں ہوسکتا <sup>(۱)</sup>۔

٥٠ - قاعده كليه: المُمُتَنِعُ عَادَةً كَالْمُمُتَنِعِ حَقِيْقَةً

جو چیز بالعموم ناممکن مووہ حقیقت میں ناممکن جیسی ہی موتی ہے۔ حقیقنا اور وا قعنا ناممکن چیز وہ ہے جو مجھی وقوع پذیر نہیں ہوسکتی۔ لہذاالیں کسی چیز کا دعویٰ سرے سے (ab initio) قبول نہیں کیا جاسکتا اور اسے ابتدائی میں (prima facie)مستر دکر دیا جائے گا۔مثلاً کوئی مخص اینے ہم عمر کمی مخص کے بارے میں دعویٰ کرے کہ بیمیرا بیٹا یا باب ہے، توب وعوى بغيركسى مزيدتاً مل كيمستر دكرد ياجا تاب-

عام طور پرمکن (ممکن عادی) ہے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس کے وقوع پذیر ہونے کاعقلی طور پرامکان تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ عمو ما وقوع پذیر نہیں ہوتی ۔مثلاً کو کی صحف جوسب لوگوں کے علم و یقین کے مطابق بہت تھک دست اور نا دار ہو، یکا بیک مید دعویٰ کرے کہ فلاں دولت مند صخص نے ساری دولت مجھے ہے قرض کی تھی۔اگر چہ عقلاً ایہا ہونا تو ممکن ہے لیکن عام طور پر ( عاد تا) ایہا نہیں ہوا كرتا ـ اس كي جب تك بين اينا ذر نيدا مدنى ثابت ندكر يه كرب اوركس ذر بيدس بدوولت اس کولمی تھی ، نداس کا دعویٰ سنا جاتا ہے اور نداس کی پیش کردہ کوا ہیاں قبول کی جائیں گی۔ کوئی و تف کا متولی میدوعوی کرے کہ اس نے و تف کی و کیے بھال کے لیے فلا ال رقم خرج

المدخل الفقهي العام ٢/٢٢٧\_٢٢٢

Marfat.com

کر دی ہے۔ وہ رقم اتنی بڑی ہو کہ عام طور پراننے کام میں اتنی بڑی رقم خرچ نہیں ہوا کرتی تو اس متولی کا نہ یہ دعویٰ سنا جاتا ہے اور نہ اسے اپنے اس دعویٰ کے حق میں کوئی ثبوت پیش کرنے کی اجازت ہوتی ہے <sup>(۱)</sup>۔

# قوا عديا بت معاملات د يواني

ا ١ - قاعده كلّيه: آلاصل بَوَاءَةُ الذِّمَّةِ

#### اصل بیہے کہ ذمہ داری سے برات ہے۔

ذمہ سے میر مراد ہے کہ انسان کی شرع عقد کے ذریعے خود کو دومرے کے حق میں پابند
کرنے کا اہل ہو۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی چیز کے وجوب یا لا زم ہونے کی ذمہ داری سے بری
ہو<sup>(۲)</sup> ۔ کیونکہ جب انسان و نیامیں آتا ہے تو ہر شم کے قرض اور ذمہ داری وغیرہ سے پاک اور خالی
ہوتا ہے۔ جو چیز بھی اس کے ذمہ کوئی قرض یا ذمہ داری پیدا کرتی ہویا کوئی حق اس پر عاکد کرتی ہووہ
بعد ہی میں پیدا ہوتی ہے (<sup>(۳)</sup>۔

کوئی فخص کسی دوسرے کے ذمہ کسی وجہ ہے کسی التزام (Obligation) کا دعویٰ التزام (Obligation) کا دعویٰ کرے، چاہے اس کا سبب کچھ بھی ہو مثلاً کسی عقد کے نتیجہ میں ہو یا اتلاف کے نتیجہ بیں ہو۔ مخالف فریق اس دعویٰ کی صحت ہے انکار کرے تو ہار ثبوت مدگی پر ہوتا ہے۔ کیونکہ فریق مخالف کو حالت اصلی لین براء سیا ذمہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ حالت ظاہری ہے اس کی تا سکی ہوتی ہے تا وفئیکہ اس کے خلاف تا بت نہ ہوجائے (سم)۔

اگرکوئی شخص کنواری بالغدائر کی پربیدوی کیا کدائر کی ہے ولی نے ائر کی کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ لڑکی کا نکاح کر دیا اور جب لڑکی کو نکاح کی اطلاع ہوئی تو اس نے خاموشی اختیار کر

المدخل الفقهي العام ٢/١٥٩

٢٠ - شرح المجلة، المقدمة ص ٢٧\_٢٥

٣- المدخل الفقهي العام ٢/١٩٠٠

سم حواله بالا

لى - الرك دعوىٰ كے جواب میں كے: میں نے نكاح ردكر دیا، تو الركى كا تول معتبر ہوگا (۱) \_ ۵۲ - قاعده كليه: اللَّاصُلُ فِي الْاُمُورِ الْعَارِ ضَيةِ الْعَدَمُ عارضى امور میں اصل ان كاعدم ہوتا ہے ۔

یمال محلة الاحکام العدلیة کے مرتبین نے الامور کی جگد الصفات کالفظ استعال کیا ہے (۲) لیکن استاذ مصطفی از رقاء نے اس کے بجائے الامسود کے لفظ کور جے دی ہے۔ ان کی رائے جس یہ قاعدہ صرف صفات بی پڑبیں بلکہ مستقل بالذات امور مثلاً عقود وغیرہ پر بھی نا فذہوتا ہے۔ پھرامور کا لفظ فقہاء کے بال کثرت سے مستعمل ہے اور اس جی امور مستقلہ اور صفات ووثوں شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے بھی امور کا لفظ ذیادہ موزوں ہے (۳)۔

امور عارضہ ہے مرادوہ امور ہیں جواصل صورت حال یا غالب صورت حال میں موجود نہ ہو۔ ہوتے ہوں، لینی عام اور غالب حالات میں جن کا عدم وجود، وجود کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہو۔ ان محاملات میں اگر بیا ختلاف ہو جائے کہ بیموجود ہیں یا معدوم اور وجود یا عدم وجود دونوں کی ولیل نہ ہوتو ان کا معدوم ہونا فرض کیا جاتا ہے۔ کیونکہ عدم ہی اصل صورت حال ہوتی ہے جس کا ہونا فین موتا ہے۔ الباراعدم کو معتقد ہوتا ہے بیکن وجود بعد میں پیدا ہوتا ہے جس کا ہوتا یا نہ ہونا مشکوک ہے۔ لہذا عدم کو وجود پر ترقیح دی جاتی ہے۔

دوافراد کمی جانور کی خرید وفروخت کالین دین کرتے ہیں۔ بعد میں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ جانور تندرست تھا یا بیار ، تو فروخت کنندہ کی بات ہی معتبر مانی جاتی ہے جو تندرسی کا مدعی ہے۔ کیونکہ بیاری ایک امر عارض ہے اور تندرسی ایک فطری اور اصلی کیفیت ہے۔

کوئی شخص مدی ہوکہ اس نے فلال کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، یا فلال نے میرا مال تلف کر دیا،
یا فلال نے فلال جرم کا ارتکاب کیا۔ عنا علیہ افکار کرتا ہے۔ یہاں کسی شوت کی عدم موجودگی میں
فرض کیا جاتا ہے کہ مدعا علیہ کی بات درست ہے تا آ تکہ مدی اس کے خلاف کوئی شوت پیش کرے۔

المقدمة ص ٢٦

٢- مجلة الاحكام العدلية رقور ٩

٣- المدخل التقهى العام ٢/- ٩٠

کیونکہ بیسب امور لینی معاہدہ ، اتلاف اور ارتکاب جرم عارض امور ہوتے ہیں (۱)۔

۵۳ ـ قاعده كلّيه: الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلْ دَا عَلَى مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلْ دوسر دوسرے كى ملكيت بين تصرّ ف كاتھم باطل موتا ہے۔

کسی چیزیا منافع کا مالک ہونے سے پیدا ہونے والاحق ملکیت کہلاتا ہے۔شریعت نے صرف مالک کے لیے اس کی مملوکہ شے میں تصرف کاحق تشکیم کیا ہے (۲)۔ جو چیز کسی کی ملکیت ندہو، اس میں وہ تصرف کا کہن ندہوں اس میں وہ تصرف کے ایسا ہر تھم کا لعدم ہوتا ہے جودوسرے کی ملک میں تصرف کی خاطر ویا جائے (۳)۔

کو کی شخص دوسرے سے کہے کہ فلا ن شخص کا مال لے لو، یا اسے ضائع کر دو، یا اسے دریا میں بھینک دو، یا اسے جلا دو، یا فلال کی بکری ذیخ کردوتو اس تھم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہ شخص اس تھم پڑھمل کرتے ہوئے مال ضائع کردے تو وہ خود ہی تاوان ادا کرنے کا یا بند ہوتا ہے، تھم وسینے والا یا کہنے والا یا مشورہ دینے والا یا بندنہیں۔

یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ما مور کوعلم ہو کہ جس مال کے ضائع یا خرج کرنے کا عظم و یا گیا ہے وہ آ مرکانہیں ،کسی اور شخص کا ہے ۔لیکن اگر اسے بینا کم رہو یا اسے بیتا کر دیا گیا ہو کہ بید مال عظم وینے والے ہی کا ہے تو صاحب مال اپنا تا وان ضائع کرنے والے ہی سے وصول کر یے والے ہی کہ بید مال عظم دیے تا وان اوا کرنے والے کا کام ہے کہ وہ اوا نیک تا وان کے بعد وہ رقم آ مرسے وصول کرے یا نہ کرے۔

کوئی شخص کس کے پاس اپنا کچھ مال ود اینت رکھوا دے اور کے کہ میرے مرنے کے ابعد میر رقم میرے بیٹے کو دے دینا۔ وہ شخص ایسے ہی کرے اور پہلے شخص کے مرنے کے بعد وہ رقم اس کے بیٹے کو دے دے۔ بعد میں پینا چلے کہ منونی کا ایک وارث اور بھی ہے تو وہ شخص (وولع) اس کا تاوان

ا ـ المدخل الفقهي العام ١٩٩٩/٢

٢ - شرح المجلة، المقدمة ص ٢٢٠

٣ـ المدخل الفقهي العام ١٠٣٩/٢

د وسرے دارث کوا دا کرنے کا پابند ہے۔ کیونکہ مودع (ود بعت رکھوانے والے) کی وفات کے بعد وہ مال ود بعت ورثاء کی مِلک میں آجا تا ہے۔اس لیے مودع کا وصیت کرنا کہ بیر مال متعدد مالکوں میں ہے کی ایک مالک کووے دیا جائے ، باطل اور کا تعدم ہے (۱)۔

اگر وائن (Creditor) مدین (Debtor) سے کہے: میرا دین (Debt ) دریا میں بھینک دو۔ مدین وین کے برابر رقم دریا میں پھینک دے تو مدین بری الذمہ نبیں ہو جاتا کیونکہ دین کا تعلق اس خالص مال ہے نہیں جواس نے دریا بروکر دیا۔ بلکہ اس سے مراد و وہنفل ہے جوکس کے ذیمہ موجود ہے۔ مدین نے جو مال دریا برد کیا وہ اس کا اپنا مال تفا۔ کوئی شخص اپنی ذ مہ داری دریا برد نہیں کرے سکتا۔ دائن کا تھم باطل اور کا لعدم ہے اور ذین بدستور مدین کے ذمہ رہے گا<sup>(۲)</sup>۔ دائن نے غير كى ملكيت مين تصرف كالحكم ويا تفاء ندكه ايني ملكيت مين \_

٥٣ ـ قاعده كلّيه: لايَجُوزُ لأَرْحَدٍ أَنْ يَّتَصَرَّفَ فِي مِلْكُ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِ تمی کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے کی مِلک میں بلا اجازت تھر ف کرے۔

مجلة الأحكام العدلية من بلا اذن كبيائ بلا اذنه آياب (٣) ، يعني ما لك كي ا جازت کے بغیر کی مخص کی ملک میں تصرف جائز نہیں ہے۔استاذمصطفیٰ زرقاء کی رائے میں اگر محض بلا اذن ( اجازت کے بغیر ) کے الفاظ ہوں تو زیادہ مناسب ہے۔ کیونکہ بعض اوقات مالک کی ا جازت کے بغیر قانون یاشر بیت کی اجازت ہے بھی کمی کی ملک میں تھڑ ف کیا جاسکتا ہے (سم)۔ ملك غير مين تعز ف دوطريقوں سے ممكن ہے:

ا۔ تعرّ نے تعلی

المدخل الفقهي العام ٢-٢٠١٢

مجلة الاحكام العدلية رقم ٩٦

المدخل الفقهي العام ٢/ ١٠٣٨) سماب

۲۔ تھر ف قولی

تصر ف نعلی سے مراد مثلاً کی کی چیز لینا ،اسے خرج کر ڈالنا ؛ دراس سے مماثل معانی ہیں۔
اگر بیسب امور بلا اجازت ہوں تو ان کا شار تعد کی میں ہوتا ہے جس کا فاعل غاصب متصور ہوتا ہے
اور تا وانِ ضرر کی ادا لیگی کا پایند ہوتا ہے ۔لیکن اگر بیتصر ف عرف یا قانون وشر بعت کی اجازت سے
ہوتو ضان (Compensation) کی ادا لیگی نہیں ہوتی ۔مثلاً کوئی چروا ہا اجرت پرلوگوں کی بحریاں
چرا تا ہو۔ان میں سے ایک بکری زخی ہوجائے جس کے گھر تک زندہ پینچنے کی اُ مید نہ ہوتو چروا ہا اس

تصرّ نے تولی کسی عقد کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلاً دوسرے کا مال نیج دینا، دوسرے کی چیز ہیہ کردینا، رھن رکھ دینا، اجارہ یااعارہ کر دینا وغیرہ۔اس میں ذراتفصیل ہے:

اگر تھڑ ف تولی کے بعد مصر ف اس پرعمل درآ مدکر کے مثلاً وہ چیز خریدار، موہوب لہ، مرتهن ،متنا جریامتعیر وغیرہ کو دے کراس تھڑ ف کو کمل کر دے تو بیتھڑ ف فعلی ہو جاتا ہے اور اس پر غاصب کے احکام جاری ہوتے ہیں۔

اگر ہات قولی تھڑ ف ہے آ مے نہ بڑھے تو بیتھڑ ف فنولی شار ہوتا ہے۔ کی دوسرے کی فاطر اس کی مرض ، اجازت یا رضا مندی کے بغیر کوئی کام کرنے پر وہ دوسرا اس کام کی تو یُق فاطر اس کی مرض ، اجازت یا رضا مندی کے بغیر کوئی کام کرنے پر وہ دوسرا اس کام کی تو یُق (Agent subject to کر دے تو کام کرنے والے کو فضولی محتوز نے کام کرنے والے کو فضولی اجا کہ اجازت پر موقوف ہوتے ہیں۔ اگر مالک کی اجازت پر موقوف ہوتے ہیں۔ اگر مالک کی اجازت سے پہلے محتوز ف اس تھڑ ف کو مملی جامدنہ پہنا کے تو مالک کا اس میں کوئی فاص ضر نہیں ہے۔ اے ہروقت بیا فتایار حاصل ہے کہ وہ اس تھڑ ف قولی کو جائز اور نا فذالعمل یا مستر و کر دے۔ تولی تعرز ف کو بھی بعد میں جائز اور نا فذالعمل قرار و یا جاسکتا ہے (۱)۔

ا - المدخل الفقهي العام ١٠٢٦/١-١-١٠٦٩

۵۵-قاعده کلّیه: اَلْعِبُرَةُ فِی الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِی لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِیُ عَلَم عقود میں مقاصداور معانی کا اعتبار ہوتا ہے، نہ کہ الفاظ اور ان کی ترکیب اور بناوٹ کا۔

عقد سے مرادفریقین کا کسی امریش اپنی ذات پر ذمدداری لے کرخودکواس کا پابند کر لینا
ہے (۱) ۔ عقو دخاص مقاصد کے تحت وجود میں آتے ہیں۔ عقو دومعا ہدات میں استعمال کیے گئے الفاظ
اور عمارات کی ترکیب کے مقابلہ میں بیرمقاصداور معانی اہم ہوتے ہیں۔ جب کسی معاہدہ میں درج
الفاظ اور عمارتوں کی تشریح کی جائے تو الفاظ اور ان کی ترکیب اور بنادے کے بجائے ان کے مقاصد
ومعانی کا عتبارکیا جاتا ہے۔

کوئی مخص کی جہر کرے اور عوض کی شرط رکھ دے۔ مثلاً یہ کہے: بین تہمیں یہ چیز فلاں چیز کلاں چیز کلاں چیز کلاں چیز یا آئی رقم ادا کروو۔ اس عقد پر جبہ کے عوض جبہ کرتا ہوں ، یا اس شرط پر جبہ کرتا ہوں کہتم جھے فلاں چیز یا آئی رقم ادا کروو۔ اس عقد پر جبہ کے بجائے گئے کے احکام جاری ہوئے ہیں۔ اگر چہ عاقد نے یہاں جبہ کا لفظ استعال کیا ہے لیکن دراصل یہ عقد گئے ہے۔ لہذا اگر جبہ کی گئی چیز میں کوئی عیب ہوتو وہ خیار عیب کے تحت واپس کی جاسمتی میاور موہوب لہ اپنا وہ عوض واپس کے جواس نے دیا ہو (۱)۔

اگرکوئی فخص کے: میں مید مکان تہمیں ہر ماہ کے لیے اتنی رقم پر عاریتا دیتا ہوں، یا کوئی عورت بیغام نکاح دینے والے سے کے: میں نے تہمیں استے مال کے عوض اپنانفس ہبدکیا، یا ایک مدیون وائن سے کے: میں نے اس قرض کے عوض جو آپ کے ایک ہزاررہ پیدی صورت میں جو پر ہے، یہ پڑ اایک ہزاررہ پیدی صورت میں جو پر ہے، یہ پڑ اایک ہزاررہ پیدی فروخت کیا لیکن شرط ہے ہے کہ جب میں قرض اوا کردوں تو آپ یہ کے گرا جھے واپس کردیں گے۔ دوسرا فریق اس طرح یہ عقود قبول کر لے تو پہلی صورت میں یہ عقد اجارہ، دوسری میں بی تا ہے۔

أ- شرح المجلة، المقدمة ص ١١( بحواله مجلة الاحكام العدلية كاوتوراه)

٢... المدخل الفقهي العام ٢/٩٩٢

٣- شرح المجلة، المقدمة ص ١٢

٥٦ ـ قاعره كلّيه: تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمِلْكِ كَتَبَدُّ لِ الدَّاتِ

سبب ملکیت میں تبدیلی کسی چیز کی ذات میں تبدیلی جیسی ہے۔

یہ قاعدہ ایک حدیث سے ماخوذ ہے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ (آزاد کردہ لوغری) کے گھرتشریف لائے۔ ہانڈی ہیں گوشت پک رہاتھا۔
آپ کوشور بہ کے ساتھ روٹی بیش کی گئے۔ آپ نے فرمایا: کیا ہیں مینییں دیکھتا کہ اس ہانڈی ہیں
گوشت بھی ہے؟ گھروالوں نے جواب دیا: ہاں ،لیکن وہ صدقہ کا گوشت ہے جو حضرت بریرہ کو ملاتھا
اور آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیها صدقہ و لنا هدیہ (۱) ، یعنی بیاس
پرصدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ وتخدہے۔

یہ گوشت حضرت بربرہ کوصدقہ دیا عمیا تھالیکن ان کی ملیت میں آ جانے کے بعد ان کی ملیت میں آ جانے کے بعد ان کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدید ہو گیا تھا۔ اس حدیث سے ٹابت ہوا کہ کسی چیز کی ملیت کا سبب بدل جائے ہے اس کی ذات میں تبدیلی پیدا ہوجاتی ہے۔

اس قاعدہ کلّیہ پر بہت سے فقہی مسائل مرتب ہوئے ہیں۔ مثلاً زیدایک محور اعلی کو پیچہ بعد میں زید ہی علی سے وہ محور اخرید لے اور دیکھے کہ وہ محور ابہرایا لنگر اسے اور بی عیب اس وقت سے موجود ہے جب زید نے علی کو بھی بیچ سے پہلے یہ محور اکسی اور شخص سے خریدا تھا۔ اب زید کو بیہ حق نہیں کہ خیار عیب کی بنیا د پر بیم محور ایس لے فروخت کندہ کو واپس کر ہے۔ کیونکہ اب جو محور الزید کی مکیت میں آیا ہے اس کی بنیا دایک نیا سیب ہے اور وہ سیب علی سے خریداری ہے۔ اب موجودہ مکیت میں آیا ہے اس کی مابقہ خریداری سے نہیں رہا۔

زیدا پی گھڑی علی کو ہبد کر وے۔علی وہ گھڑی نے وے یا ہبد کر دے،لیکن دوبارہ کسی ذریعہ مثلاً ہبہ خریدیا وراحث وغیرہ سے علی کوئل جائے۔اب زیدعلی سے وہ گھڑی اس بنیا دیروا پس نہیں لے سکتا کہ وہ اینے ہبدہے رجوع کرنا جا ہتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس بیر گھڑی دوسرے

ا - صحيح البخارى، كتاب الطلاق، باب لايكون ييع الأمة طلاقا

ذر بعد کی وجہ سے ہے۔ اس لیے سبب ملکیت تبدیل ہوجانے کی بنا پر سمجھا جاتا ہے کہ گھڑی بھی بدل سنگی ہے (۱)۔

٥٥ ـ قاعره كلّيه: السَّاقِطُ لَا يَعُودُ

### تحسى ساقط شده امر كااعا ده نبيس موتابه

اس قاعدہ کا بیہ مطلب ہے کہ جو حق ایک بار کسی سبب سے ساقط ہوجائے تو وہ ہمیشہ کے لیے کا لعدم ہوجاتا ہے، پھروہ بحال یا زندہ نہیں ہوسکتا۔جس طرح کوئی اور معدوم چیزوا پس نہیں آ سکتی ای طرح معدوم حق بھی واپس نہیں آ سکتا۔

مثلاً دائن نے مدین کو قرض ہے بری کر دیا تو دائن کا حق سا قط ہوگیا۔ اب اگر وہ ہے موس کرے کداس نے فلطی کی اور دہ اپنے کے پر پچھتائے تو اس سے دائن کا حق دوبارہ بحال نہیں ہوسکت اگر فروخت کنندہ قیمت وصول کرنے سے پہلے بی سامان فروخت خریدار کو دے وے تو فروخت کنندہ کا بیحق ساقط ہو جاتا ہے کہ وہ قیمت کی پوری وصولیا ٹی تک سامان فروخت کو روک دکھے اور اس کا قبضہ خریدار کو ندد ہے۔ اب بیحق دوبارہ بحال نہیں ہوسکتا۔ لبذا وہ شے سامان فروخت کو والی نہیں ہوسکتا۔ لبذا وہ شے سامان فروخت کو والی نہیں ہوسکتا۔ لبذا وہ شے سامان فروخت کو والی نہیں ہوسکتا۔ لبذا وہ شے سامان فروخت کو والی نہیں سے اسکتا (۲)۔

کے حقوق ایسے ہیں جو ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوتے۔ اگر صاحب حق انہیں ساقط کر دے، چھوڑ دے یا دستبرداری اختیار کر لے تب بھی وہ حقوق کا لعدم نہیں ہوتے ۔ حق دار بعد میں بھی ان کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ ایسااس لیے نہیں ہے کہ وہ حقوق کا لعدم ہونے کے بعد بحال ہو سکتے ہیں، بلکہ ان کا مطالبہ کرسکتا ہے۔ ایسااس لیے نہیں ہیں۔ ایسے حقوق کا پایا جانا اس قاعدہ سے متعارض نہیں ہے اور نہ وہ حقوق اس ناعدہ کی استثنائی صورت کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس قاعدہ کے تحت آتے ہی ۔ فرہ نہیں ہیں۔ شہیں ہیں۔

مثلاً كوئى فخض چيزوں كى مكيت اپنى ذات سے فتم نہيں كرسكتا، البته شرى اسباب كى بنا پركسى

ا۔ المدخل الفقهي العام ٢/١٠١/- ١٠٢٨-

ا۔ حوالہ بالا ۱۰۲۲/۲

اور کو منتقل کرسکتا ہے۔ بیٹیس ہوسکتا کہ مثلاً کوئی شخص اپنی گاڑی ہے اپنی مِلک ساقط کر وے اور کسی د وسرے کی مِلک میں بھی اے منتقل نہ کرے۔ای طرح وقف کا مستفید (موقوف علیہ)اگر (مدت تقادم کے اندراندر) ایناحق ساقط کر دے اور چھوڑ دے تو وہ ددبارہ (مدت نقادم سے پہلے پہلے) اس کا مطالبہ کرسکتا ہے<sup>(۱)</sup>۔

سوال ریہ ہے کہ اس کا ضابطہ کیا ہے کہ کون سے حقوق ساقط ہوسکتے ہیں اور کون سے ساقط نہیں ہو سکتے ۔ قدیم نقباء کرام نے غالبًا اس پہلو پر بحث نہیں کی ۔ جدید فقہاء میں علامہ احمہ زرقاء نے اپی غیرمطبوعہ شرح المقواعد میں اس مسئلہ پر بحث کی ہے۔ انہوں نے حتی نقطۂ نظر کی حد تک نقبهاء کی بحثوں سے استنباط کر کے ایک ضابطہ وضع کیا ہے جس کی مدد سے ان دونوں حقوق کے ما بین تمیز کی جاسکتی ہے۔

استاذ علامه احمد زرقاء فرمات بین که ساقط ہوجانے والے حقوق میں حسب ذیل جار ياتنى موجود بوتى بين:

ساقط کرتے وقت وہ حق موجود ہو۔ کسی سائقہ یا آئندہ ہونے والے حق کا اسقاط درست

اس حق کا تعلق کسی عین (چیز) کی ملکیت ہے نہ ہو۔

اس حق میں صاحب حق کی مصلحت اور مغاونمایاں اور غالب ہو یا خالص ای کی مصلحت و مفاد ہو۔ چنانجے دقف کے متولی یا پیتم کے وصی کی جانب سے جائیدا و وقف یا مال بیتم میں حق تصرف کوسا قط کرنے سے وہ حق سا قط نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اس حق میں خودمتولی یا وسی كاحق ندخالص ہے اور ندغالب۔

صدود کی سزائیں بھی مجنی علیہ (Aggrieved person) یا ولی الأمر کے ساقط کرنے سے ساقط نہیں ہوتیں، کیونکہ وہ حق اللہ ہوتی ہیں۔ بخلاف قصاص کے کہ وہ ساقط کرنے ے ساقط ہوجاتا ہے۔ تصاص میں بندے (صاحب تن) کافن عالب ہوتا ہے لین اے

المدخل الفقهي العام ١٠٢٥/٢

سزا کی نوعیت لیخی قصاص یا دیت ما بدل سلم کے تعین کاحق ہے۔

اس اسقاطِ حق کے نتیجہ میں کوئی غیر شرع صورت حال پیدا نہ ہوتی ہو۔ مثلاً کوئی شخص ایک چیز رہن رکھ دیے اور بعد میں اسے فر دخت کر دے۔اب خریدا رکوا ختیار ہے کہ یا تو نیج ختم كركے اپنی رقم واپس لے لے یا رہن كے فتم ہونے كا انتظار كرے اور جب رہن چھو نے توسامانِ فروخت كا قبضہ لے لے۔اگروہ اپنے اس اختیار كوسا قط كردے تورانح رائے مير ہے کہ وہ ساقط نہیں ہوتا کیونکہ سامانِ فروخت کے قبضہ کی بابت اس کاحق محض معلّق ہو کر رہ جائے گا اورمعلوم نہیں کب تک رہن چاتا رہے اور اے انتظار کرنا پڑے۔ بیا یک ایسا ضرر ہے جس کی شریعت میں مخوائش نہیں ہے۔شریعت کا بدایک طے شدہ اصول ہے کہ ا نسان کوکوئی اییا ضرر برداشت کرنے پرمجبورنہیں کیا جا سکتا جوعقد کا لا زمی تقاضا اورمنطقی بتیجہ ندہو، جا ہے عاقد اس پرراضی ہی کیوں ندہو<sup>(1)</sup>۔

٥٨ ـ قاعده كليه: مَنِ اسْتَعْجَلَ الشَّيْءَ قَبُلَ أَوَانِهِ عُو قِبَ بِحِرُمَانِهِ

جو قبل از ونت کسی چیز کے حصول میں جلدی کرے، اسے اس شے

سے محرومی کی سزادی جاتی ہے۔

اس قاعدہ سے بیمراد ہے کہ جو تھی کسی چیز کواس کے وقت سے قبل حاصل کرنا جا ہے یا اس ، چیز کا فائدہ وقت ہے قبل حاصل کرنا جا ہے ، اسے بطور مزااس چیزیا فائدے ہے محروم کر دیا جائے گا۔ مية قاعده سياست شرعيه كى الك صورت ب يعنى سدِّ ذرائع مين سه الك ذريعه ب-

حضرت عمر نے ایک بار میتکم دیا تھا کہ جوعورت پہلے شو ہرے طلاق پانے کے بعد دوران عدّ ت ہی دومرا نکاح کر لے، دومرا شوہر دوران عدّ ت اس سے خلوت صحیحہ کر لے تو وہ عورت دوسرے شوہر پرابدی طور پرحرام قرار دے دی جائے گی۔حضرت عمر کے اس تھم سے مندرجہ بالا قاعدہ کلیہ کی مزید وضاحت ہوجاتی ہے<sup>(۲)</sup>۔

ا۔ المدخل الفقهی العام ۱۰۲۵/۲-۱-۲۹-۱ ۲۔ حوالابالا ۱۰۱۵/۲

جو شخص جلد میراث حاصل کرنے کی خاطرا ہے مورث کوتل کر دیے تو وہ مورث کی میراث سے محروم کر دیا جاتا ہے<sup>(۱)</sup>۔

جو کوئی مرض الموت میں اپنی بیوی کوطلاق بائن دے دے اور عورت کی عدّ ت ہی میں نوت ہو جائے تو مطلقہ کومرنے والے کی میراث میں حصہ ملتا ہے۔مرنے والے نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو ورا ثت ہے محروم کرنے کے لیے طلاق دی تھی ، لہٰذااس کا بیارا دوای کی طرف لوٹا دیاجا تاہے<sup>(۲)</sup>۔

٩٥- قاعده كلّيه: مَنُ سَعَى فِي نَقُضِ مَا تُمَّ فِي جِهَتِهِ فَسَعْيُه مَرُدُودٌ عَلَيْهِ جوابے کمل کردہ امریں نقص پیدا کرنے کی کوشش کرے تو بیرکوشش اس پرلوٹا دی جاتی ہے۔

مثلًا اقرار کرنے کے بعد اس بنیاد پر رجوع کرنا درست نہیں ہے کہ پہلے اقرار میں غلطی

سب ورثاء ل كر ورشتنيم كري اور ايك وارث كيح كدم كما فلال حصه ميرا ہے۔ للذاتقيم كوكالعدم قرار دے كريہلے ميرا مال جھے ديا جائے، پھرتر كەكىتقىم كى جائے۔اس كايدوعوي نا مقبول ہے ، کیونکہ جب و ہتھیم میں شریک تھا تو گویا اس نے ضمناً ؛ قرار بھی کیا تھا کہ جن کو جو حصہ ملا ہے وہ ان کے حق کے مطابق ملا ہے اور ان کے حصہ میں میر اکوئی حق نہیں ہے۔

کوئی چھن نیچ وشراء کرے۔ بعد میں اس بنا پراسے فتح کرنے کا دعویٰ کرے کہ میں کسی اور کا نضولی (Agent) تھا اور اس نے میرے اس اقد ام کی منظوری نہیں دی۔ اس شخص کا بیروعویٰ نہیں سٰاجائے گا۔

اس قاعدہ کے بعض استثناء ات ہیں۔جس اقدام، تعمر ف یا اقرار وغیرہ ہے کسی قاصر ا بليت ( بچدا در مجنون وغيره ) كاحل مجروح موتا مو، يا وقف كونقصان پېنچا مو، يا اجماعي مغاد پر ز د آتا

ابن بم الأشباه والنظائر ا/۳۹۳، المديحل الفقهى العام ۱-۱۳/۲ ابن بم الأشباه والنظائر ا/۳۹۳، المديحل الفقهى العام ۱-۱۵/۲

ہوتو وہ اس قاعدہ کے اطلاق سے متنی ہوتا ہے۔

مثلاً کی بچہ کی جائیداد بہت اونے پونے داموں نے دی جائے تو یہ بجے نافذ نہیں ہوتی۔
وقف کی جائیداد معمولی کرایہ پراٹھا دی تو اجارہ باطل ہوتا ہے۔ کوئی شخص باغ خرید کراس بنا پر بجے فنخ
کرنا چاہے کہ فروخت کنندہ نے اسے وقف کر کے مدرسہ بنا دیا تو اجتماعی مفاد کی خاطر اس کا یہ دعویٰ
سنا جائے گا۔ ایسا ٹابت ہوجانے پرعقد شخ کر دیا جائے گا(۱)۔

٢٠ قاعده كليه: لا يَتِمُ التَّبُوعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ
 ٢٠ وَلَى تَرْعُ بِغِيرِ فِي مَمَلُ مِبْنِ مِ بِغِيرِ فِيضَدُ مَمَلُ مُبْنِ مِوتا \_

تنزع سے مراد کسی کواپی چیز کا بلا معادضہ ما لک بنا دینا ہے۔ اس قاعدہ کی روسے کوئی تنزع اس دنت تک کمل نہیں ہوتا جب تک اس چیز کا قبضہ نہ لے لیا جائے۔

اسلامی شریعت میں کسی عقد ہے متعلق عام قانون بیہ کہ و دا پیجاب اور قبول ہے کمل ہو جاتا ہے۔ جونمی ایجاب و قبول کمل ہو جائیں ، عقد کمل ہو جاتا ہے۔ لیکن عقد کی بعض اقسام الیک بھی جاتا ہے۔ جونمی ایجاب و قبول کمل ہو جائیں ، عقد کمل ہو جاتا ہے۔ لیکن عقد کی بعض اقسام الیک بھی جن جن میں تکمیل عقد کے لیے محض ایجاب و قبول کا نی نہیں ہوتا ، بلکہ موضوع عقد ( matter ) کی سپر دگی اور قبعنہ ضروری ہے۔ ایسے عقود یا نجے ہیں :

ا۔ ہیں۔ ۳۔ ایداع (بطورامانت دینا) سم۔ قرض ۵۔ رہن

چونکہ ان سب عقو دہیں بنیادی چیز ایک فریق کی طرف سے تیز ع ہوتا ہے ، اس لیے وہ عقد کی ماہیت ہیں شامل ہوتا ہے۔ ان عقو دہیں محض لفظی ایجاب وقبول بے معنی ہوتا ہے۔ مشلا اگر رہن میں رائن اور مرتبن ایجاب وقبول کرلیں تو مرتبن اور قرض وارمحض اس کی بنیا د پر مدیون کو رئبن میں رائبن اور مرتبن کرسکتا ۔ لیکن اگر اس نے خود ہی قبضہ دے دیا ہوتو اسے یہ قبضہ برقر ارر کھنے

المدخل الفقهي العام ١٠١٥/٢ [١٠]

کاحق حاصل ہوتا ہے۔ای طرح موہوب لہ اور واہب کومجبور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ہے موہوبہ اسے ویے دیے\_

اس قاعدہ سے وصیت متنتی ہے۔ اگر چہ وہ بھی عقو د تیز ع میں سے ہے لیکن اس میں چونکہ موصی کا موصی لہ کوعملاً قبضہ دینا ممکن نہیں ہے ، اس لیے اس میں احکام خلاف قیاس ٹابت ہوتے ہیں <sup>(۱)</sup>۔

الا ـ قاعده كليه: اللَّمَوَاعِيدُ بِصُورَةِ التَّعَالِيْقِ تَكُونُ لاَزِمَةُ الرَّاعِدِهِ كَالْمُونُ لاَزِمَةُ معلَّق وعدول كي يابندى لازمى ـ معلّق وعدول كي يابندى لازمى ـ مهـــــ

اصل یہ ہے کہ کوئی وعدہ قانو نا بذر بعیہ عدالت قابل پابندی اور قابل نفاذ نہیں ہوا کرتا،
عاہے نہ بہی طور پراس کی پابندی کننی ہی واجب تغیل کیوں نہ ہو۔ مثلاً ایک شخص دوسرے سے میدوعدہ
کر لیتا ہے کہ بیس تہہیں دس ہزاررو پید قرض دول گا، یا فلال چیز تہہیں پہچوں گا یا تہہیں ہبدکر دول گایا
اپنا فلال قرضہ جو تمہارے ذمہ ہے معاف کر دول گا، تو وہ شخص جس سے میدوعدہ کیا گیا ہے، اس وعدہ
کی بنیا و پرعدالت میں جاکر وعدہ کرنے والے شخص سے کوئی جن وصول نہیں کرسکا۔ البنة وعدہ کرنے والے کو چا ہے کہ اس وعدہ کرنے والے کو کا دورنہ وہ گناہ گار ہوگا۔

لیکن فقہاء نے محسوس کیا کہ اگر کوئی وعدہ شرط کے ساتھ معلّق کر دیا جائے تو پھروہ عام معنوں میں وعدہ نہیں رہتا بلکہ اس میں النزام اور ذمہ داری کا رنگ آجا تا ہے اور وہ وعدہ کرنے والے کے لیے ایک لازمی حیثیت افتیار کر لیتا ہے۔ عالبًا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وعدہ میں النزام کا رنگ آجا تا ہے تو موعود لہ (جس سے وعدہ کیا گیا ہو) اس سے دعوکا کھا سکتا ہے اور اس بات کا قوی امکان رہتا ہے کہ وہ اس وعدہ کی بنیاد پر کوئی اقدام کرڈالے (۲)۔

كو كى فخص د وسرے سے كہے: بيد كمڑى قلال فخص كے ہاتھ نے دو، اگر اس نے قبت ادا

المدخل الفقهي العام ١/٣٣٦ ٦ ١٣٠٠

٢- حواله بالا، ( بحواله هوج المجلة ازعل حير ) ١٠٢٩/٢

نہ کی تو میں ا داکر دوں گا۔اب اگر وہ اس کہنے کے مطابق گھڑی اس شخص کو چے دے اور وہ شخص قیمت ا دانه کریے تو بیروعد ہ کرنے والاضی قیمت کی ا دائیگی کا یا بند ہوگا<sup>(۱)</sup>۔

٢٢ ـ قاعده كلّيه: النَّحَرَاجُ بِالْصَّمَانِ

استفاده کی بنیادتاوان میں شراکت ہے۔

یہ ایک سیح صدیث کے الفاظ میں۔حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی میں کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں ايك شخص نے حاضر ہوكر عرض كيا: يارسول الله! ميں نے اس شخص سے بير غلام (۲) عرصہ ہوا خریدا تھا۔ بیکا فی دن میرے پاس رہا۔اب جھے اس میں فلا س عیب کا انکشاف ہوا ہے۔رسول الله سلی الله علیه وسلم نے مقدمه س کر فیصله قرما یا که غلام واپس کر دیا جائے۔اس پر مدعا عليه في عليه المعلى: يارسول الله! السخف في است ون اس غلام سے كام جوليا ہے؟ آ ب صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: السعواج بالصهان (س) استفاده کی بنیادتا دان یا نقصان میں شراکت ہے لینی جو مخص کسی چیز کا نقصان برداشت کرنے کا خطرہ مول لے لیتا ہے وہی اس سے فائدہ اٹھانے کا حق دار بھی ہوتا ہے۔مثلاً یہاں اگر وہ غلام خریدار کے قبضہ کے دوران مرجاتا تو نقصان خریدار ہی کا ہوتا ، فروخت کنندہ کا نہ ہوتا۔ چونکہ خریدار نے بہاں نقصان کا خطرہ برداشت کیا ، لہذا وہ غلام سے اس دوران مستنفید ہو نے کاحق دارجی تما

اس قاعدہ میں خراج سے مراد کسی چیز کی وہ پیداوار یا نفع ہے جواس سے حاصل ہوتا ہے۔ مثلًا زین کاغله اورسواری کا کرار به وغیره - منان سے مراد ہے کسی کو پینچنے والے ضرر کا مالی معاوضه اوا

المدخل الفقهي العام ٢/٣٠/١

ز برصد عث ال خاص دور ي متعلق ب جب يزيرة العرب من غلام ادرلوندى وبال كى معاشرت معيشت اور تجارت من كثرت سے يائے جاتے منے۔آپ جلداول، باب دوم، فعل اوّل "قرآن" من بڑھ بيك بي كدشار كانے نزول احكام من تدريج كالخاظ ركها ب-قرآن وسقت كى تعليمات اس دور من غلام اور لوندى ركف والول كو رضا كارانة زغيبات دين رهيل كدده أنيس آزادكردي بعض كنابول كالفاره بس أنيس آزادكرن كاعم ويا-يول اسلامى معاشره يس غلام اورلوندى بتدريج كم موسة على محت تقصيلى مطالعه كي ليد ملاحظه موكتاب: اسلام بس غلامى كاحقيقت، ازمولاناسعيداكبرة إدى، كمبس، بيرون مورى كيث لا مور ـ (مري)

سنن ابي داود، كتاب البيوع، ياب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً

کرنے کی قانونی ذمہداری<sup>(۱)</sup>۔

کسی چیز سے حصولِ منفعت جس طرح اس چیز کا مالک ہونے کی بنا پر ہوتی ہے، ای
طرح جب وہ چیز کسی شخص کی ضان (نقصان) میں داخل ہوجائے تو بھی وہ اس چیز سے حصولِ
منفعت کا حق دار بن جاتا ہے۔ حصولِ منفعت کا عدارا نسان کے ذمہ دار ہوجائے پر ہے کہا گروہ
چیز ضائع ہوجائے یا اس میں کوئی نقصان واقع ہوتو اسے اس شخص کی ملکیت کا ضیاع یا نقصان تصور
کیا جاتا ہے (۲)۔

کوئی مخص ایک جانور خیار عیب کی شرط پرخریدے اور اسے استعال کرے۔ پھروہ جانوروا پس کردے تو وہ اسے استعال کے بدلہ میں پچھا دانہیں کرے گا، کیونکہ واپسی سے قبل اگر جانورضا کتے ہوجا تا تو بیراس مخص ہی کا مال ضا کتے ہوتا ، باکع کو پچھ نقصان نہ پہنچتا۔

مندرجہ بالا حدیث یا قاعدہ کقیہ سے استفاع کرتے ہوئے امام ابوطنیقہ نے اپنا یہ مشہوراور معرکتہ اُراء کلیہ وضع کیا: ان المغاصب لا یسضد منافع المغصب المغلم وضع کیا: ان المغاصب لا یسضد منافع المغصب کے منافع کا ضامن ( ذمہ دار ) نہیں ہوا کرتا۔ کیونکہ مفصوب کا منافع اس کا غلّہ اور خراج ہوتے ہیں۔ پس جب کہ وہ مفصوب کا ضامن ہوا دراگر شے مفصوب اس کے قبضہ کے دوران ضائع ہوجاتی تو وہ اس کا تا وان بھکتا، اس لیے اس کے منافع کا وہ حق دار ہوتا ہے۔ وہ اس کا تا وان کیول دے۔

جلال الدین سیوطی نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہ صدیم بالا میں منان سے مراد صنان ملک ہونے کی حیثیت سے مراد صنان ملک ہے۔ یعنی جوفض جس زمانہ میں جس چیز کا مالک ہونے کی حیثیت میں اس کے منافع کا بھی جن دار ہے، جیسے خریدار۔ شوافع کی رائے میں منافع مفصوب پر اس کا انطباق سی جن دیں ہوتا (اس)۔

ا - المدخل الفقهي العام ١٠٣٣/١٠٣٣ـ١٠١٠

٢٠ شرح المجلة، المقدمة ص ٢٢١

٣ - حواله بالا ص١٣٦

٣٠٠/ سيوطىءالأشهاه والنظائر اله٢٠٠

٣٢ ـ قاعده كلّيه: اَلْغَرُمُ بِا لَغُنَّمِ

نقصان تفع کے ساتھ ہوتا ہے۔

یاس قاعدہ کاعکس ہے: السخسراج بالسنسمان لین کسی چیز کا نقصان اور تا وان وہی برداشت کرے گا جواس چیز سے مستفید ہونے کاحق رکھتا ہے۔ اس طرح کسی چیز کے سلسلہ میں جو اخراجات ہوں وہ بھی اس کے ذمہ ہوتے جیں جے اس سے استفادہ کاحق حاصل ہوتا ہے۔

عاربی(ادہار) کے طور پر لی جانے والی چیز کی اصل مالک کو واپسی کے اخراجات وہی شخص برداشت کرتا ہے جس نے اسے عاربہ پرلیا ہوتا ہے اور جواس ہے دوران عاربیمستنفید ہوتا ہے۔

ود بیت (امانت) کووا پس لینے کے اخراجات وہی برداشت کرتا ہے جس نے اسے رکھوایا ہوتا ہے اور جواس کی حفاظت کے دوران اس سے بے فکر دہتا ہے۔

و فیقد و فیقد و فیقد و کیداری (Sale deed) کی تیاری پرافرا جات فریدارا دا کرتا ہے کیونکہ مکیت کی منتقلی اس کو مور ہی موتی ہے۔

مشتر کہ جائداد کی ترمیم واصلاح کے اخراجات تمام شرکا ومطابق حصدرسدی اواکرتے ہیں۔ لقیط (لاوارث بچہ) کے اخراجات بیت المال برداشت کرتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ مر جائے تواس کا ترکیمی بیت المال کوجاتا ہے (۱)۔

٣٢ ـ قاعده كليه: ألا جُرُ وَالصَّمَانُ لَا يَجْتَمِعَانِ

اجرت اورتاوان کیجانیس ہوتے۔

اس سے بیمراد ہے کہ اجمہ ت اور تا وان کا سبب جب ایک ہی ہوتو بید ولوں ایک جگہ جمع جمہ جمہ جمیں ہوتے ۔ ضامن ہونے کا تقاضا بیہ کہ انسان کوشے کا بالک تصور کیا جائے اور مالک کا اجمہ ت اداکر نے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ اجمہ ت اداکر نے کا تقاضا بیہ ہے کہ انسان اس شے کا مالک نہ متعود نہ ہو۔ اجمہ ت اور تا وان ایک وومرے کی ضد ہیں۔ جس مقام پر انسان ضامن نہ ہو، وہاں

المدخل الفقهي العام ٢/١٠١٥

اس پراجرت کی اوا نیگی واجب ہو۔ جس مقام پرانسان ضامن ہے وہاں اس پراجرت کی اوا نیگی واجب نہیں ہے۔

مثلاً کوئی شخص کی کا اونٹ غصب کر کے اپنے استعال میں لے آئے شخص کی کہ وہ اونٹ کمزور اور لاغر ہو گیا۔ اس طرح اونٹ کی قیمت کم ہوجائے۔ اب عاصب اونٹ کے مالک کو اس کا تاوان ادا کرے گا اور اس کی اجرت عاصب پر واجب نہیں ہوگی۔

محلّة كشارح نے ال قاعدہ كى تشرح ميں يہ قيداگا كى ہے كہ! جرت اور صانت كا سبب الك ہو۔ اگر دونوں كا سبب مختلف ہوا تو اجرت اور تا وان كا جمع ہونا ممكن ہے۔ مثلاً ايك مبتاجر كا اجارہ كردہ چيز پر قبصہ بلطورا مانت ہوتا ہے۔ اگر يہ قبضہ خصب كى صورت اختيار كر لے مثلاً اس چيز ہے اجارہ كردہ چيز پر قبصہ بلطورا مانت ہوتا ہے۔ اگر يہ قبضہ خصب كى صورت اختيار كر لے مثلاً اس چيز ہے كھل منفعت حاصل كرنے كے بعداس چيز پر قبضہ خصب جس تبديل ہوجائے تو پورى اجرت اور اس چيز كا تا وان دونوں واجب ہوتے ہيں (۱)۔

بیرقاعدہ فقہائے احناف کا ہے۔ دوسرے فقہاءاسے تبول نہیں کرتے۔اس قاعدہ کا حنفیوں کے اس مشہوراصول سے گہراتھلت ہے کہ عاصب شے مفصو بہسے اٹھائے جانے والے فوائد ومنافع کا تا وان اوا کرنے کا ذیمہ دارنہیں ہوتا ہے۔

استاذشخ مصطفیٰ زرقاء کی رائے ہیں ہیہ بات نہایت ہی ججیب وغریب ہے۔ ان کے خود کی سیایک قانونی اصول کی صدید ہو حد کرنظری تعلیق (Theoretical application) کے مترادف ہے جس میں کسی عملی اور تعلیق مصلحت کو چش نظر نہیں رکھا گیا۔ ان کی رائے میں اگر یہ کلّیہ اختیا رکر لیا جائے تو حیلہ پر دازوں کو ایک گر ہاتھ آ جائے گا۔ وہ محتلف حیلوں بہا نوں سے لوگوں کے اختیا رکر لیا جائے تو حیلہ پر دازوں کو ایک گر ہاتھ آ جائے گا۔ وہ محتلف حیلوں بہا نوں سے لوگوں کے مال اور جائیدا دون سے بغیر کسی بدل (Consideration) کے خوب مستفید و نفع اندوز ہوا کر ایس کے۔ مثلاً کوئی شخص کسی چیز سے جو نفع حاصل کرنا جا ہتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نفع کے لیے وہ چیز اجر ت پر لے لیا کر کہ فلاں جگر کسی کا اور پھر اس سے خلاجر کردہ نفع کے بجائے کوئی دوسرا نفع انتھائے گا۔ (مثلاً موثر کا رکر ایہ پر لے کر کہ فلاں جگر کے لیے در کا رہے، لیکن عملاً اسے کہیں اور لے جائے )۔ اب چونکہ موثر کا رکر ایہ پر لے کر کہ فلاں جگر کے لیے در کا رہے، لیکن عملاً اسے کہیں اور لے جائے )۔ اب چونکہ

شوح المجلة، المقدمة ص ٢٢٢٠،٢٢٣

موٹر کا تاوان اس کے ذمہ میں ہوتا ہے کہ اگر وہ ضائع ہوجائے تو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس لیے اس کی اجرت واجب الا دانیس ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ موٹر کا رحادثے کا شکار ہونا شاذ اور تا درانوقوع امر ہے، اس لیے اوگ تاوان کی پرواہ کئے بغیراس طرح کا اجارہ کیا کریں گے اور لوگوں کا مال بے جااورنا جائز صرف کرنے کا ایک راستہ کھل جائےگا۔

اگر فقہائے احناف (بقول استاذ زرقاء) پیرکلیہ بناتے کہ اگر ضان واقعتاً دینا پڑجائے (مثلاً شے ماجور ضائع ہوجائے) تو اجرت اور تاوان بیک وقت واجب الا داء نہ ہوں گے، تو پچھ بات بنتی۔ مثلاً کہا جاسکتا تھا کہ منافع کی اجرت اصل قیت ہی ہیں مرغم ہوگئی ہے۔ اگر چہ یہ بات بھی کمزور دہتی ، تا ہم اس میں پچھے نہ پچھے وز ن ضرور ہوتا (۱)۔

> ٦٥- قاعده كليه: اَلْجَوَازُ الشُّرْعِي يُنَا فِي الطَّهَانَ شرى جواز ضان كِمنا في سهد

اس قاعدہ کا بیمطلب ہے کہ جس کام کا کرنایا نہ کرنا کس کے لیے جائز ہوا وراس کے وہ کام کرنے یا نہ کرنے کے نتیجہ بیس کسی کو (غیرا را دی طور پر) ضرر پہنچ جائے تو وہ فخص کو کی طان ا دا کرنے کا پابند ہیں ہوگا۔ جب شارع نے وہ کام کرنا یا نہ کرنا اس فخص کے لیے جائز قرار دیا ہے تو اس کے معنی ہے ہیں کہ اس تعل یا ترک فعل کی مسئولیت اس پرے اٹھالی گئی ہے۔

کوئی فخص خاص اپنی زمین میں گڑھا کھودے۔ وہاں کسی کی گائے آجائے اور اس گڑھے میں گر کر مرجائے تو گڑھا کھودنے والافخص صان اوا کرنے کا پابند نہیں ہوتا۔ البتہ اگروہ فخص کسی عام گزرگاہ پر گڑھا کھودے اور اس میں کسی کا جا تورگر کر مرجائے تو گڑھا کھودنے والے پرتا وال ہوتا ہے۔

سمی فخض کوکوئی لقطہ ( گری پڑی ہوئی چیز ) لیے۔ وہ حفاظت کی غرض ہے اٹھا لے اور عدالت کی اجازت سے اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ جب اس کا مالک دستیاب ہوتو وہ فخص مالک

المدخل الفقهي العام ١٠١٧/١

Marfat.com

کو وہ چیز واپس کرنے ہے انکا رکر وے اور اس چیز کی دیکھ بھال پراٹھنے والے اخراجات کی اور اسے بھال پراٹھنے والے اخراجات کی اور اسکی کا مطالبہ کر وے۔ اس اثناء میں وہ چیز ضائع ہوجائے تو بیٹھن تاوان دینے کا پابندنہیں ہے۔ البتہ اگر اس کے کوئی اخراجات ہی نہ ہوتے ہوں یا عدالت کی اجازت کے بغیر اخراجات کے کئے ہوں تو اس کو قبضہ نہ دینے کا اختیار حاصل نہیں۔ اس دوران اگر وہ چیز ہلاک ہوجائے تو تاوان واجب ہوتا ہے۔

بظاہر میہ قاعدہ اس قید کے ساتھ مشروط ہے کہ جس شری جواز کی بنیاد پر تاوان ختم ہوجاتا ہے، وہ مطلق (Absolute) ہو، کسی قید کے ساتھ مقید یا کسی شرط کے ساتھ مقید یا کسی شرط کے ساتھ مقید یا کسی شرط کے ساتھ مشروط ہوتو اس قید یا شرط کی پابندی نہ کرنے پر تاوان وا جب ہوتا ہے۔ مثلاً سڑک پر گھوڑ کے پر سوار ہوکر جانا جائز ہے لیکن میہ جواز اس قید سے مقید ہے کہ تمام ممکنہ تد امیر کے ذریعے دوسروں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ اگر کوئی شخص گھوڑ سے پر سوار ہوکر لا پر واتی سے جارہا ہوا ور جانور کسی کوزشی کر دے تو اس کا تاوان دینا پڑتا ہے۔

استاذ مصطفیٰ زرقاء کی رائے میں اس قاعدہ کے الفاظ بیہوئے چاہیں: المجواز المشوعی المصطلق بنافی الفسمان (۱) یعنی مطلق شرعی جواز صان کے منافی ہے۔ اس طرح وہ البحق وور ہو جاتی ہے جوہن مصنفین کو ہوئی ہے جس کی وجہ ہے انہیں اس قاعدہ میں بہت ہے مستشیات تلاش کرنا پڑے جی ۔ پی ۔ پی ۔ پی ۔ پی ۔

٢٢ ـ قاعده كلّيه: مَنْ مَلَكَ شَيْتًا مَلَكَ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ

جو شخص کسی چیز کا ما لک ہووہ اس کی ضروریات کا بھی ما لک ہوتا ہے۔
اس قاعدہ میں ضروریات ہے مرادوہ تمام اشیاء ہیں جو کسی چیز کے تابع ہو کرمنبوع ہی ک
طرح عبارت سے منہوم ہوتی ہیں۔ان پرعبارت کے الفاظ کی دلالت وضی (بناوٹ کے لحاظ ہے)
سے نہیں ہوتی بلکہ ان اشیاء کا اسے منبوع کے ساتھ شامل ہوتا بلاتر دواوریقین ہوتا ہے (۲)۔

ا ـ المدخل الفقهى العام ١٠٣٣/١-١٠٣٣

٢- شرح المجلة، المقدمة ص ١١٣

مکان خرید نے والا محض مکان میں کنوال کھود نے یا تہد خاندوغیرہ بنانے کاحق دار ہوتا ہے۔
بندگلی میں مکان خرید نے دالا اپنے سامنے دالے حصہ میں آید ورفت کاحق بھی رکھتا ہے۔
اگر وہ گلی ان اہلِ محلّہ کی مِلک ہوتو بقدر حصہ رسدی پیشخص اپنے مکان کے قریبی حصہ کا ما لک ہوتا ہے،
عام ہوتا ہے۔
عام محقد میں اس کی وضاحت نہ ہو۔

اس قاعدہ کا اطلاق محض ملک عین (چیز) کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملک تھے نب پہمی ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی دَلا ل (Agent) ایک چیز کسی دوکان پر بکنے کی غرض ہے رکھ دے۔ دُکان داروہ چیز کے مثلاً کوئی دَلا ل (Agent) ایک چیز کسی دوکان پر بکنے کی غرض ہے رکھ دے۔ دُکان داروہ چیز کے کہ بھاگ جائے تو دَلا ل ضامن نہیں ہوتا کیونکہ اس چیز کا دہاں دُکان پر چھوڑ دینا اس تھے کی ضروریات میں سے ہے (۱)۔

١٤ ـ قاعده كليه: المُعَلَّقُ بإلشَّرُطِ يَجِبُ ثَبُوتُهُ عِنْدَ ثَبُوْتِ الشَّرُطِ

شرط پرمعلق شےشرط کے ثبوت پر ٹابت ہوجاتی ہے۔

اس کی وجہ بیہ کے جس شرط پر وہ تھم معلق کیا جاتا ہے وہ نہ صرف منتظم کے ارادہ بلکہ شریعت کی اجازت سے اس تھم کا ایک طرح سے سبب قرار دیا جاتا ہے۔ جس طرح مسبب کا تعلق سبب سے ہوتا ہے اس تھم کا تعلق بھی شرط کے ہونے یا نہ ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر شرط پائی جائے تو تھم بھی پایا جاتا ہے ، ورنہ ہیں (۲) تعلیق بالشرط کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس وقت تو معدوم ہو لیکن اس کے وجود ہیں آنے کا امکان موجود ہو۔

مثلاً دائن مدین سے کے: اگر آئ تم میرا آ دھا قرض اداکر دوتو ہاتی میں نے معاف کیا ، یا دائن کی تیسر سے شخص سے کے: اگر آئ عدالت سے میرے حق میں مدین کے خلاف ڈگری ہوگئ تو کھرتم میرے دکیل ہوا دراس سے رقم وصول کرلو۔ یہ تیلیق بالشرط ہے۔ جب دولوں شرطیس ٹابت ہو جا کیں تو ایراء (بری کردینا) اور تو کیل جومعلّق بالشرط ہیں وہ بھی ٹابت ہوجاتے ہیں (۳)۔

اـــــــ المدخل الفقهى العام ١٠١٨/٢

٣ - حواله بال ١٠٢٨/٢

٣\_ موالهإلا ا/٥٠٥

اگرشرط اس دقت موجود ہوتو پھرا سے معلق کرنائیں کہا جاسکا بلکہ تھم فوری نافذ ہوتا ہے۔
مثلاً کوئی شخص اپنی بیوی سے کے: اگر آسان ہمارے اوپر ہے تو جمہیں طلاق ہے۔ اس صورت میں
طلاق فوراً نافذ ہوجاتی ہے۔ ای طرح اگر کسی شرط کا وجود میں آنا محال ہوتو ایسی تعلیق باطل ہے۔ مثلا
کوئی شخص اپنی بیوی سے کے: اگراونٹ سوئی کے ناکے میں واضل ہوجائے تو جمہیں طلاق ہے (۱)۔
کوئی شخص اپنی بیوی سے کے: اگراونٹ سوئی کے ناکے میں واضل ہوجائے تو جمہیں طلاق ہے (۱)۔

۲۸ ۔ قاعدہ کلتیہ: إِنَّ الْحَقَّ إِذَا سَکَانَ مِمَّا لاَ يَسَجَوَّاً فَإِنَّهُ يَنْبُثُ لِكُلُّ عَلَى الْكَمَالِ

ہ طلیہ: إن الحق إدا كان مِما لا يَتجزّا فإنه يَنبُتُ لِكُلُ عَلَى الْكُمَالِ

كس حق إدا كان مِما لا يَتجزّا فإنه يَه بِهِ عاليس تو وه كامل شكل مِن جمله حق

داروں كے ليے تابت ہوتا ہے۔

مثلاً قصاص کاحق تمام ورٹاء کو یکسال طور پر حاصل ہوتا ہے۔ ای طرح معانی ایام ابوطنینہ سب کو یکسال حق حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قاعدہ کے منطقی تقاضوں کے مطابق ایام ابوطنینہ نابانغ وارث کے بالغ ہونے کا انتظار ضروری نہیں سیجھتے۔ بلکہ اگر بالغ وارث پہلے ہی قصاص لیمنا چاہے تو لے سکتا ہے۔ البتہ اگر دونوں بالغ ہوں تو پھر بالا نفاق سب کا مطالبہ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ممکن ہے دوسرا معان کر دے۔ نابالغ بیج کا نکاح کرنے کاحق تمام اولیاء کو برابر حاصل ہوتا ہے، بشرطیکہ وہ یکسال ولایت رکھتے ہوں اور ایک سے زائد ہوں۔ مثلاً چار پچا ہیں اور دو بھائی ہوتا ہے۔ بیشرطیکہ وہ یکسال ولایت رکھتے ہوں اور ایک سے زائد ہوں۔ مثلاً چار پچا ہیں اور دو بھائی ہوتا ہے۔ بیشرطیکہ وہ یکسال ولایت رکھتے ہوں اور ایک سے زائد ہوں۔ مثلاً چار پچا ہیں اور دو بھائی ہوتا ہے۔ بیشرطیکہ وہ یکسال کو تا ہے۔ ان میں سے جو بھی نکاح کر و سے، درست ہوتا ہے۔

١٩ ـ قاعده كليه: النحيالة لا تتجزاً

خیانت قابل تقسیم نبیں ہے۔

مثلاً ایک وصی جو بہت ہے تر کات پر وصی بنایا گیا، اگر ایک میں خیانت کرے گا تو وہ تمام تر کات کی وصابت ہے معزول کر دیا جائے گا۔ بہت ہے او قاف کا گرا ان متو ٹی اگر ایک وقف

المجلة، المقدمة ص ٢٣٣

میں خیانت کر ہے تو سارے اوقاف سے اس کی معزولی واجب ہوتی ہے <sup>(ا)</sup>۔

## قواعد بإبت معاملات فوجداري

- 2- قاعدہ کلّیہ: یُضَافُ الَّفِعُلُ إِلَى الْفَاعِلِ، لَا الآمِرِ، مَا لَمُ یَکُنُ مُجْبَرًا
 جب تک فاعل زیرا کراہ ہے قعل کی نبیت اس کی طرف ہوتی

ہے، تھم دینے والے کی طرف نہیں ۔

یعنی جب تک کسی کی طرف سے جبر کیا جانا ٹابت نہ ہو فعل کی نسبت اس کے بجائے فاعل ای کی طرف ہو تی ہے۔ لیکن اگر تھم دینے والا خود کر ہیوا ور فاعل مجبور محض ہو تو اس کی حیثیت ایک آلہ سے زیادہ نہیں ہوتی اور فعل کی ذمہ داری آمر پر ہوتی ہے۔ یہاں اگر چہ المفعل کا لفظ استعال کیا گیا ہے ، لیکن مرادمحض فعل نہیں بلکہ وہ فعل ہے جو کسی تعدّی پر پہنچ ہو یعنی جس ہے کسی کے جان یا مال کو نقصان یا ضرر پہنچ آ ہو۔

کوئی فخص دوسر مے فخص کو تھے کہ فلال مال ضائع کردو، یاراستہ بیں کوئی گڑھا کھود ہے جس بیں کوئی فخص دوسر مے فخص کو تھے ہیا کوئی جرم کرنے کا تھے دیے جو کردیا جائے تو مال ضائع کرنے والا، گڑھا کھود نے والا اور جرم کا ارتکاب کرنے والا ہی ضامن ہوتے ہیں، نہ کہ تھے دالا۔ کیونکہ اصل فاعل وہی ہوتا ہے جھن تھے دیے والا فاعل نہیں ہے۔

اگر تھم دینے والا بھتا ہے۔ جب بھی تعلی کو فاعل کے بچائے تھم دینے والے کی طرف اس لیے منسوب وارتھم دینے والے ہوتی ہیں تعلی کو فاعل کے بچائے تھم دینے والے کی طرف اس لیے منسوب کیا جائے کہ وہ مکرہ ہے تو اس پر وہ تمام ذمہ داریاں عائد ہوجاتی ہیں جو مکرہ پر عائد ہوتی ہیں (۲)۔

وہ اکراہ جس کے نتیجہ ہیں تعلی کی نسبت فاعل کے بجائے تھم دینے والے کی طرف کی جاتی وہ اکراہ جس کے نتیجہ ہیں تعلی کی نسبت فاعل کے بجائے تھم دینے والے کی طرف کی جاتی ہوتا ہے۔ مثلاً اگر تھم دینے والل سلطان یا

ا ـ المدخل الفقهي العام ١٠٨٥/٢ ـ كوالرتنقيح الفتاوئ الحامدية، باب الثامن من الوقف ٢ ـ المدخل الفقهي العام ١٠٣٣/٢

حکمران ہوتو اس کامحض حکم ہی اِکراہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔

اگر تھم دینے والا کوئی عاقل و بالغ شخص ہواور مامور تا بالغ ، قاصرالاً بلیت یا مجنون شخص ہوتو پہلے ماموران افعال اوران کے نتائج کا ذمہ دار ہوتا ہے جووہ کرتا ہے یا جوا ملاک وہ تلف کرتا ہے۔ بعد بیس وہ تھم دینے والے سے ان مصارف کی وصولیا بی کاحق دار ہوتا ہے جواسے برداشت کرنا پڑیں۔عاقل بالغ شخص کاکسی نا باغ یا مجنون کوتھم دینا ہی اِکراہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔

اکراہ ہی کے عم میں تخریر (دھوکہ دہی) بھی ہے۔ کوئی شخص دوسرے سے ہے: میری سے
دیوار تو ڑ دو، یا کسی اور طریقہ سے بیتا ٹر دے کہ بید دیوار میری ہے، جب کہ وہ کسی اور کی ہو۔
مامور کو بیعلم نہ ہوکہ دیوار کسی اور کی ہے، تو مامور خود صان ادا کر کے علم دینے والے سے رجوع
کرے اور اس سے وصولی کرے۔ البتدا گراس نے کوئی غلط تا ٹر دیے بغیر بیکھا کہ بید یوارگرا دو
اور کوئی قرید بھی ایسا نہ ہوجس سے بیا لتباس ہوسکتا ہوکہ تھم دینے والا ہی دیوار کا مالک ہے (مثلا وہ
اس میں رہتا ہی نہیں ہے) تو بی تخریر کے تھم میں نہیں ہے۔

مزید برآل جہال بھی فعل کی نسبت تھم وینے والے کی طرف سے ہوتی ہے وہاں مثمان کی وصولیا بی سے دوئی ہے وہاں مثمان کی وصولیا بی سے دعویٰ مامور بی کے خلاف وائر کیا جاتا ہے۔ پہلے مامور تا وان اوا کرے اس لیے کہ وہمہا شرہے ، بعد میں ووتھم دینے والے سے وصولی کرے (۱)۔

ا ك ـ قاعده كليه: ٱلْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدُ

مباشر ذمه دار ہوتا ہے اگر چہوہ تصدآنہ کرے۔

مہاشرے مرادوہ فخص ہے جس کے براہ راست نعل کے نتیجہ میں کوئی عمل یا اڑعمل نبیدا ہو۔
یہاں وہ فخص مراد ہے جس کے براہ راست نعل سے کسی دوسرے فخص کوکوئی ضرر پہنچے۔ جس فخص کے
یہاں دہ فخص مراد ہے جس کے براہ راست نعل سے کسی دوسرے فخص کوکوئی ضرر پہنچے۔ جس فخص کے
یہاں دہ فخص مراد ہے جس کسی کا مال ضائع ہوجائے وہ اس کا تاوان ادا کرتا ہے ، چاہے وہ فعل اس
نے جان یو جھ کر کیا ہو یا غلطی اور سمو ہے۔

ا المدخل الفقهي العام ١٠٣٣/١٠٣١-١

سی می می می با وال پیسلنے اور کسی کے برتنوں پر جا گرنے سے برتن ٹوٹ جا نیس تو گرنے والے مخص کوان برتنوں کا تا وان اوا کرتا پڑے گا۔

لوہار کی دوکان ہے چنگاری اڑ کر کسی کے کپڑے جلاڈ الے تو کپڑے کے نقصان کا تا دان اوہارا داکرے کا <sup>(۱)</sup>۔

کوئی شخص لڑائی بیس کسی دوسرے شخص سے چہٹ جائے ادراس کی کوئی چیز گر کر ضاکتے ہو جائے تو چیننے والا ضامن ہوتا ہے۔البتہ اگر وہ چیز مالک کے استنے قریب گرے کہ وہ اسے شیخ حالت میں اٹھا سکے تو چیننے والاشخص ضامن نہیں ہوتا (۲)۔

٢٦- قاعده كلّيه: إذَا اجُتَــمَـعَ الْــمُبَــاشِــرُ وَالْــمُتَسَبِّبُ يُـطَــافُ الْـحُـكُــةُ إلى الْمُبَاشِرِ

جب مباشرا ورمنسب دونوں ایسے ہوجائیں تو تھم مباشر پر تھم لگا، جاتا ہے۔

مصبب اورمہا شرو و توں کے جمع ہونے کی صورت عمو ما میہ ہوتی ہے کہ مصبب کے تعل اور اس کی وجہ سے حادثہ کے جیش آئے کے درمیان کسی اور فخص کا کوئی آزادانہ نعل ہوجس کے براہ راست نتیجہ میں وہ واقعہ چیش آئے ہے ، تواس ووسر فے خص کومہا شرقر اردیا جاتا ہے اور وہی اس واقعہ کو مددار مانا جاتا ہے ۔ مصبب کی برنسبت نعل ، واقعہ یا حادثے کو وجود میں لانے کا وہ زیادہ و مددار ہوتا ہے ۔ وہ سرار مانا جاتا ہے ۔ مصبب کی برنسبت نعل ، واقعہ یا حادثے کو وجود میں لانے کا وہ زیادہ و مددار ہوتا ہے ۔ لیکن اس موتا ہے ۔ وہ اس ضرر کا تا وان بھی ادا کرتا ہے جواس نعل ، واقعہ یا حادثہ سے بیدا ہوا ہے ۔ لیکن اس کا مرحکب کا مدداری نہیں ہے ۔ وہ بہر حال اپنی جگہ پرظلم وزیادتی کا مرحکب کا مدمل بنیں ہے کہ معسب پرکوئی و مدداری نہیں ہے ۔ وہ بہر حال اپنی جگہ پرظلم وزیادتی کا مرحکب مواجو ہو ہوتا ہے ۔ جہال تک تا وان ضرر کا تعلق ہے وہ مہا شریر عاکد ہوگا ، کیونکہ نعل براہ راست اس کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے ۔

ا - المدخل الفقهي العام ٢/١٩١٧ \_١٠١٥

٣- شرح المبعلة، المقدمة ص ١٣٥٢

کوئی تخص شارع عام پرگڑھا کھودے۔ دومرافخص آ کراس گڑھے ہیں کسی کے جانور کو دھكا دے دے جہاں وہ گركر مرجائے تو اگر چەگڑھا كھودنے والانجى ظلم وزيادتى كا مرتكب ہوتا ہے جس کی سزاا ہے مکنی جا ہے لیکن جانو رکا تا وان اس تخص کو درینا پڑے گا جس نے اے گڑھے میں دھکا ویا ہو۔ کیونکہ جانور کی موت براہ راست اس کی حرکت کا نتیجہ ہے۔البنۃ اگر جانورخو دہی گڑھے میں گر كر مرجائے تو پھرمنسبب ( گڑھا كھودنے والا) ہى كو تاوان دینا پڑے گا، كيونكہ يہاں كوئى مباشر

یہاں میہ بات محوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ مباشر میں اس عمل کی اہلیت کتنی ہے اور وہ اس عمل کے نتائج کا اور اک کس قدر رکھتا ہے۔ اگر کوئی جنس سیجے کے ہاتھ میں ہتھیارتھا دے یا اس کے ہاتھ میں ہتھیار دے کراس کا ہاتھ تھاہے رکھے اور اس کے کہنے پر بچے ہتھیا راستعال کرے تو اس فعل کی ذ مدداری اس شخص پر ہوتی ہے، بیچے پر تہیں۔

اگرمباشر فاعل غير مختار ہوا وراس كى طرف نعل كى نسبت ندكى جاسكتى ہوتو مصبب اس تعل کے نتیجہ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔مثلاً کوئی شخص دوسرے شخص سے جسم پرموذی کیڑے ڈال دے ، جواسے ڈ تک ماریں تو کیڑے ڈالنے والاشخص مستوجب سزا ہوتا ہے۔اگر چہ میشخص ڈ تک مارنے کے تعل کا سبب بنمآ ہے اور ڈیک مارٹا کیڑوں کافعل ہے لیکن کیڑوں کی طرف فعل کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔وہ غير مخار فاعل ہيں (۲)\_

٣ ــ ــ قاعده كلّيه: جَنَايَةُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ

جانوروں کے ضرر کا تا وان جیس ہے۔

بہ قاعدہ ایک مشہور حدیث یا ک سے ماخو ذہے۔حصرت ابو ہر رہ اراوی ہیں کہرسول اکرم

صلی الله علیه وسلم نے قرمایا:

المدخل الفقهي العام ٢/١٠٠٤

شرح العجلة، العقدمة ص ٢٥٠

العجماء جرحها جباد (۱) جانورول كازخى كرنالغوب

عجماء سے مراد جانو ر ( بہیمہ ) ہے۔ ان کے زخم سے مراد وہ تمام نقصانات ( ضرر ) ہیں جو وہ کسی کو پہنچا کیں تو اس کا نہ کوئی مواخذہ ہے اور نہ تا وان ۔ یہاں ضرر سے مرا دوہ ضرر ہے جو جانو ر از خود کسی تحریص کے بغیر یہنچا ہے ۔ مثلاً بیل رسی تڑا کر بھا گے اور داستہ بیس کسی کی مرفی کچل د ب تو بیل کے مالک پرکوئی تا وان عائد نہیں ہوتا۔ دوآ دمیوں کے بکریاں ایک ہی جگہ چر رہی ہوں۔ ایک بکری دوسری کوسینگ مار کر زخی کر دی تو اس پرکوئی تا وان نہیں ہوتا اگر کسی جانو رکا پہنچایا ہوا کوئی ضرراس کی اپنی کسی حرکت کا نتیجہ نہو بلکہ کسی دوسرے شخص کی تحریص یا مثلاً ہشکار نے کا نتیجہ ہو تو وہاں اس قاعدہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک شخص گھوڑ ہے پر جارہا ہو۔ راستہ میں رکھی ایڈوں کی تھیلی کو گھوڑ ا دولتی مار کرسارے ایڈے تو ٹر ڈالے تو یہاں سوار کو تا وان دینا ہوگا ر نے والے کو کی شیلی کو گھوڑ ا دولتی مار کرسارے ایڈے تو ٹر ڈالے تو یہاں سوار کو تا وان دینا ہوگا ر نے والے کو کم شیل کو چشکار نے والے کو میاشک کا ردے تو چشکار نے والے کو میاشک کا دولے کو کا دان ادا کرنا پڑے گا ، کیونکہ وہ تا وان ادا کرنا پڑے گا ، کیونکہ وہ مصبب ہے (۳)۔

قواعديابت ضابطه ءشبادت

٣٤- قاعده كليه: اَلْبِينَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ بارِجُوت مرمى يرب اورتم مرعاعليه يرب -

بیا کی حدیث نبوی کے الفاظ میں جے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے روایت کیاہے (۱۲)۔

ا۔ صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب جوح العجماء والمعدن والبئر جبار بیعدیث امام بخاری، امام مالک، امام احم، آمام ابودادد، امام ترقدی، امام تساقی اور امام این ماجه نے بھی روایت کی ہے۔

٣- المدخل الفقهي العام ٢/١٠١٨

٣- والربالا ٢/١٨٠١ـ١٠١٩

٣- تمكل، الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب ماجاء في أن البينة على المدعى واليمين على المدعى على المدعى على المدعى عليه

البينة ہے مرادوا شح ثبوت ودليل اور اليه مين شم كھانے كو كہتے ہيں (١) مركى وہ ہے جو ا مرظا ہر کے خلاف دعویٰ کرے۔لہٰڈااس کی ذمہداری ہے کہ دہ اپنادعویٰ کسی دلیل و ثبوت ہے ثابت کرے۔ مدعا علیہ اس کے برعکس امر ظاہر اور حالتِ اصلیہ کو برقر ار رکھتے ہوئے دعویٰ کا انکار کرتا ے - چونکہ قاعدہ ہے: الأصل بواء ة الذمة (٢) يعنى اصل بيه بے كدانسان برطرح كى ذ مددارى سے بری ہوتا ہے، اس لیے جب تک کوئی شخص کسی دلیل ہے اس کے خلاف کوئی چیز ٹابت نہ کر دے، ا ہے بری الذمہ ہی تصوّر کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدعا علیہ کے ذمہ بار ثبومت نہیں ہے۔البتہ دروغ گوئی کے احتمال نے بچنے کے لیے اس کونتم وینے کا اصول رکھا گیا ہے بشرطیکہ مدمی ثبوت پیش کرنے ے قاصر ہوا ور وہ مدعا علیہ کوشم دلانے کا مطالبہ کرے <sup>(۳)</sup>۔

4- قاعده كلّيه: الْبَيّنَةُ لِإِثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَالْيَمِينُ لِإِبْقَاءِ الْآصُلِ دلیل کسی امر ظاہر کے برعکس کو ٹابت کرنے کے لیے اور قتم کسی امر کی اصل صورت حال برقر ارر کھنے کے لیے ہوتی ہے۔

اگر فروخت کنندہ اور خرپدار کے مابین ہیا ختلاف ہو کہ فروخت کنندہ نیج تطعی ہونے اور خریدار نے کے نتے الوفاء (۴) ہونے کا دعویٰ کرے توبار ثبوت اس فریق پر ہوتا ہے جو نتے کے نتے الوفاء ہونے کا قائل ہو، کیونکہ وہ مدی ہے اور خلاف واصل دعویٰ کررہا ہے۔ فروخت کنندہ پرمتم عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس دعویٰ کا اٹکار کرریا ہوتا ہے۔

کوئی فریق میددعویٰ کرے کہ تھے بحالت اِکراہ واضطرار ہوئی ہے، جب کہ دوسرا فریق تھے

شوح المجلة، المقدمة ص ٢١٥، ٢١٥

آب به تناعده میتیم پڑھ کے ہیں۔ ملاحظہ ہو: کلیے تمبراہ

المدخل الفقهي العام ٢/١٥٥٠ ٦,٣

ن الوفا و یہ ہے کہ کوئی ایسا مخص جے نفقد رقم کی ضرورت ہو، اپنی جائیداداس شرط پر فروخت کردے کہ وہ پیر آم خریدار کو \_ [~ والبس كرد ، كااورا بى جائدادوا بس لے لے كار بيع كى بيصورت رائ سے مختلف ہے كيونكدر ان كامقعود محض توشقى مجی ہوتا ہے اور قرض وہندوخر بدار کا جائداد سے انتفاع بھی ہے ( کشاف اصطلاحات قانون (اسلام) از ڈاکٹر ساجدالرحمٰن صد لعِي }\_

کے بحانتِ رضا ہونے کا دعویٰ دار ہو، تو پہلا فریق مدی ہوتا ہے اور دوسرے فریق ہے قتم طلب کی حاتی ہے <sup>(۱)</sup>۔

کوئی فخص کسی کی ملکیتی چیز تیسر ہے فخص کو عاریت (ادھار) دے دے اور بیخیال کرے
کہ چیز کے مالک نے تیسر ہے فخص کو بیچیز عاریتاً دینے کی اجازت دے دی ہوگ ۔ مالک اجازت
ہے اٹکار کر دے تو عاریتاً دینے والاشخص ضامن ہوتا ہے ، کیونکہ اس کا بید وی کے کہ مالک نے وہ چیز
عاریت پر دینے کی اجازت دے دی تھی۔ مالک اٹکار کر رہا ہوتا ہے اس لیے اس سے قتم کا مطالبہ کیا
جائے گا ، کیونکہ وہ ظاہر حال یعنی عدم اجازت سے استدلال کر رہا ہوتا ہے۔ اجازت دینے کے مدی
پر ہار فہوت ہوتا ہے کیونکہ وہ ظاہر حال کے برعکس ٹابت کر رہا ہوتا ہے۔ اجازت دینے کے مدی

٢٧ـ قاعده كلّيه: اَلنَّابِتُ بِالْبُرُهَانِ كَالنَّابِتِ بِالْعِيَانِ

جوام تطعی دلائل سے ثابت ہودہ ایسے ہی ہے جیسے مشاہرہ سے ثابت ہو۔

یہاں برہان اور دلیل سے مراد وہ عدائی ذرائع جُوت ہیں جو کی عدالت کے روبرو اثبات وہوئی کے لیے پیش کیے جا کیں۔ ان بیں وہ تمام واقعات، حواوث اوران کے قانونی نتائج شامل ہیں جوائے لیے پیش کیے جا کیں۔ ان بیں وہ تمام داقعات کر دیں اوران کی بنیا دیر فیصلہ دیا جا شامل ہیں جوائے لیے پیش ہوں کہ امر واقعہ کی طرح مقد مہ کو ثابت کیا جارہا ہے ، امر واقعہ اس سے مختلف سے ۔ اگر چہکوئی بعید ساا حمال ہے بھی موجود رہ جو کہ وہا بت کیا جارہا ہے ، امر واقعہ اس سے مختلف ہو۔ حلا بیا احمال کہ گواہ مجموث بول رہے ہوں اور انہوں نے اپنے جموث پر پر دہ ڈالے کے لیے تکوکاری کا لبادہ اوڑ ہر مکھا ہو، یا مثلاً بیا حمال کہ کوئی ایسا مخفی سبب موجود ہوجس کی وجہ سے مدعا علیہ بری ہو چکا ہوا در کسی کو اس کا علم نہ ہو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ وضح دلائل کے مقابلہ میں اس طرح کے تمام بری ہو چکا ہوا در کسی کو اس کا علم نہ ہو، وغیرہ وغیرہ ۔ وضح دلائل کے مقابلہ میں اس طرح کے تمام احتالات کی حیثیت موہومات کی ہے اور قاعدہ کلیے لا عبوسة للتو ہم (س) کے مطابق ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ۔

ا- شرح المجلة، المقدمة من ١٦٨

٢١٦ حواله بالا ص ٢١٩

٣- آپ بيقاعده كليه پيلے يوسيك يل الاحلاء و قاعده كليمبر١٨

قاضی اور نج کا کام بیہ ہوتا ہے کہ وہ امر ظاہر اور ثابت شدہ دلائل کی بنیاد ہی پر فیصلہ کرے۔قاضی اس بات کا پابند نہیں ہوتا ہے کہ امر واقعہ کی روسے تقالُق کا پاچلائے اور پھر فیصلہ کرے میاں کے اختیار سے باہر ہے (۱)۔

٤٤ - قاعده كلّيه: الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيةٌ وَالْإِقُوارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ بينه جمت متعديداورا قرار جمت قاصره ہے۔

گزشتہ صفحات میں آپ پڑھ بھے ہیں کہ المبینة سے مرادوہ عدالتی ذرا کع ثبوت ہیں جن سے کوئی دعویٰ ٹابت ہوتا ہے۔متعدی وہ چیز ہوتی ہے جو آگے بڑھ کر فیرتک پہنچ جائے۔اقرار سے کوئی دعویٰ ٹابت ہوتا ہے۔متعدی وہ چیز ہوتی ہے جو آگے بڑھ کر فیرتک پہنچ جائے۔اقرار سے مراد ہے کہ انسان کی دوسرے کاحق اپنے اوپر لازم کر لینے کے بارے میں بتلائے۔قاصرہ وہ ہے جوعا بڑہ وجائے۔

جو چیزتمام ذرائع ثبوت سے ثابت ہو پیکی ہوا ورعدالت اسے قبول کر کے اس کی بنیا دیر فیصلہ بھی دے دیے تو اسے حقیقت واقعیہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اقر ار کا اثر ، اقر ار کرنے والے (مقر) کی ذات تک محدودر ہتا ہے ، دوسرل پراس کا اثر نہیں پڑتا۔

مثلاً کوئی شخص اقرار کرے کہ میں نے اور زید نے ال کر فلاں شخص ہے ایک لاکھ روپیہ قرض لیا تھا جوہم دونوں کے ذمہ واجب الاواء ہے۔ اب اگر زیداس کی تقدیق نہ کرے تو محض اس اقرار کے ہموجب زید پر قرض کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی بلکہ اقرار کرنے والے ہی پروہ قرض لازم آتا ہے (۱)۔

٨ ٤ ـ قاعده كليه: الْمَرَّءُ مُوَّا خَذَّ بِاقْرَادِهِ

سی می می می می کامواخذہ اس کے اقر ار کے باعث ہوتا ہے دیوانی امور میں جو محض کوئی اقر ارکرتا ہے وہ اس سے پھرٹییں سکتا۔ وہ محض کامل اہلیت والا

المدخل الفقهى العام ١-٥٥/٢

٢- حواله بالا ٢/١٥٠١

ہو، مثلاً بچہ نہ ہو، بے عقل نہ ہوتو ما تنا چاہیے کہ جو ذرمدداری وہ اپنے سر لے رہا ہوتا ہے وہ ٹھیک طور پر
لے رہا ہوتا ہے ، کیونکہ وہ اپنی ذرمدداری کو دوسروں سے بڑھ کر جا نتا ہے۔ مزید برآں کوئی شخص
جب آج خود پر کوئی نئی ذرمدداری عائد کرسکتا ہے ، مثلاً کوئی لین دین کر کے قیمت کی ادائیگی یا سا مانِ
فروخت کی سپردگی اپنے او پر واجب کرسکتا ہے تو وہ گذشتہ کی ذرمدداری کی اطلاع کیوں نہیں د ب
سکتا۔ بلکہ اس کا فرض ہے کہ اگر پہلے ہے کوئی ذرمدداری اس پر عائد شدہ ہوتو اس سے لوگوں اور
ہالخصوص عدالت کو با خبر کر ہے ، کیونکہ حقوق کی چھیالینا حرام ہے (۱)۔

شريعت اسلامي في اقرار كه جمت بوفي كاظم ديا بـ قرآن مجيد بي ارشاد بواب: وَلْيُسَمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيئنًا وَلْيُسَمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقَّ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيئنًا

اور جو مختص قرض لے وہی ( دستاویز کا )مضمون بول کر لکھوائے اور اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈریاورزیرقرض میں ہے ہجھے کم نہ کھوائے۔

جس مخص پرکسی کاحق ہوا ہے تھم دیا جاتا ہے کہ وہ بیت تحریر کراد ہے۔ بہی اقرار ہے۔ تحریر کراد ہے کے بعد بیحق اس کے خلاف ثابت ہوجاتا ہے۔

9 ك- قاعده كليه: يَمُلِكُ الْإِقْرَارُ مَا لَا يَمْلِكُ الْإِنْشَاءُ

لبعض ہا تیں اقرار سے تو وقوع پذیر ہوسکتی ہیں، إنشاء کے ذرایدہیں۔
مثلا ایک قرض خواہ یہ چاہے کہ مشترک قرض ہیں ہے اپنا حصہ وصول کرنے کی تاریخ برد حا
دے اور دوسرا قرض خواہ اس سے افکار کرے تو پہلا بھی ایبانہیں کرسکتا۔ البتہ اگر قرض خواہ یہ اقرار
کرے کہ جب قرض واجب ہوا تھا تو اس وقت قلال تاریخ طے ہو کی تھی تو وہ ایبا اقرار کرسکتا ہے اور
اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ ای طرح مقد وف کو یہ جی نہیں کہ تا ذف کو معاف کر دے ، البتہ اگر
مقد وف میا قرار کرے کہ ہیں نے جموٹا دعویٰ وائر کیا تھا تو حدسا قد ہوجا ہے گی۔

ا\_ المدخل الفقهي العام ص ١٠٥٢/٢

کوئی شخص مرض الموت میں یہ کے کہ میں نے اپنے فلاں وارث کو جو میرامقروض بھی ہے، قرض سے بری کر دیا تو بیا براء دومرے ورثاء کی رضا مندی کے بغیرنا فذ العمل نہیں ہوتا۔البنة اگر وہ یہ اقرار کرے کہ فلاں وارث کے ذمہ میرا کوئی حق نہیں ہے تو دومرے ورثاء کواس وارث سے کی مطالبہ کاحق نہیں رہتا (۱)۔

٨٠ ـ قاعده كلّيه: يُقْبَلُ قَولُ الْمُتَرْجِمِ مُطُلَقًا

مترجم كا قول مطلقاً قابل قبول ہوتا ہے۔

مترجم اورتر ہمان ہے مراد وہ شخص ہے جو کسی زبان کی عبارت کا تر جمہ اورمنعہوم کسی دوسری زبان میں بیان کر ہے۔

اگر مدی ، مدعا علیه، گواہان اور ماہرین وغیرہ میں سے کسی ایک یا سب کی زبان حاکم عدالت کی زبان سے مختلف ہواور حاکم عدالت براہ راست ان سب یا ان میں ہے کسی سے گفتگو خدکر سکتا ہوتو ، اس صورت میں مترجم پر بجروسہ کیا جا سکتا ہوتو ، اس صورت میں مترجم پر بجروسہ کیا جا سکتا ہے جوان لوگوں کی گفتگو حاکم تک پہنچا سکتے۔ اگر ترجمان میں مندرجہ ذبل وواوصاف ہوں تو اس کی بات قابل قبول ہوتی ہے اور اس کی ترجمہ کردہ عبارت کی بنیاد پر فیصلہ دیا جا سکتا ہے:

ا۔ وہ عادل ہو، فاس نہ ہو، کیونکہ فاسق کی بات پر بھروسہ بیں کیا جاسکتا۔

۲۔ وہ دونوں زبانیں امپی طرح اس حد تک جانتا ہو کداس عیارت کے ترجمہ میں اس پر بحروسہ کیا جاسکتا ہو۔

یے ضروری نہیں ہے کہ ایک سے زائد تر جمان ہوں۔ کو ای کے نصاب کے برعکس تر جمانوں کی کوئی تعدا دم تر زنہیں بلکہ ایک تر جمان کافی ہے۔

اس قاعد و کنیہ کا مطلب سے کہ ہرفتم کے دعاوی اور ہرفتم کے ذرا کتے جوت کے من میں مرد ،عورت ، ایک یا دو ہرفتم کے ترجمان کی بات قابل قبول ہے۔ البتہ فقہائے کرام نے

ا. اين جم ،الأشباة والنظائو ا/ ١٦٤ ـ ١٦٨

حدود کے جرائم میں احتیاط کے پیش نظر ترجمان کا مرد ہونا ضروری قرار دیاہے<sup>(۱)</sup>۔

٨١ ـ قاعده كلّيه: تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلِحَةِ

حکمران کاعوام کے لیےتصرف مصلحت پربنی ہوتا ہے۔

ایک اسلامی ریاست میں بیرقاعدہ حاکم اعلیٰ ، وزراء ، بچ صاحبان ، انتظامیہ کے افسران اور متولیان وقف وغیر ہے ان اختیارات کی نہایت واضح حد بندی کر دیتا ہے جوانہیں عوام پرتصر ف کے سلسلہ میں حاصل ہوتے ہیں۔ ریاست کا حاتم اعلیٰ اور وہ تمام افراد جوان کی طرف سے مقرر ہوں ،سب اس قاعدہ کنتے کے تحت آتے ہیں۔عوام پران تمام افراد کے اختیارات بلاتحدیدا ورغیر مقید نہیں ہیں بلکہ عوام کے مفاد اور مصلحت سے محدود اور مقیّد ہیں۔ ان کے صرف وہی احکام نا فذالعمل ہوتے ہیں جن میں عوام کی مصلحت اور مفاد کا خیال رکھا تمیا ہو۔مصلحت اور مفاوے ہے ہث کردیئے جانے والے احکام غیرنا فذالعمل اور صدود سے متجاوز (Ultra vires) ہوتے ہیں۔

حضرت ابو بکرصدیق سنے جب بخوا ہیں اور روز ہے مقرر کیے توسب کو برابر رکھا اور سب کو بکیال تخواہ ملنے لگی۔ پچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا: امیر المومنین! آپ نے تعوا ہوں اور روز بیوں میں سب کو برابر کر دیا ہے، جب کہ بعض لوگوں کی خدمات زیادہ ہیں۔ انہوں نے دین کے ہرمعاملہ میں پیش قدمی کی ہے اور وہ تو ابتداء بی سے اسلام کے خادم جلے آ رہے ہیں۔ لہذا مناسب ہوتا اگر آپ ان حضرات کی تخوا ہیں اور روزینے زیادہ رکھتے جن کی

بيان كر حضرت ابو بكر صديق " نے فرمايا: تم نے جس سبقت اور خدمت كا ذكر كيا ہے ، ميں اس سے سب سے زیادہ واقف ہوں۔ لیکن یہ چیزالی ہے جس کا اصل اجراللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا۔ يهال او دنياوى زندكى كا موال ہے۔اس ميں مير ان وكي مساوات بہتر ہے بانسبت اس كے كه لوگوں کی تنخوا ہوں میں تھی بیشی کی جائے اور کسی کو کم اور کسی کوزیادہ دیا جائے۔حضرت ابو بمرصد این

المدخل الفقهي العام ١٠٥٢/٢

كعبدخلافت من يبي سلسله جاتار وا\_

حضرت عمر فاروق فطیفہ ہوئے اور فتو حات کی وجہ سے حالات بہتر ہوئے تو آپ نے خد مات والوں کو دوسروں پرتر جیجے دی اور فر مایا: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جس شخص نے جان و مال قربان کیااس کو میں دوسروں کے برابر نہیں کرسکتا۔ آپ نے مہاجرین وانصار میں سابقین اوّلین کی تنخواہ چار ہزار در ہم سالانہ مقرر کی ، اس طرح درجہ بدرجہ بعد والوں کے لیے شخواہیں کر تے گئے (۱)۔

بظاہر سے دونوں آراء اور ان کے نتیج میں ہونے والے فیطے دو مختلف سمتوں میں نظر آتے ہیں لیکن جیسا کہ مندرجہ بالا قاعدہ کا نقاضا ہے کہ حاکم کا تصرف اس طرح ہو کہ اس میں مصلحت عامہ ہو۔ عہد حضرت ابو بکر میں مصلحت عامہ ہو۔ عہد حضرت ابو بکر میں مصلحت عامہ اس عہد کے اپنے حالات کے مطابق طے ہوئی۔ یہ طے کرنے میں حاکم کے پیش نظر لا تعداد عوالل ہوتے ہیں جن سے عوام بے خبر ہوتے ہیں۔ سیاسی حالات ، رائے عامہ، ریاست کی مالی حالت اور قرآن و سقت کے دائرے میں رہتے ہوئے حکر ان کی سیاسی ضروریات وغیرہ ، یہ وہ چند عناصر ہیں جو فیصلہ سازی میں کام آتے ہیں۔ عہدِ فاروقی میں فیصلہ سازی کے لیے درکارعناصر کی نوعیت بدل چکی تھی۔ اس لیے حضرت عرش کا فیصلہ گزشتہ فیصلے کی تعنیخ تھا۔ لیکن دونوں فیصلہ قرآن و سقت کی وضعت (Scope) سے باہر نہیں تھے۔

وراصل ان تمام ندکورہ بالا عناصر کے ساتھ ساتھ حکمران کے فیصلہ کرتے وقت وہ مسنج (اصل اینے فیصلہ کرتے وقت وہ مسنج (Medthadology) بہت اہم ہوتا ہے جس کے ذریعے حکمران اپنے فیصلے پرعمل درآ مدکراتا ہے۔ حضرت عمر کی رائے ، حضرت ابو بکر تے عہد میں بھی وہی تھی جوانہوں نے اپنے دور میں نافذ کی۔ ہرد وصور توں میں رموز جہانبانی کافہم اور تنفیذ ایک کلیدی عضر ہوتا ہے۔

حضرت عمرٌ نے حضرت عمار بن یاس ٹونمازوں کا امام اور فوجوں کا سربراہ مقرر کر کے بھیجا، حضرت عبداللہ بن مسعود ٹو کو قاضی اور ناظم بیت المال بنا کر بھیجا اور حضرت عثان بن صنیف ٹو کو زمینوں کی پیائش اور آمدنی کی حکرانی کے لیے بھیجا۔ ان حضرات کے روزینے کے طور پر بیت المال است الدیوسف، کتاب انحواج می ۴۲

ے ایک بحری روزاند مقرد کردی اور بید طے کیا کہ بحری کا آوھا حصہ جس جس اس کا بید بھی شامل ہو گا، حضرت عمد اللہ بن مسعود اور حضرت عمد اللہ بن مسعود اور حضرت عمان بن حنیف کا ہوگا۔ اس موقع پر حضرت عمر نے فر مایا: جس خود کو تمہیں اس مال کے سلسلہ جس بنتیم کے ولی کے مقام پر بجھتا ہوں۔ اللہ تعالی نے فر مایا ہے ﴿ وَهَ نُ كَانَ غَينيّا فَ لُيَسْتَغُفِف وَهَ نُ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء ١٤٣] جو تخص آسودہ حال ہوا ہے (ایے مال سے تطعی کان فَقِیْرًا فَلْیَاکُلُ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء ١٤٣] جو تخص آسودہ حال ہوا ہے (ایے مال سے تطعی طور پر) پر بیز کرنا چا ہے اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر ( ایمنی بقدر خدمت ) کھے لے لے اللہ کا تم جس کی ایک سرز جن کو بین مرز جن کو تیں جاتا کہ وہال سے روزاندا کی جری وصول کی جائے گریہ کہ وہ سرز جن بین بڑی تیزی کے ساتھ خرافی و بر یادی کی طرف بڑھی ہے (۱)۔

اکی شخص بیہ وصیت کرتا ہے کہ میرے ترکہ میں ایک تہائی رقم فلاں مفید کام میں صرف کروی جائے۔ قاضی اس کے متولی کی حیثیت ہے ایک تہائی رقم میں اس کی وصیت پرعمل در آ مد کر دیتا ہے۔ بعد میں پتا ہے کہ اس متولی کے ذمہ قرض بھی تھا جو دو تہائی ترکہ کی رقم سے زیادہ تھا۔ بیہ وصیت اور قاضی کی طرف سے اس کا نفاذ دولوں کا احدم قراریا نیں گے۔ اس لیے کہ اس وصیت کے نفاذ کا بیہ مطلب ہے کہ قرض داروں کو نفصان پہنچایا جائے اوران کے مفاو کے خلاف کام کیا جائے جو قاضی کی صدودا فقیار سے متجاوز ہے۔

اوقاف میں اوقاف کی رقم سے بلا وجہ مناصب نکالنا (Creation of posts) درست نہیں ہے۔واقف کی شرا کط سے ہٹ کراوقاف کی رقم سے جو تخواہیں دی جائیں گی وہ نا جائز اور حرام ہوتی ہیں (۲)۔

٨٢ - قاعده كلِّيه: أَمُرُ الْإِمَامِ يُصَيِّرُ الْمُبَاحَ وَاجِبًا

حكران كاعكم مباح كوداجب بناديتا ہے۔

ایبانعل جواپی ذات میں مہاح ہو،اے اگر حکمران کرنے کا تھم دے تو وہ فعل واجب ہو

ا۔ ابولیسف، کتاب المعواج ص ۲۳۱ ۲۔ انان کم ،الاشباہ والنظائر ا/۲۳۳

جاتا ہے۔لین جیسا کہ پچھلے قاعدہ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ تھمران کا ایساتھم مصلحتِ ملّی سے مشروط ہے۔ ہے۔مثلاً کسی تو می وملّی موقع پر تھمران نمازشکرانہ اوا کرنے کا تھم وے تو ملک کے تمام لوگوں پر نماز شکرانہ کی اوا گیگی واجب ہوجاتی ہے۔

قواعدمتعلقه عبادات

٨٣ ـ قاعده كلّيه: لَا ثُوَابَ إِلَّا بِالنِيَّةِ

اڑا ب نیت کے ساتھ ہے۔

لغت میں بیت کا معنی ہے: کسی چیز کا دل سے عزم وارا دو کر لیتا۔ اصطلاح میں اس سے مراو ہے: کوئی کا م کرنے میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی اطاعت وفر ما نیر داری کا ارا وہ کرنا (۱)۔
عبادات میں نیت شرط ہے، اس پر اجماع ہے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل آیت سے بھی استدلال کیا جاتا ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ خُنَفَاءَ [ البينة ١٩٨] اورانبين يمي علم بوا تقاكدا خلاص كيما تع عباوت كرين يكسوبوكر ـ

نماز، روزہ، زکوۃ، جج، نذر، کفارات اور ڈنے کے لیے تیت شرط ہے، یہ بلاتیت سی خیس بوتے۔ جہار جو بڑی عبادات میں سے ہے، اس کے لیے بھی خلوص تیت شرط ہے۔ ای طرح تکاح میں بھی حصول ثواب کے لیے تیت ضروری ہے۔

تواب کے لیے عبادات کا سیح ہونا شرط نیں ہے بلکہ تواب بندے کی نیت پر ملتا ہے ، خواہ عبادت بلا ارادہ فاسد ہی کیوں نہ ہو ۔ کو کی شخص خود کو پاک سیجھتے ہوئے نا پاکی کی حالت میں نماز پڑھ لیے اور سے بازارادہ فاسد ہی کیوں نہ ہو ۔ کو کی شخص خود کو پاک سیجھتے ہوئے نا پاکی کی حالت میں نماز پڑھ لیے اور سے عبادات کا تواب مل جاتا ہے (۲)۔

کوئی فخص نتم کھائے کہ وہ فلاں کوا مامت نہیں کرائے گا۔ پھر فلاں اس کی افتراء میں نماز

ا حرىء غمزعيون البصائر ١٣/١ ٢ ـ ابن جم الأشباه والنظائر ا/ ٢٢

پڑھ لے تو مقتدی کی اقتداء سے ہے گرامام کواس کی امامت کا ثواب نہیں ماتا<sup>(۱)</sup>۔

تمام عبادات کی صحت کے لیے نیت شرط ہے صرف قبولِ اسلام میں نیت شرط نہیں ہے، اسلام بلانیت بھی سیجے ہے۔لہٰڈا مجبور شخص کا قبولِ اسلام درست ہوتا ہے۔ گروہ اسلام کی محض نبیت کر لینے ہی ہے مسلمان نہیں ہوتا (بلکہ اس کے لیے زبان سے اقرار) بھی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مجبور شخص کا کفر بلانتیت سی خبیں ہوتا بلکہ اس کے لیے نتیت شرط ہوتی ہے (۲)۔

٨٣ \_ قاعده كلّيه: مَاكَانَ ٱكْثَرَ فِعُلا كَانَ ٱكْثَرَ فَطْلاً

جو چیز عمل میں زیادہ ہے وہ فضل ومرتبہ میں بھی زیادہ ہوتی ہے۔

بية قاعده ايك حديث سے ماخو ذہبے۔حضرت عائشہ نے عرض كى : يا رسول الله صلى الله وعليه وسلم! لوگ مکہ ہے دوعیا د تو ل کے ساتھ لوٹے ہیں (لینی حج اور عمرہ الگ الگ ا داکر کے )۔ آپ صلی الله وعليه وسلم نے قرمايا:

> انتنظرى فحاذا طَهُـرُت فـاخـرجى إلى التنعيم فآهلَى ثم القينا عند كذا وكذا، قال اظنه قال: غدا ولكنه على قدر نصبك أو نفقتك (٣) (اے عائشہ ) آپ تھم یں اور جب آپ پاک ہوجا کیں تو تعلیم (ایک جگہ کا نام) جائیں اور لبیک پکاریں۔ پھرہم فلاں فلاں مقام پرملیں۔ (راوی کہنا ہے کہ) میں گمان کرتا ہوں کہ آپ نے قرمایا: کل کے روز ، اور آپ کے عمرہ کا ثواب آپ کی تکلیف ومشقت اورخرج کےموافق ہے۔

اس قاعدہ کی روسے بیٹے کرنفل نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہوکر پڑھنے کے تواب سے

اس قاعدہ میں سے بہت ی مستثنیات ہیں ، مثلاً مسافر کے لیے پوری نماز پڑھنے ہے قصر

ابن يم الأشباه والنظائر ا/۲۲ ـ۲۲ م

<sup>21/1 1/12</sup>\_12

صحيح مسلم، كتاب الحج، ياب بيان وجوه الإحرام

نماز پڑھنا افضل ہے۔ نماز میں نامکمل بڑی سورت پڑھنے سے جھوٹی سورت پوری پڑھنا افضل ہے۔ نماز فجر دوسری نمازوں سے خیوٹی ہے، حالا نکہ نماز فجر دوسری نمازوں سے جیوٹی ہے، والانکہ نماز فجر دیگر نمازوں سے جیوٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔

ان مستنتیات کے بیش نظر قاضی عز الدین بن عبدالسلام (م۲۲۰هه) نے اس قاعدہ کو یوں وضع کیا ہے:

> ان تساوَى العمملان من كل وجه في الشرف والشرائط و السنن كان الثواب على اشقهما اكثر

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر دوعمل شرف ومنزلت ، شرا نظا ورسنن ہیں ہر پہلو ہے برابر ہوتو ان میں ہے زیادہ مشقت والاعمل زیادہ ثو اب والا ہوتا ہے۔

مثلاً گری اور سردی میں غسل مسنون عمل کے لحاظ سے برابر جی لیکن سردی کا غسل مسنون کری کے غسل مسنون سے افضل ہے اور اس میں زیادہ اجرہے ، کیونکہ سردی کے غسل میں مشقت زیادہ ہے ۔ دور سے مسجد میں یا مکہ آئے والے کا ثواب زیادہ ہے بہ نسبت قریب والے کے۔

خوشی اور رغبت سے ذکو قادا کرنا بخل اور شکی دل سے ذکو قادا کرنے سے افضل ہے (۱)۔

٨٥ ـ قاعده كلّيه: ٱلإيْثَارُ فِي الْقُرَبِ مَكُرُوهٌ وَفِي غَيْرِ هَا مَحْبُوبٌ

قرب البی حاصل کرنے والے امور (عیادت) میں ایٹار مکروہ اور ویکرامور میں پیندیدہ ہے۔

لین ایس نیک کام جن میں عبادت کا پہلونمایاں ہواور جن کا اوّ لین اور ہزرگ ترین مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، ان میں دوسروں کے لیے ایٹار کرنا کروہ ہے۔ علامہ ابن نجیم کا کہنا ہے کہ یہ کئید پہلے پہل شافعی نقہاء نے مرتب کیا، قدیم حنق فقہاء کے ہاں اس مفہوم کا کوئی کلید علامہ ابن نجیم کونیس ملا (۲)۔

ا - سيوطى، الأشباه والنظائر ا/٢٣٥ ـ ٢٣٧

ا - أين جم الأشباة والنظائر الهوا

قواعد الزركشي ميں ہے: أن الايشار فيي القرب لا يجوز \_ لين قرب اللي والے امور ميں ايثار جائز نہيں ہے ۔ علامہ ابن نجيم نے بيرقاعدہ شافعی علاء كے حوالہ سے لكھا ہے ۔ للبذا يہاں كروہ سے مراد غير جائز ہے (1) ۔ علامہ ذركتی شافعی عالم ہیں ۔

اس قاعدہ کی روسے: اگر دوآ دمی پر ہند ہوں اور کپڑ اایک ہی ہوجس سے صرف ایک کی پر ہند ہوں اور کپڑ اایک ہی ہوجس سے صرف ایک ہی برہنگی دور ہوسکتی ہوتو جس کا کپڑ اہو وہ برہنگی دور کرے اور نماز ادا کرنے ہیں صف میں ایک ہی آ وی کی جگہ ہوتو جوشن پہلے بہنچ جائے وہ وہاں کا مستحق ہوتا ہے ، دوسرے کوجگہ دینا مناسب نہیں ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ عبا وات اور تقرب میں بنیا دی بلکہ وا حد مقصد اللہ تعالیٰ کی تعظیم وا جلال کے ۔اب اگر کوئی شخص خور تعظیم وا جلال کرنے کے بجائے دوسروں کوموقع ویتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی تعظیم وا جلال کرنے کے بجائے دوسروں کوموقع ویتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کی تعظیم وا جلال کے ترک کا مرتکب ہور ہاہے۔

کسی شخص کے پاس وضو کے لیے بقدرضرورت پانی ہوا ور وہاں ایک اور شخص وضوکرنا جا ہتا ہوجس کے پاس پانی ہوتو ایثار سے کام لینا مناسب نہیں ہے بلکہ جس کے پاس پانی ہے وہ خود وضو کر کے نمازا داکر لے۔اس کے برعکس کوئی شخص جوخو داضطراری کیفیت میں ہوا ور وہ دوسر مصطر شخص کو کمانا دے کراس کی جان بچا سکتا ہوتو دہ ایسا کرسکتا ہے، جا ہے اس میں خود اس کی اپنی جان جان کا خطرہ ہو۔

ان دونوں میں فرق میہ ہے کہ وضوا در طہارت میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ دونوں کا م عبادت ہیں اور تقرب إلی اللہ کی نتیت سے کیے جاتے ہیں ،اس لیے ان میں ایٹار جائز نہیں ہے۔اس کے برعکس اپنی جان بچانے میں اپناحق فاکق ہے اور اس میں عبادت اور تقرب إلی اللہ کی نتیت نمایاں نہیں ہوتی ،اس لیے وہاں ایٹار جائز ہے۔

اگر کہیں تعلیم و تعلم کے حلقہ میں طلبہ اپنی یاری سے پڑھتے ہوں تو وہاں بھی اپنی یاری سے پڑھتے ہوں تو وہاں بھی اپنی یاری ہے پڑھتے ہوں اور تقرب الی اللہ کا بڑا یاری پر دومروں کوموقع دینا کروہ ہے۔ علم دین کا حصول بھی عبادت اور تقرب الی اللہ کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے ایٹار کرکے دومرے کوموقع دینے کے بہائے ہرایک کو آئے بڑھ کر پیش استیں خمزعیون البصائر السائر الم

قدمی کرنی جا ہے<sup>(1)</sup>۔

۸۲ - قاعده کلّیه: اَلُمُتعَدِّئُ اَفُضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ ۸۲ - قاعده کلّیه: اَلْمُتعَدِّئُ اَفُضَلُ مِنَ الْقَاصِرِ - متعدی قاصر سے افضل ہوتا ہے۔

گزشتہ صفحات میں بیان کیا جا چکا ہے کہ متعدی وہ چیز ہے جوآ گے بڑھ کر دوسروں تک پہنٹے جائے اور قاصرا سے کہتے ہیں جو عا جز ہو جائے۔ اس قاعدہ کا مطلب سے کہ وہ عبادت جس کا اثر دوسروں تک پہنچے، اس سے بہتر ہے جس کا اثر فاعل کی ذات تک محدود رہے، بشرطیکہ کسی خاص عبادت قاصرہ کے افضل ہونے کی شارع نے تصریح نہ کی ہو۔

ا ما م غزالی '' ( م ۵۰۵ ہ ) کا قول ہے کہ افضل اطاعت وفر ما نبر داری وہ ہے جو لوگوں کے مصالح اور فوائد ہے موافق ہو<sup>(۲)</sup>۔

جو قید اوپر لگائی گئی ہے ، اس ہے وہ اعتراض دور ہو گیا جو قاضی عز الدین بن عبدالسلام (م۲۲۰هـ) نے کہا ہے کہ فلاں فلاں نیکیوں کو شارع نے افضل قرار دیا ہے جب کہ وہ قاصر ہوں (۳) ، مثلاً جہاد فی سبیل اللہ کوائیان یاللہ ہے افضل کہا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ "روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ وعلیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ
کون ساعمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ وعلیہ وسلم نے قرمایا: اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لا نا۔ بوچھا
گیا: پھرکون ساعمل افضل ہے؟ آپ نے قرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ بوچھا گیا: پھرکون ساعمل
افضل ہے؟ آپ نے قرمایا: جج مبرور (") یعن جس جج کے بعدا نسان گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔

[ذاكثر محمود احمد غازي]

النجم الأشباه والنظائر ا/٣٢٠ ٢٢٠

٢- سيوطى، الأشباه والنظائر ا/٢٣٨

٣ حوالهإلا ا/٢٣٨

٣٠٠ صحيح البخارى، كتاب الإيمان، باب من قال إن الإيمان هو العمل ١٠٠٠٠

## مصادرومراجع

- ا ابن عبر البر، ايوعريوسف بن عبد الله بن سلام (م ٢٣٣ ه)، بيان جامع العلم و فضله، دارابن الجوزى، المملكة العربية السعودية، الطبعة الاولى ١٩٩٣ ه/١٩٩٩ و
- ۱۲ ائن بیم ، زین الدین بن ایرائیم (م ۹۷۰ ه) ، الاشباه و النظائر مع شرحه غمز عیون
   البصائر، ادارة القرآن والعلوم الإسمالامیة ، کراچی پاکتان ۱۸۱۸ ه
- ۳۔ اپوداود،سلیمان بن افعت (م۲۵۵ھ)، سسنسن ابسی داود، دارالسسلام لسلنشسر والتوزیع،الطبعة الأولی ۱۳۰۲ھ/۱۹۹۹ء
  - ۳- ابویوسف، یعقوب بن ابرا بیم (م۱۸۲ه)، کتساب الخواج، دارالمعرفة، بیروت لبنان ۱۳۹۹ه/۱۹۷۹ء
    - ۵- اتا ی محمد فالد، شوح المجلة، مکتبه تقانیه، پیثاور، سن اشاعت ندارو
    - ٧- اوصاف، يوسف، مرآة المجلة، المطبعة العمومية مصر ١٨٩٣م
- 2- بخاری، محمد بن اساعیل (م۲۵۷ه)، صحبح البخاری، دارالفکر، بیروت لبنان ۱۹۸۱ه میروت لبنان ۱۹۸۱ه
- ۸۔ ترفری جم بن میں (م۲۹۷ه)،المجامع الصحیح، داراحیا، التراث العربی بیروت لبنان ۱۹۸۱ه/۱۹۸۱م
- 9- حاکم ، ایوعبدالله بحدین عبدالله نیما یوری (م۰۰۵ ه) ، السمست درک علی الصحیحین ، دارالکتاب الدربی ، بیروت لبنان ،سنِ اشاعت ندارد
- ا حوى ، احد بن محرمري (م ٩٩٠ اهر) ، غسمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر لإبن لبيم المجيم، ادارة القرآن والعلوم الإسلامية ، كراچي بإكتان ١٣١٨ ه
  - اار زرقا مصطفی احمد المدخل الفقهی العام ، دارالفکر ۱۳۸۵ م/ ۱۹۹۸ م
- ١٢- زيلتي عبرالله بن يوسف (١٢٥٥)، نصب الراية الاحاديث الهداية، دارنشس الكتب

الاسلامية اليشمى لرود الامور

- ١٣ سيوطى، جلال الدين عبد الرحم (م ١١١ه ه) ، الأشباه والنظائر فى قواعد و فروع فقه الشافعية، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، الرياض، المملكة العربية السعودية ١٣١٨ه / ١٩٩٤ء
- سمار صدیقی سماجدالرحمٰن، محشاف اصطلاحات قانون (اسلامی) ، مقترره قومی زبان، اسلام آباد بطیع اوّل ۱۹۹۱ء
- 1۵\_ على حيرر، در والمحكام على شوح مجلة الاحكام، مكتبة العربية ،كالى رود كوئه، سال اشاعت ثداره
- ۱۷\_ قرافی، احمد بن اور لی (م۱۸۴ه)، الفروق، دارالکتب العلمیة، بیروت لبنان ۱۸۸۸ میروت لبنان ۱۸۸۸ میروت لبنان ۱۸۸۸ میرود ا
- العرفان بمال اثاعت عماره
   العرفان بمال اثاعت عماره

ائنانى تارى يى سلمانون كويدام والرائد ماسل ب كداسول كافون (Junsprudence) كوبطوراكي عليحده الى كالسال كاف كود وجد وحماداول بن مسلمانون كا اصطلاح ين يان احول فقد كبلاتا ب-الماعادام تا العامر كا كل مرسي كر الماي على جدت وطباع كاسب سے يوا مظهر اور ملان على منها عاكاب من يواتمون قرارويا ميدهم المول فقده وي الجي اور حل انساني دولول ك والمول عدم آباك عدد مكر اقدام مكر امول الول كم مقاعل من امول الدر ياده كن والك وتعين كانتد مهادركا عالى والحي المول واجكام يقاحم والرفح بدق والرفح بدق والا والري فاتعات ع براء تظرياتي على كاما كالمدول المدولي ما وي كالمراس كالمراد على الله على المراد المراكة المراد المراكة والمراكة و الكياتوارف الدى الول يحى ويجيل و كالدي المعاب كالمياس الما المياس المول الاركان ے۔ تاریب میں حام ایم فقعی قراب برختی ما کل، شاقعی ملیل جھٹری اور مگاہری کے اصول اجتماد واستباط کا معلى الدي كان المان المان المان المان كالكري الدياع توادر المان كالكري الدياع توادف وي كرن ب-کیری کے سابق ویس بھال میں ایس واکٹرم فالن خالدہ حلوی نے مرتب کیا ہے۔ مل المرك مل والى المالون ك المورد إلى الما قال الله المرك ميان على معروف كاروكا واور مك جر ے الے والے متوال کی املای کا فوق سے تھارٹی کورس کرائے جاتے ہیں۔ متی صاحبان سے کورمزش الملاق 3 فول كرا ما المراح الوقت مديد كا فول كا قارف يكي شال اورا ب- بديد معيث وتجارت ك تعالى بركمام كانى اللكاهد بين الإى كادمرايدا بدكمام كادكارت كورمز كادر يع بديد باع كف ملة على فتداود المائ كالولى كافتور يهاد كرناب والمثل كاشائل يوكرامون عى فتروامول فترك الهات الكتب كالدور اعم، بدين توفى موامومات راساى الدائم كالتقل ولي كتب كرزايم ، بديد تا توفى مسائل ير ى محلى تسانيد والى الى والى الى الى الى الى الى الى الى الى كى كى تسابى كب المنف قانونى موضوعات يريك مودواتى كا يجاوز واللوتى كويل ك لي يضى كالكادوا شاحت شال بيد